عبدالله PDFBOOKSFREE.PK

#### فهر ست

| 4         | درگاه (۱)              | _1  |
|-----------|------------------------|-----|
| 17        | درگاه (۲)د             | _r  |
| ٣٣        | زهرا                   | _r  |
| ۳.        | سب ٹھاٹھ پڑارہ جاوے گا | _^  |
| ٣2        | محبت سي هو گئي هي      | _۵  |
| ייין איין | نظر كي التجا           | _4  |
| ۵۱        | رقیب                   | _4  |
| ۵۸        | يهلي كهوج كاخضر        | _^  |
| rr        | د دور حنور             | _9  |
| ۳,        | تعيناتي                | _1• |
| ۸٠        | عبدالله                | _11 |
| ۱9        | خضر راه                | _11 |

| PGIDGIDII GG.PII |                   |      |     |                      |       |  |  |  |
|------------------|-------------------|------|-----|----------------------|-------|--|--|--|
| r•0              | تیسری رات         | ٣٣   | 94  | من كى لگن            | _11   |  |  |  |
| ۲۱۲              | معصوم قاتل        | _٣٣  | 1•۵ | تربيت                | -10   |  |  |  |
| ٣٢٢              | پهر وهي محبت      | _20  | 111 | پہلی جیت             | _10   |  |  |  |
| ٣٣٩              | پہلی رھائی        | _٣4  | 112 | الوداع               | _17   |  |  |  |
| ۳۳۸              | دوسری منت         | _172 | 127 | کالا پانی            | _14   |  |  |  |
| <b>16</b> 2      | خوابوں کا بیوپاری | _٣٨  | Irr | آخری انتظار          | _1^   |  |  |  |
| 247              | خواب مرتے نہیں    | _٣9  | 101 | آخری سجده            | _19   |  |  |  |
|                  |                   |      | iai | عصا اور ديمك         | _r•   |  |  |  |
|                  |                   |      | 127 | ياقوط                | _٢!   |  |  |  |
|                  |                   |      | IAT | آسيب محبت            |       |  |  |  |
|                  |                   |      | 191 | صليب عشق             | _٢٣   |  |  |  |
|                  |                   |      | r+0 | ابھی کچھ دیر باقی ہے | _٢٣   |  |  |  |
|                  |                   |      | 719 | دامن اور چنگاری      | _ra   |  |  |  |
|                  |                   |      | rr• | سود و زيان           | _٢4   |  |  |  |
|                  |                   |      | rrq | درد اور مسيحا        | _112  |  |  |  |
|                  |                   |      | raz | لاريب                | _٢٨ . |  |  |  |
|                  |                   |      | 742 | دوسرا مسيحا          | _19   |  |  |  |
|                  |                   |      | 122 | فاصلے ساتھ چلتے ہیں  | _٣•   |  |  |  |
|                  |                   |      | 710 | چهلاوه               | _٣1   |  |  |  |
|                  |                   |      | ۲۹۳ | ايمان فروش           | _rr   |  |  |  |

درگاه

ساص کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ، جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی اُجڑی مالک کی طرح بے رمگ اورسنسان بڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند گری ہوئی اولا دول کی خرمستوں کی آباج گاہ بنی ہوئی تھی۔فضا میں اسپورٹس کاروں اور ہیوی بائیکس کی چنکھاڑتی آوازوں نے ایک ہل چل اور طوفان ساہریا کیا ہوا تھا۔معالمہشہر سے ویران ساحل کی بٹی تک ریس کا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی بدریس بارتانہیں جاہتا تھا۔سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکریٹری کے لاڈلے صاحب زادے وقار لینی وکی کی مرسڈیز اسپورٹس کارتھی۔ اس کے بعد ملک کےمعروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولا دساحر، لینی میری منی جیگو ارتقی اورمیرے پیچےصوبائی وزیر مالیات کا مجراشنرادہ کاشف اپنی دوست روا کے ساتھ ہوی بائیک بر فراثے بھرتا، مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چندانج کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کوتقریباً چھوتا ہوا چلا آر ہا تھا۔ باقی ووست اُس سے ذرا فاصلے یر تھے۔لوگ ہمیں دور ہی ہے دیکھ کرسراسیمہ ہو کے إدھراُدھراُ چھل کراپی جان بیانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وی نے سوک یار کرتے ہوئے ایک ٹھیلے کو بلکا سا چھولیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کوکودا اوراس کے مطیلے سے ناریل فضامیں یوں اُچھے جیے کی شریر بیجے نے یک دم فضا میں بہت سے خاکسری غبارے چھوڑ دیتے ہوں۔ اُن میں سے ایک ناریل کسی کر بنیڈ کی طرح میری کار کی ونڈ اسکرین سے کرایا اور شیشے پر اگلے ہی لیح کڑی کے جالے جیسی رکیس اُ مجر آئیں۔ میری ساتھ گاڑی میں بیٹی گورز کی جیتی اور میری بہترین دوست عینی زور سے چلائی اور اُس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغلظات کا ایک طوفان وکی کی شان میں اُہل پڑا۔میرے پیھے آتے ہوئے کاشف کی ایک سو بھاس کی اسپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائیک کا بہیہ ناریل کے اُور چڑھ کیا اور بائیک فضامیں یوں اُچلی جیسے کی توب سے نکلا ہوا کولا .....لیکن كاشف نے اينے حواس قابو ميں ركھ اور بائيك كوز مين پر لگتے ہى ايك جانب كو جمعكا كر اُلتنے

ے بیالیا۔البتہ اُس کے بیچھے آتے ہوئے دوموٹر سائکل سوار خود کو بچانہیں پائے۔سرک پر وورتک أن كى بائيكس كى تجسلنے كى آوازيں اور اسكر يجين كونجى ربيں ـ شايد رايس ميں شامل

ایک آ دھ کاربھی پھیلی لیکن میں مڑ کر د کھے نہیں پایا، کیونکہ اُس ونت میری ساری توجہ آ گے سڑک پر دوژتی وک کی مرسیڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دُور رہ گئی ے، لہذا وہ اپنی گاڑی کوسٹک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تا کہ میری گاڑی کوآ کے نکنے کا کوئی راستہ ندل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑی سے ہاتھ نکال نکال کر جھے اشتعال ولانے کے لیے مختلف اشارے بھی کررہا تھا اور اس عمل میں اُس کے ساتھ والی سیٹ بربیٹی، اُس کی ولایت بلیٹ کزن ٹینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی، جوعینی کو مزید مطتقل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری دس کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی عینی نے مایوی سے سر ہلایا۔ " نہیں ساح ..... اب ہم نہیں جیت سکتے ..... فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔ ہم ہار گئے ساحر ..... و مم اٹ یار .....، میں نے عینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بوھا دیا۔ عنی بھی جانی تھی کہ مجھے ہارے س قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں، یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں! البتہ ہار کو یا قاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہارآ پ کوخود کچھٹہیں سکھاتی لیکن میں خود فی الحال اس فن سے نا آشنا تھا۔اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارتانہیں جاہتا تھا کیونکہ مقالبے پرمیرا از کی حریف وگی

اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اُس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیگوں دھویں بھرے ماحول میں اپنے اپنے " بھرے" ہوئے سگریث کے کش لگا رے تھے فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دھوال کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہرایک کا۔۔۔۔۔ جوڑا بھی پورے شد و مدے مثر یک تھا۔صرف عینی ہی اُن میں ایک الیمالز کی تھی جس کا دم اس مخصوص دھویں کی زیادتی سے تھٹنے لگا تھا اور تب ود مرا ہاتھ پکڑ کر زبردی مجھے کلب روم سے باہر کھلی نضامیں تھنے لائی تھی۔" اُف ساح ..... کیول یتے ہو یہ زہر.....نفرت ہے مجھے اس و هویں ہے۔'' کیکن کل رات عینی کی بات شروع ہونے ے پہلے ہی وقار نے بحث چھیر دی تھی کہ اُس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اُسے جونگ

اسپورٹس مرسڈیز لے کر دی ہے وہ اُسے ڈھائی سوکی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آسکتا ہے۔ کاشف نے چڑ کراُسے رکیں لگانے کا چیلنج دے دیا اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب ہی نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔اوراس کے نتیج میں آج ہم سب کی

گاڑیاں اور بائیکس اس ساحلی سڑک پرآگ اُگلتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ ریس خم ہونے والا بوائٹ ساحل پر بے ہوئے کٹری کے بٹس (Huts) کے عین سامنے جا کرختم ہونے والی یہی کولٹار کی سڑک تھی، جہاں پہلے ہی سے یونیورٹی کا پورا ایک گروپ جوم کی شکل میں چیخ چلا کے اور نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھار ہا تھا۔ انہی میں وہ دو الر کے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفیدرومال تھے،جنہیں آخری جیت کی مواہی دینے کے لے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری بوائنٹ اب صرف دوکلومیٹر کی دُوری بررہ گیا تھا

اور ہاری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھیں، اس حساب سے بیدود کلومیٹر صرف دو لمح کی دُوری پر تھے۔ وک کسی صورت مجھے آ گئے نگنے کا موقع نہیں دینا جا ہتا تھا اور مجھے بس ا کے لیجے کی تلاش تھی اور پھر وہ لحہ ایک اُونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھےنظر آہی گیا۔

مرک کے اختام سے پچھ قدم پہلے سرک کی بائیں جانب ریت پچھاس طرح انتھی ہوگئ تھی کہ ایک اُونچا ساشلہ بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کرعینی سے کہا۔''سیٹ بیلٹ اٹھی طرح نس لو ..... ؛ عینی نے شاید میری آنکھوں میں کیکتی چیک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سراسیمہ ہو کر

گھٹ کر رہ گئی اور میری جیگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گلائیڈر اُو کچی اُڑان اُڑنے سے پہلے کی اونے پہاڑ کی چوٹی پر بن چٹان پرووڑتا ہے اور اگلے ہی ملح میری گاڑی

بھی کسی شاہین کی طرح فضامیں تیرتی ہوئی اختیامی حدیر لگے ہوئے سرخ حجصنڈے کو کراس کر

چلائی ''نہیں ساحر..... پلیز ..... فارگاؤ سیک ساحر۔'' کیکن عینی کی چیخ اُس کے محکلے ہی میں

گئی۔ نضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیجے دوف پیچھے آتی مرسڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجلا ہٹ میں اپنا سر زور ہے اسٹیئرنگ پر وے مارا تھا۔ میری جیکو ار ایک زوردار

آواز اورشدید جھٹکے کے ساتھ نیچے رہتلے ساحل ہے ٹکرائی اوراس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دھاکے کے ساتھ برسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی لیکن اُس کے اُلٹنے سے پہلے ہی میں نے

پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی۔ لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلتے ہوئے دھویں اور

گاڑی کے فریم کو دیکھ کرکوئی اناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب بیکار کم از کم میرے کسی کام

کی نہیں رہ گئی۔ مجھے اپنی پندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دُکھ نہیں تھا۔خوشی تو اس بات

نے اول کی سے شہرادی تو اب مارے ہاں تقریباً ناپید موسی ہے۔میری تمام تر توجه اُس شان

دارگاڑی کی جانب مبذول ہو چی تھی، جواب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلیلے کے اندر گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔اب اِس گاڑی کو دکھ کیں۔ بچھلے مہینے ہی امریکا سے متکوائی ہے۔

تھا۔ اس کیے میں کار کی سوار یوں اور اُن کے جلیے پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہر حال یہ بات مرے لیے کافی حران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اُو فیج طبقے کے لوگ الی ورگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے؟ ہم انسانوں نے خود کونسلی دینے کے لیے کیے کیے بہانے تراش رکھے ہیں .... اجا تک میرے دل میں اُس گاڑی کو قریب سے ویکھنے کی شدیدخواہش اُ مجری۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا میٹھا اُ کتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی توسیمی کومشغول یایا۔کوئی بار بی کیو کی تیاری کررہا تھا،تو کوئی اپنی گاڑی ہے بڑے دیوقامت اسپیکر اور میوزگ سٹم اُ تار رہا تھا۔ عینی نے وُور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچ آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جوابا اُسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کرآتا ہوں۔ چٹان ہے دوسری جانب اُترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کاراب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باور دی شوفر اُس کا بونٹ اُٹھائے ریْدی ایٹر میں یانی ڈال رہاتھا۔ کہتے ہیں،سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اس قول کی برکھ اگر اُس گاڑی سے کی جاتی تو یقینا اُس کا مالک انتہائی تفیس شخصیت کا مالک ہونا جاہے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنجالا گیا تھا۔ میں مچھ دریردل چھی سے گاڑی کو دیکھا رہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے میری محویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا "كول صاحب سيك وكيورب بين سيكارى پندآ حقى بكيا؟" مير ، موثول يربهى مسكراہٹ سپیل منی۔'' گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین نہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہوسکتا ہے۔'' ڈرائیورمیری بات سن کر کھلکھلا کرہنس دیا اور فخر سے بولا''سج کہا آپ نے .....دراصل

تراثی ہوئی سفید پھر کی سیرھیوں کے قریب آ کر رُک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اُتر کر ان سنگی سیر حیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختیام پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت وُور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا مارے سیٹھ صاحب نے بھی ساری عمر میں یہی ایک شوق یالا ہے۔ بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ

کی تھی کہ میں نے ایک بار پھروکی کو ہرا دیا تھا۔ ہینڈ بریک تھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھو متے ہوئے ریت کا جوطوفان اُٹھایا تھا وہ اب تھم چکا تھا .....عینی، جس نے کار کے اُڑان بھرتے ہی ا پنا چېره دونوں ہاتھوں میں چھپالیا تھا، نے اپنا چېره اُو پراُٹھایا اور ایک تیز جھر جھری لے کر بولی "م بالكل ياكل موساح ..... يوآرثونلى ميذ ....." مين ني عيني كي طرف ايك مسكرات مجرى نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچ اُتر آیا۔سب دوستوں نے مجھے تھیر لیا تھا اورسب ہی شور مچارہے تھے۔ دُور وکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پرگاڑی دوڑانے کا تھا نہ کہ نضامیں اُڑانے کا۔ لیکن کوئی اُس کی بات نہیں من رہا تھا اور بھی اُس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کررہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہال ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی،لیکن اس رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی، کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی ....تہمی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی امپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی تھی۔اور سے یہ ہے کہ اپن ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزاندالی کی گاڑیاں تباہ کرنے میں اُن سب کو لڑتا جھکڑتا جھوڑ کر ایک اُوٹجی چٹان پر بنے پھر کے بیٹے پر جا کر بیٹھ کمیا اور دُور سے آتی لہروں کو چٹان سے مکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ بیری

ساتھ اپن عزیز از جان دوست مینی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی اور مجھے اس فتح کی تکرار ہے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے ینچے عینی گروپ اور وکی کو الاتے جھاڑتے ویکھا اور اُکا کرسگریٹ ساگالی۔ دفعتہ دھوئیں کے نیلے مرغولے کے درمیان ہوتی ہوئی میری نظر دُور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی س شیور لیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھیں اور جولوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورلیٹ کو کاروں کی شنرادی کہا جاتا ہے، اور

شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت، فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو

دیتی تھی ۔ سوء آج بھی یہی ہوا۔ ابھی چند لمح پہلے میں نے جس جیت کے لیے اسیے ساتھ

کے نام عبداللہ ہے.....''

جارے صاحب کو جایانی گاڑیاں بالکل بھی پندنہیں۔ وہ تو کتے ہیں کہ جایان والول نے

میں، جس کی زیارت کے لیے اس گل رُخ کے کوئل قدم اتن دُورتک اُٹھے تھے۔ دُور سے , کھنے میں وہ درگاہ اتنی اُونچائی پرنظرنہیں آتی تھی، کیکن جب میں آخری سیرھی چڑھ کر درگاہ مصحن میں پہنچا تو نسینے سے شرابور اور ہانپ رہا تھا۔ وہاں خاصے زائرین موجود تھ، جواین طور براین این منتول کی قبولیت کے لیے مچھ نہ مچھ تدبیر کر رہے تھے۔کوئی پھولول کی جا در چڑھارہا تھا، تو کوئی کنگرخانے میں دیکیں کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک جانب ایک ماجی صاحب دودھ میں زعفران اور روح افزاء گھولے اپنی سبیل چلا رہے تھے۔ ایک جانب چندافرادمور چپل لیے درگاہ کے اندرونی جھے کی صفائی کر رہے تھے۔ مجھے ایک لیجے کو یوں لگا کہ جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے وہ اُسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ کین کیا بیسب کچھ کرنے ہے ہم انسانوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی .....؟ کفارے ادا ہو جاتے ہوں گے .....؟ میں اپنی سوچوں میں غلطان کھڑا تھا کدا جانگ میرے عقب سے ایک بھاری کیکن ملائم ہی آ واز اُ بھری'' کیا میں آپ کی کچھ مدد کرسکتا ہوں .....؟'' میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے میری ہی عمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں سبیج اور ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اور چېرے پر کالی تھنی شرعی ڈاڑھی خوب بچ ربی تھی۔اُس کی آنکھوں میں ایک خاص جبک اور کیجے میں عجیب مشاس تھی۔ میں نے مسکرا كر جواب ديا\_"جي..... بهت شكريه ..... مين بس يونبي اس طرف چلا آيا تفا..... آپ كي تريف ....؟ " " تعريف ك لائن تو يجي بهي نہيں ہے ميرے ياس .... بال البت تعازف ك

گاڑیوں کوچھوٹا کرکے اُن کی توہین کی ہے۔'' ڈرائیور بات کرتے کرتے آجٹ یا کراچا تک مؤدب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند كركے پچھلے دروازے كى جانب ليكا۔ ميں نے چونك كر ڈرائيوركى نظر كے تعاقب ميں أو پر جاتی سیر هیوں پر نظر ڈالی اور چند لحول کے لیے مبہوت سارہ گیا۔ اُو پر سے ایک اُدھیزعورت ك ساتھ ايك برى رُخ ماه جبيں دهيرے دهيرے قدم أشاتى سيرهياں أثر رہى تھى۔ أس كى حال میں ایک ایبا وقار تھا گویا کوئی راج ہنٹی پانی میں تیررہی ہو۔عورت اورکڑ کی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا اور اُس عشوہ طراز نے اینے اُرخ پر باریک نقاب کی متر بھی ڈال رکھی تھی۔ لیکن چے تو یہ ہے کہ اس کالے نقاب نے اُس کے چمرے کا نور کہیں زیادہ برھا دیا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن سے آشنا ندتھا، لیکن میچھ چرے ایسے بھی ہوتے ہیں جوحس اور معصومیت کوئی تعریف اور نے معنی دے جاتے ہیں ۔ وہ چرہ بھی ایا ہی اور لا کھوں میں ایک تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر دونوں چھلے دروازے کھول اڑی نے نظر اُٹھا کر بھی میری طرف نہیں و یکھا اور اک شان بے نیازی سے جلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیڑے گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور گاڑی ایک جھکے ہے آ گے بورہ گئی میجھی مجھے بھی جیسے ایک جھٹکا سا لگا اور میں اپنے حواس میں واپس آ

گیا، کین تب تک کارکانی وُ ور جا چکی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصر آیا۔ ایک بھی کیا بے خودی؟ کم از کم بچھے گاڑی کا نمبر تو نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اس وقت میں خودا پی اس عجیب ک بے چینی اور پچھے گھو دینے کی کسک کوکوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے زور سے سرکو یول جھٹکا جیسے خود کو ان بے حد اُداس اور ساکت جھیل جیسی آنکھوں کے سحر سے آزاد کروانے کی کوئی ناکام می کوشش کی ہو۔ ناکام می کوشش کی ہو۔ اچابک ہی میری نظر پہاڑی کی چوٹی پر پڑی اور میرے قدم خود بخود اُن پھر لیل اور میرے قدم خود بخود اُن پھر لیل سیرھیوں کی جانب بڑھ گئے، جن کا اختیام اُوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا۔ شاید میرے دل میں کہیں سیرھیوں کی جانب بڑھ گئے، جن کا اختیام اُوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا۔ شاید میرے دل میں کہیں

نه کہیں میخواہش مچل اُنھی تھی کہ آخر ایس کیا بات ہے اس پھر کی بنی سفید اور سادہ می عمارت

درگاه

میں نے عبداللہ کا برھا ہوا ہاتھ تھام کرمصافحہ کیا۔ اُس نے بات جاری رکھی۔"اِی درگاہ كا ايك مجاور مول ..... خدمت كرتا مول يهال آنے والے زائرين كى ..... ميل في غور ے عبداللہ کی جانب دیکھا "آپ اٹی گفتگو سے تو برھے لکھے لگتے ہیں ..... پھر سے سب کچھ ..... ' میں نے جان بوجھ کر اپنی بات أدهوري حچور دی۔ وه ميري بات س كر ملكے سے مكايا\_" شايدآ ي بهي يردهائي كامقصد صرف كسي سركاري نوكري كاحصول اى سجعت إي وي میں نے بھی کچھ صفح سیاہ تو کیے تھے لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ اب تک صرف وقت ہی ضائع كرتا ر با ..... ببرحال آب بتائي بتائي .... مين آپ كى كيا خدمت كرسكنا مون .....؟ " د نبين كي نہیں ..... دراصل میرے دوست فیے ساحل پر میری راہ تک رہے ہوں مے .....آپ سے ال كر اجما لكا ..... من في عبدالله كى كانده يرباته ركه كرأس وبايا اور واليس كى لي بلٹا ..... پیچھے سے عبداللہ کی آواز سنائی دی۔'' کوئی منت نہیں ماتلیں گے آپ .....؟'' میں مسکرا كر بلنا " چليس بيه وعده ر با ..... جب بهي كوئى منت ماتكى بوئى تو يهيس آب كى إى درگاه يس آ كر مانكون كا\_ أميد ب شنوائي موكى ..... "ميرى بات من كرعبدالله بهي مسكرا ديا " مجمع انظار رے گا۔'' میں اُس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کرسٹرھیاں اُتر گیا۔ نیچ وہ مجل میرے لیے فکر مند ہو میکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے مینی برس پڑی۔" ساح ..... بیایا فداق بيسد؟ تم جانة موجم سب يهال تهاري وجد سيكس قدر بكان مورب تصسب کہاں مط ملے متے تھے م ..... کچھ ہمارا بھی خیال ہے تہمیں ..... وہ روہانی می ہو کر چپ ہوگئ-میں نے اُن سب کے سامنے ہاتھ جوڑے''معاف کر دو یار ..... میرا ارادہ اتن دیر لگانے کا نہیں تھا .....بس در ہو ہی می .... میں دوسری بہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ "میرے منہ سے" درگاؤ" کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اُچھلے جیسے میں نے اُن کے عین

سامنے کوئی بم چھوڑ دیا ہو۔" درگاہ" .....؟ سسا؟ سسا؟ " " دخیریت تو ہے نا۔ " اُن سب

کی حیرت بجاتھی۔ ہم میں سے وہاں ایبا کوئی بھی نہ تھا، جس نے آج تک درگاہ تو کیا "عیدگاہ" کی بھی جھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں ما تکتے تھے، ہمیں بھلا الى جكبول سے كيا واسط .....؟ مم تو خود ايك "منت" كے طور براس دنيا مي وارد موت

تھے۔جنہیں بن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی ، ان

درگاہوں اور مجدول میں ماتھا میکنے کی .....؟ ہم سے تو ہمارا خدا ویسے بی سدا کے لیے راضی تھا۔ یں نے جرمانے کے طور پر ای رات سب ہی کو ہالیڈے ان میں ڈنر کی وعوت دی،

ت جا كرأن لوگول كا غصه مختله امواليكن عيني الجهي تك زُوشي رُوشي سي تقي وه مجھ پر دوسرول ہے کہیں زیادہ اپناحق بھی تھی اور ای حق کا مان أسے بول رُو مصنے پر مجبور بھی کرتا تھا۔ عینی کی

یہ خاموثی واپسی پربھی تمام راہتے برقرار رہی لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آ دھی رات کو

مجھے فون کیے بنا اُسے نیزنہیں آئے گی، کیکن اس رات حصکن کی وجہ سے میں اس قدر گہری نیند میں تھا کہ نہ جانے کتنی تھنیوں کے بعد نون اُٹھایا۔ دوسری جانب سے عینی کی پریشان اور سی قدر جمنجملائی موئی آواز أبحری "اتن در كيول لگا دى فون أنهاني مين .....؟" أس كى

جھنجلا ہٹ یر مجھے ہنسی آگئی۔''ابھی چند کھنٹے پہلے ہی تم نے در جنوں لوگوں کی موجود گی میں یہ عبد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے بھی بات نہیں کروگی۔ " " تم جانتے ہونا میں تم سے بات

کے بنانہیں رہ یاؤں گی ....ای لیے اتنا اکڑتے ہو ....؟ " " ارمیری کیا عبال کہ میں گورز صاحب کی اکلوتی جیجی کے سامنے ذرای بھی اکر دکھانے کی جرأت کرسکوں .....؟ مجھے جیل

جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ " " فراق مت کروساح ..... میں بے حد شجیدہ ہوں۔ " میں سیدھا موكر بينه كيا-" احيها بولو ..... كيا جامتي مو" ووسرى جانب سے عيني كي شرارت بحرى آواز أبحرى

"جہیں ....." "اچھا..... توبیتم سنجیدہ ہو.....؟" عینی نے ایک شفنڈی ی آہ بھری" بہی تو مسکلہ ہے .....تم نے بھی میری محبت کو سیرلی لیا ہی نہیں ..... " عینی پر ایسے دورے مینے میں ایک

ہاری زور دار بحث ہونے والی تھی، کین آج میں اُس سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تها- "اوه كم آن عيني ..... تم جانتي موكه مين مي محبت وغيره پر بالكل يقين نبيس ركهتا ..... محبت

آدھ بارضرور پڑتے تھے اور گلتا تھا کہ آج کی رات پھرانمی راتوں میں ہے ایک تھی جب

مرفجم كحصول كى درخواست كا ايك مهذب ذريعه بيسبس ايك لفظ ب، ايى

۔ پڑھنا چاہتا تھا۔۔۔۔۔لیکن افسوس پڑھنہیں پایا۔۔۔۔'' کاشف کچھ دیر تک غور سے میری جانب رکھتا رہا، پھرایک دم اچانک کھڑا ہو گیا۔'' چلواُ ٹھو۔۔۔۔'' ''کہاں۔۔۔۔'' '' آ دُ اس آنکھوں کی

کہانی کا راز جانے کے لیے ..... چلواب درین کرو۔ " میں کاشف کی عادت سے واقف تھا۔
ایک بارجو بات اُس کے ذہن میں بیٹے جاتی تھی پھراُسے تکالنا ہم میں سے کس کے بھی بس کی

بات نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحول بعد کاشف کی چروکی جیپ تیزی سے اُس سڑک پر روال تھی جو اُسی ور ان ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی، جہال وہ درگاہ واقع تھی۔

کاشف نے جیپ بالکل سٹر جیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے
اللہ ان میں کمار ''جمر سرال کھاں آئے تا میں ۔۔۔۔۔'' دو تعمیس وہ گاڑی کیبیس نظر آئی تھی

اُس کی جانب دیکھا ''ہم یہاں کیوں آئے ہیں .....؟'' '' ''تہمیں وہ گاڑی سبیں نظر آئی تھی است و اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ سبیں سے ملے گا ..... چلواُو پر درگاہ میں چل کر بچھ من گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔'' میرے یاس کا شف کی بات مان لینے کے میں چل کر بچھ من گن بات مان لینے کے

س ااور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں جیزی سے سیر هیاں پھلا نگتے ہوئے درگاہ کے محن تک جا سیجے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اُتار نے کا اشارہ کیا۔ جوتے اُتار تے ہوئے

میں کچھ یاد کرکے چونک ساگیا۔اُس روز بھیڑکی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑسکی تھی، البذا میں جو توں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تو ان آ داب کا کچھ پتا ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جو توں پر ضرور پڑی ہوگ ۔ تو پھر

ان داب ہ پھے چوت اُتار نے کا کیوں نہیں کہا ....؟ میں اِس سوچ میں گم کا شف کے پیچے آخراُس نے مجھے جوتے اُتار نے کا کیوں نہیں کہا ....؟ میں اِس سوچ میں گم کا شف کے پیچے پیچے درگاہ کے صحن میں داخل ہوگیا۔ کا شف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا۔''میں درگاہ

روپے رکھے گا اور اُس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کاشف تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کسی جانب غائب ہوگیا۔

میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا۔ اُس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوراہ تھا۔ شاید وہ پھولوں کو پانی دے کرواپس آرہا تھا۔ ہم دونوں کی نظر بیک ونت کرائی۔ خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے ..... اور پچھ بھی نہیں ..... 'وہ میری بات من کر چپ ک ہو گئی۔ پھر آ ہت ہے اور اس کے کا نئے تمہاری رُوح کو بھی اپنی کاٹ اور چھن سے زخمی کر دیں ..... تمہارا قصور نہیں ہے ساحر ..... شاید ہے میری آ زاد خیالی ہی میرے جذبے کو بے وقعت کرنے کا باعث بنتی ہے ساحر فریمز ..... 'عنی نے فون کاٹ دیا۔ پیل چرت سے فون کرنے کا باعث بنتی ہے ۔... تو ہے کہ کو دکھ رہا تھا۔ اس لڑی کو کیا ہو گیا ہے اچا تک ..... آج سے پہلے تو بھی اس نے اس قدر رُوئے ہو کہ ویک ہوئے لیج میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تیلی دی کہ شاید شام ہوئے لیج میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تیلی دی کہ شاید شام کی بیئر نے اپنا اثر اس وقت دیر رات کو دکھا نا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کردٹ کی اور پھر آ تکھیں دھرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں۔

ا گلے چند دن تک میں ہر بردی امریکن گاڑی کو د کھے کرنہ جانے کیوں چونک سا جاتا تھا اور میری نظرین دُورتک اُس گاڑی کا پیچیا کرتی رہتیں،لیکن مجھے وہ بڑی شیورلیٹ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتانہیں، وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے، یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے ليے آئے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانا تھا كه ميرى اس بے چينى كى اصل وجه كياتھى اور پھرسب ے سلے کاشف نے میری یے" کاریاترا" محسوس کرلی اور چوتے دن اُس نے مجھے آخر کار پوچھ ہی لیا ''کیا بات ہے یار ..... برآج کل ہر بردی امریکن گاڑی کودکھ کرتم اُس کے چھے ہی کیوں پر جاتے ہو .....؟ " میں نے اُس روز درگاہ پر ہونے والی تمام واردات اُسے تفصیل سے سادی "او بوسستوید بات ہے سساب سمجھاسس میرایار دراصل گاڑی میں، بلکہ گاڑی والی کی تلاش بین سرگردال ہے۔ یارکسی کو تو بخش دیا کرو ..... جو حلیہ تم نے اُس لڑکی کا ابھی ابھی بیان كيا ب، اس سے ايك بات تو كنفرم ہے كەشى از ناف يورٹائپ " "اوه شٹ اپ يار ....اليى کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ صرف ایک بحس ہے کہ آخر اس شہر میں ایس کون ی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کا شوق رکھتی ہے، لیکن میں اُس سے واقف نہیں ہول ..... ' کاشف بولا " بي بھي تو موسكتا ہے كه وہ لوگ اس شهر سے تعلق بى ندر كھتے مول ..... كہيں اور كى دوسر سے شهر ے وہاں آئے ہوں ....؟ " يهي تو أنجون ہے كديد بات كيے معلوم كى جائے كدوه لوگ كبال

ے آئے تھے .... پانہیں کیوں ....لین میں اُس لاکی کی اُداس آنھوں میں چھیی داستان

عبدالله نے خوش ولی سے میرااستقبال کیا۔ "ارے آپ .....؟ کیا میں میں میم محصول کے منت ماسکتے

كا وقت اتنى جلدى آم كيا.....؟ " مين منس ديا\_ "ونهيس ..... انجمي وه وقت نهيس آيا..... دراصل كمح

ملاقات جلد ہوگی اور ہم دونوں تب ٹھیک طرح سے ایک دوجے کو جان پائیں گے۔'' عبداللہ نے مسکرا کر مجھ سے جوابی مصافحہ کیا۔'' جب جب جو جو ہونا ہے۔۔۔۔۔ تب سوسو ہوتا ہے۔'' میں کاشف کی وجہ سے جلدی میں تھا، لہذا عبداللہ کی اس گہری بات پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ کاش

میں کا شف کی وجہ سے جلدی میں تھا، لہذا عبداللہ کی اس گہری بات پر زیادہ غور نہ کرسکا۔ کاش میرانہم اس وقت اس قدر وسیع ہوتا اور عبداللہ کی اس پیش گوئی کو سمجھ پاتا کہ آئندہ میری زندگی

میں کیے کیے طوفان برپا ہونے والے ہیں۔ جب میں درگاہ سے باہر لکلا تب تک کاشف جیپ میں سوار ہو چکا تھا۔ میری بیٹے ہی اُس نے ایک جھکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔''کام بن گیا ہے۔ میں نے پوری معلومات ماس کر لی بین'' میں نے بے چین ہوکر کاشف سے وضاحت جاہی۔''رکومت…… بولتے

اُس نے ایک بھٹے سے جیپ ا کے بڑھا دی۔ کام بن کیا ہے۔ یس کے پوری سومات ماصل کر لی ہیں۔' میں نے بیٹ ا کے بچین ہوکر کاشف سے وضاحت چاہی۔'' رُکومت ..... بولئے رہو۔' کاشف نے گاڑی ہائی وے پر ڈال کر رئیس بڑھا دی۔'' دراصل بچیلی مرتبہ جب ہم یہاں رئیس کے لیے آئے تھے، تب وہ جعرات کا دن تھا۔ ای لیے آس دن یہاں تمہیں بہت زیادہ بھیر بھی نظر آئی۔ وہ گاڑی بھی یہاں ہر جعرات کو آتی ہے۔ گاڑی کے مالکان کے بارے میں تو میں بچھزیادہ نہیں جان سکا، بس اتنا پتا چلا ہے کہ کوئی جدی پشتی رئیس ہیں۔ جن بارے میں تو میں بچھزیادہ نہیں جان سکا، بس اتنا پتا چلا ہے کہ کوئی جدی پشتی رئیس ہیں۔ جن بیارے میں تو میں بھی ترین ہیں۔ جن بیارے میں سوم میں میں بیارے بھی جندان کی بیارے بھی بیارے بھی بھی بیارے بھی جندان کی بیارے بھی بھی بیارے بھی بی

دوعورتوں کوتم نے دیکھا تھا وہ ماں بٹی ہیں۔ بھی بھار اُن کے ساتھ لڑک کا باپ بھی چڑھاوا چڑھانے آ جاتا ہے۔ البتہ ماں بٹی کا گزشتہ دو برسوں سے یہ پکامعمول ہے کہ وہ ہر جعرات کی شام یہاں آتی ہیں اور ہر ہفتے ہزاروں روپے کا چڑھاوا چڑھا کر واپس چلی جاتی ہیں۔'

"دىمبيں يدسب كچوكس سے پاچلا اللہ مطلب ہے كہ جعرات كى شام آنے والے زائرين كى تعداد تو اچھى خاصى ہوتى ہوگى، پھر أن كے درميان ايك خاص خاندان كو ياد ركھنے والاكون ہوسكتا ہے۔" كاشف زور سے ہنا۔" آپ كى إى معصوميت پر قربان جانے كو جى

چاہتا ہے جناب ..... یار چاہے ہر جعرات سیکروں لوگ درگاہ کی زیارت کو آتے ہوں، پر اُن میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہوگا جو ہر بار ہزاروں روپے کی نذر دیتا ہو.....اور پھر اُن کی گاڑی اور اُن کے رکھ رکھاؤ کو تو تم نے خودنوٹس کیا ہے.....ایسے لوگ ہزاروں کی بھیٹر میں بھی ہوں

تب بھی انہیں بیچانا جاسکتا ہے۔اب اپنازیادہ سرمت کھپاؤ .....صرف دودن کی بات ہے ..... اس جعمرات کو ہم خود یہاں درگاہ کے دروازے کے قریب ڈیرہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔صرف

ایک بارکاری رجشریش نمبر پتا چل جائے، پھراس خاندان کا کھوج لگانا میرے بائیس ہاتھ کا

کی کھوج مجھے دوسری باریہاں تک تھینج لائی ہے۔ "عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھ "
دمیں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنہ نہ رہے۔ " " تھینک یو ..... ویسے ایک بات کہوں، گر

یُری نه گلے.....ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں اور بیآپ جناب کے چکر میں پڑ کرہم خواہ مخواہ ہوا ، می تکلف کے دھاگوں سے بندھے جارہ ہیں۔اگرہم دونوں ایک دوسرے کوئم کہہ کر مخاطب کریں تو میں بہت این محسوس کروں گا.....، عبداللہ مسکرایا۔ ''چلو ایسا ہی سہی ...... لفظ اور

القاب تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔' ''ایک بات بتاد ٔ ..... اُس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنی لاعلمی کی وجہ سے جوتے اُتارنا بھول گیا تھا،لیکن تم أ

بہ یں من رود و دیا ہے۔ میرے جوتے دیکھ کربھی مجھے اُتارنے کونہیں کہا ..... کیوں .....؟ ..... کیا تم نہیں سبھتے کہ اس طرح اُن جانے ہی میں سہی، یرمیں نے درگاہ کے فرش کی بے حرمتی کی تھی .....؟'' ''فرش آ

پھر سے وُھل سکتا ہے، سودھولیا عمیا تھا، کیکن مجھے یہ اچھانہیں لگا کہ تمہیں تہاری پہلی حاضر کی ۔ پر ہی ٹوک دوں ۔'' مجھے حیرت ہوئی کہ بیکسا مجاور ہے جواپی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلول

کے میلے ہونے کو اہم گردانتا ہے .....؟ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ ' متم اپنے طور کی اور اسے میں اسے طور کی اور نہیں لگتے ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہتم یہاں تک

کیسے پہنچ .....؟'' عبداللہ کے چہرے پر اُس کی وہی پلیج می مسکراہٹ پھیل گئ''لبس یوں سجھالا کہ مجھے بھی کسی کی کھوج یہاں تک کھینچ لائی ہے۔'' ''تو کیا تمہاری کھوج ابھی کمل نہیر ہوئی.....؟'' ''میری کھوج تو شاید بھی کمل نہ ہو..... میں جس رستے کا مسافر ہوں، اس کی

مزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ بیدورگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی آ ہے، جانے کب یہاں سے بھی کوچ کرنے کا پروانہ مل جائے ......''

میں حیرت سے عبداللہ کا بید فلسفہ سنتا رہا۔ بید میری اس نوجوان سے دوسری ملا قات تھی اور دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبداللہ دہ نہیں ہے، جووہ بظاہر نظر آتا ہے۔اتنے میں

کاشف درگاہ کے عقبی جھے سے نمودار ہوا اور اُس نے وہیں سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے عبداللہ سے زخصت جاہی۔''یہ ہماری دوسری لیکن تشنه ملاقات تھی۔ اُمید ہے تیسرک

کھیل ہے، جسٹ ویٹ میری جان .....

·

اگلے دو دن میری زندگی کے شاید سب نیادہ بے چین شب وروز تھے۔ پر''وقت کسی طور گزر ہی جاتا ہے' ، سویہ دو دن بھی کٹ ہی گئے اور جعرات کی سہ پہر میں اور کاشف دونوں ہی اُسی پہاڑی چٹان کی چوٹی پر بیٹھائس کار کا انظار کرر ہے تھے، جہاں سے پہلی مرتب میری نظر اُس گاڑی پر پڑی تھی۔ وقت بھی اُس کچھوے کی طرح دھیرے دھیرے برک رہ تھا، جو دُور ساحل کے کنارے پانی میں اُر نے کی کوشش میں سرگرداں تھا، کیکن ہر بارسمندر کی ایک بڑی اہر اُسے اُٹھا کر پھر سے دُور رہینے ساحل پر نُخ دی تھی۔ میں نے بھی جتنی مرتبہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، جھے یہی لگا کہ میری گھڑی کی سوئیوں کو بھی وقت کی الی ہی کو کی منہ زور اہر اُٹھا کر بار بار پیچھے بُخ دیتی ہے۔ شاید وہ میرا تیر حوال سگریٹ تھا، جب اچا کی کاشف زور سے چلایا۔ ''وہ آگئ ....' میں متوقع انظار کے باد جود یوں زور سے چونک کر پانا، جیسے کوئی انہونی ہوگئی ہو۔ دُور بل کھاتی سڑک پر وہی شیور لیٹ ریت اُڑاتی دوڑی چلی آ

### ربرا

ہمارے درگاہ کی سیر حیوں تک پہنچنے کے وقفے میں وہ دونوں مال بیٹی سیر حمیاں پڑھ کر اُورِ جا چکی تھیں ۔ کاشف نے جان بوجھ کرا بنی جیب شیور لیٹ کار کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی تھی۔ کار کا وہ باوردی شوفرآج بھی اُسی طرح کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اُس کی جیب سے اُٹر تے ہوئے جب مجھ پر نظر پڑی تو اُس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک جھلک لبرائی \_ جلدی سے سلام کر کے بولا"ارے صاحب .....گتا ہے آپ بھی ہماری بیگم صاحبہ کی طرح ہر جعرات کو یہاں آتے ہیں۔" 'دنہیں ..... ہاری تو یہ دوسری ہی جعرات ہے.... دراصل میرے دوست کواس درگاہ کی زیارت کا بہت ار مان تھا۔ سو، اس بنتے اُسے یہال لے کرآیا ہوں۔'' کاشف میرا اشارہ سمجھ گیا اور گاڑی کے گرد گھوم پھر کر ڈرائیور سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ ڈرائیورنے چونکہ آج ہمیں خود ایک بے حدقیتی گاڑی سے اُترتے ویکھا تھا ایں لیے اُس کے رویے میں مرعوبیت کی ایک واضح جھلک وکھائی دے رہی تھی۔ میں کاشف کو ڈرائیور سے معلومات لیتا چھوڑ کر سیرھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں جا پہنیا۔ آج میں جوتے اُتارنانہیں بھولا تھا صحن میں بچیلی جعرات کی طرح لوگوں کا ایک میلہ سالگا ہوا تھا اور بے حد بھیڑتھی۔ مجھےعبداللہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اُس ماہ رُخ کی تلاش میں اِدھراُ دھر۔ نظر دوڑائی تو وہ دونوں ماں بٹی مجھے درگاہ کی مرکزی عمارت کے برآ مدے میں بنی پھر کی جالی کے قریب بیٹھی ہوئی دکھائی دیں اور پھرمیرے ساتھ وہی ہوا جو پہلی مرتبہاس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ یکایک آس یاس کی ساری بھیڑ، سب لوگوں کا ججوم اور اُن کا سبھی شور یک وم موتوف سا ہو گیا۔ فضا جیسے ساکت ی ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس وسیع و عریض سنگ مرمر کے دُھلے صحن میں صرف میں اور وہ ہی موجود ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان صرف تنہائی ہ اور کا نئات کا ہر ذرہ خاموش ہے، جتی کہ آس یاس جلتی ہوئی پروائی بھی گوئی می ہو کر صرف جسموں کو چھو کر گزر رہی ہے۔ اچانک کوئی سوالی جھ سے زور سے مکرایا اور ایک جھلے سے

میرے حواس واپس آ مجے۔ میں وہیں صحن میں کھڑا تھا۔ جانے دو بل گزرے تھے، یا دو صدیاں.....؟ مجھے کچھ یادنہیں آ رہا تھا۔لڑ کی اب بھی اِسی جذب کے عالم میں دوزانوں بیٹھی جالی کی طرف منہ کیے، گز گڑاتے ہوئے کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میں سحرزوہ سا اُسے دیکھتا ر ہا..... کالی جاور نے اُس کا دمکنا نور اور بھی واضح کر دیا تھا۔ اور اگر میں شاعر ہوتا تو شاید، اِس لمح أس كے ہاتھوں كى مكا بي مخروطى أنكليوں اور لرزتى بلكوں ير بورا ديوان لكھ ڈالتا۔ رفتہ رفتہ لڑکی کا جسم چکیوں سے با قاعدہ لرزنے لگا اور وہ زار وقطار رونے لگی۔ اُس کی ماں نے تھبرا کر ائے تھاما۔ آج اُن کے ساتھ شاید اُن کی کوئی خادمہ بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکی کی مال نے سراسیکی کے عالم میں أسے یانی کی بوتل دینے كا كہا۔ خادمہ برربراتی موئى سى أٹھ كر باہر كی جانب بھاگی، شاید وہ گاڑی سے یانی لینے کے لیے گئھی۔ بھی بھی کمے کے کسی ہزارویں ھے میں انسان کا دماغ اُسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو عام حالات میں وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ ایسا ہی اُس وقت میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے قدم خود ہی کیک بہ یک محن میں درختوں کے نیچے بڑے یانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گئے اور میں کسی سحرزدہ رُوح کی طرح یانی کا گلاس کیے اُس لڑک کی مال کے پاس جا پہنچا۔ مال نے جلدی سے بنا دیکھے گلاس پکڑ کر بٹی کے منہ سے لگا دیا۔ یانی بی کر اُس بری کی حالت کچھسملی کین اُس کا رنگ اب بھی سرسوں کے کسی تازہ بھول کی مانندزرد ہور ہاتھا۔ ماں نے گلاس واپس کرتے ہوئے تشکر بھری نظروں ہے مجھے دیکھا ''شکریہ بیٹا.....''

سروں سے سے دیکھ سر سے بیا ہے۔
میں گلاس لیے چند قدم دُورہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ان چند کھوں میں نہ جانے جھے ایسا کیوں
لگا کہ جیسے میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہیں۔ مجھ سے پچھ بھی نہیں بولا گیا۔اس ایک لمح
میں مجھے زبان اور لفظوں کی اہمیت اور قوت گویائی سے محروم بدنصیبوں کی بے بی کا بہت شدت
سے اندازہ ہوا۔اتنے میں اُن کی خادمہ بھی دوڑ ہے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس پہنچ
چی تھی۔ ماں نے چند گھونٹ پانی بوتل سے بھی لڑکی کو پلائے، خادمہ کی مدد سے لڑکی کو کھڑا کیا
اور واپسی کے لیے چل پڑیں۔ ماں نے جاتے جاتے ایک بار پھرمیری جانب محبت بھری نگاہ
دُوالی اور زیر لب شاید کوئی دعا بھی دی، لیکن میں بونمی بنا لیکیس جھیکائے ساکت کھڑار ہا۔ ہوش
اُس وقت آیا جب وہ تینوں درگاہ کا صحن پار کر کے بیرونی دروازے سے باہرنکل چی تھیں۔ میں

ایک دم حواس باختہ ہوکر بول باہر کی جانب لیکا جیسے کوئی مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین کر لے بھاگا ہو۔ لیکن جب تک میں زائرین کی بھیٹر سے اُلھتا، راستہ بنا تا ہوا باہر سیڑھیوں

کر لے بھاگا ہو۔ مین جب تک میں زائرین کی جھیڑے اجھتا، راستہ بناتا ہوا باہر سیڑھیوں سک پہنچا وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے کاشف سے ہاتھ ملایا اور میں نے دُور ہی سے گاڑی کوروانہ ہوتے دکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملے۔اس وقت مجھے خود پر شدید

نے دُور ہی ہے گاڑی کوروانہ ہوتے دکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملے۔اس وقت مجھے خود پرشدید غصہ آرہا تھا۔ قدرت نے آج خود مجھے اتنا بہترین موقع دیا تھا، میں کم از کم اُس کی ماں کی دعا عدد اِس قدر سکتا تھا، اُن لوگوں کی سٹر صوں سے اُتر نے میں مدد تو کرسکتا تھا، کین میں تو

عصر اربا ھا۔ مدرت سے ای و وضعے ای اربی وں دیا سا، میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور کی سیر حیول سے اُتر نے میں مدد تو کر سکتا تھا، لیکن میں تو بس کسی معذور انسان کی طرح کھڑا ہی رہ گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ سیر حیول سے نیجے اُترا تو کاشف میری جانب لیکا ''کیول شنراد ہے ۔۔۔۔۔۔ کچھ بات بنی۔'' میں نے کاشف کواپنی بے بی

کا احوال سنایا تو اُس نے سرپید لیا۔ ''کیا ہوگیا ہے یار .....؟ اتنا بہترین موقع ضائع کر دیا ..... ترتمهارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ....؟'' میں نے ایک گہری سانس لی۔''اگر مسئلہ بی سمجھ میں آ جاتا تو پھر دونا کس بات کا تھا ....؟'' کاشف نے اپنا سر جھ کا۔''بہر حال ..... میں نے

تن بب و بر بر روز با معلومات حاصل کر لی جیں۔ گاڑی کے مالک کا نام حاجی مقبول احمد ہور کے ملک کا نام حاجی مقبول احمد ہے۔ ملک کے بہت بوے صنعت کار جیں۔ آباؤاجداد یو پی سے جمرت کرکے پاکستان آئے تھے۔ اُدھیر عورت اُن کی بیوی اور لڑکی اُن کی بیٹی ہے۔ ایک معتدل اسلامی گھرانا ہے اور حاجی

صاحب خود بھی درگا ہوں اور زیارتوں پر چڑھاوے چڑھانے جاتے رہتے ہیں۔ بھارت میں حاجی علی کی درگاہ کا سالانہ عرس وہ بھی مس نہیں کرتے۔ اُن کی بیٹی پڑھی کھی ہے اور حال ہی میں اُس نے یو نیورٹی سے اپنا ماسٹرز مکمل کیا ہے۔ وہ پہلے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ان

زیارتوں اور درگاہوں پرنہیں جاتی تھی، کیکن بقول ڈرائیور پٹائہیں، اُس کی بی بی جی کو گزشتہ دو سال سے کیا ہوگیا ہے کہ ہر جعرات کواس درگاہ کا چھیرا انہوں نے خود پر لازم کر لیا ہے اور ہاں .....الز کی ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے.....،'

میں نے ستائش نظروں سے کاشف کو داد دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈرائیور سے زیادہ تر باتیں اُگلوا لے گا، لیکن اُس نے میری تو قع ہے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر لی تھیں اور وہ

بھی اتنے کم ونت میں۔'' تمہاری اس اعلیٰ کوشش پر میں تمہیں انعام کا حق دار تھہرا تا ہوں۔'' کاشف نے سعادت مندی سے سر جھکایا۔'' آپ کی ذرہ نوازی ہے عالی جاہ ۔۔۔۔کین غلام کی

رویں مے۔ میری ساری جدردیاں تہارے ساتھ ہیں بیٹا ..... ممانے ہم دونوں کو غصے سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس مخری کا آخری حصد س کرآپ یقینا اپی پوری سلطنت میرے گھورا اور یا یا کوٹوکا ''توصیف آپ بھی نا ..... بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں۔اسے شدید حوالے کرویں گے ..... میں نے اڑکی کا نام بھی ڈرائیور کی زبان سے اُ گلوالیا ہے ..... ' کاشف بخار ہے۔ یہ بات فراق میں ٹالنے والی نہیں ہے ..... ڈاکٹر یزوانی آپ یرایر چیک اپ کریں نے مجھے تک کرنے کے لیے ایک لمبا وقفہ لیا۔ میں دم بخود کھڑا اُس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیے وہ کچھ ہی درییں اُس لڑک کا تام نہیں، بلکہ مجھے میری زندگی، یا موت میں سے کی ایک باحركا ..... ، مما كا موذ وكيوكر يايانے مجھے منہ يراُنگي ركھ كرجي رہنے كا اشارہ كيا۔ مجھے اُن کی یمی بات سب سے زیادہ پند تھی۔ انتہائی غیر معمولی دباؤ میں بھی اُن کا رویدانتہائی نارمل یروانے کی تحریر بڑھ کرسنانے والا ہو۔ شاید میری بوری زندگی میں،میری تمام ساعتوں نے مل کر بھی مجھی کسی ایک لفظ کو سننے کی اتنی شدید تمنانہیں کی ہوگی، جتنی اس ایک لیحے میں مجھے ر ہنا تھا۔ بچ تو یہ ہے کہ وہ ایک والد ہے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر بردانی نے بہت تفصیل ہے میرے بخار کی تمام علامات نوٹ کیس اور چند ٹمیٹ کروانے کی كاشف كى زبان ہے وہ نام سننے كى آرزوتھى ..... "زہرا سنام باس لڑكى كا ..... " ميں تاكيدكى ليكن ان تمام ميشول كالتيجدأن كے ليے مزيد حمران كن تما كونكه ميرا برتجوبيه معمول ے مطابق تھا۔ تو پھر بیشدید بخار میرا پیچھا کون نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ممایایا کے پیچھے بڑ کئیں کہ مجھے فورا باہر کے کسی بڑے میتال میں مزید ٹھیٹ کروانے کے لیے بھجوا دیا جائے۔ وہ توخود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹریز دائی کواس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ مما کو مجھائیں کہ اب ہمارے ملک ہی میں ہر بماری کا علاج موجود ہے، اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی بخارتھا۔ لیکن میں مما کی طبیعت سے بھی انچھی طرح واقف ۔ تھا۔اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ اُتر تا تو پھرانہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے بخارکو پانچواں روز تھا کہ اچا تک ہی عینی ساری چنڈال چوکڑی کے ساتھ نازل ہو گئی۔میرا گھر''جڑیا گھر'' میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی سب کچھ تکیٹ کر دیا۔میرا کمرا کچھ ہی در میں کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔مما نے میرے سارے دوستوں کو کنچ کر کے جانے کا کہا۔ کاشف نے و هٹائی سے جواب دیا کہ' آنٹی کنچ کا دفت تو ہوہی گیا ہے، آپ ڈنر کی تیاری بھی کر لیس کیونکہ اب ہم اس مریض کا مرض دُور کیے بنا یہاں

نے دھیرے سے زیرلب دہرایا'' .....زہرا ....''اس ماہ کامل کا کچھ ایسا ہی نام ہونا جا ہے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے آس پاس دن ہی میں بہت سے جاندا کشے نکل آئے ہوں۔ کاشف غور سے میری بدلتی ہوئی حالت د کمچه رہا تھا۔ اُس نے بلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولا۔''اگر میں گزشتہ یانج برسوں میں اُن پیاسوں لڑ کیوں کے نام اور پتے نہ جانتا ہوتا، جوتمہاری زندگی میں ہفتے، دس دن، یا مبینے کے لیے آ کر جا چکی ہیں،تو اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر مجھے رہا یقین کرنے میں ایک لحہ بھی نہیں لگتا کہتم اُس لڑکی کے شدید عشق میں مثلا ہو کیے ہو۔ کیکن تمہارے گزشتہ ریکارڈ کی وجہ سے میں حمہیں فی الحال اس الزام سے بری قرار دیتا ہوں۔ "میں نے جواب میں فاموش رہنا ہی بہر سمجھا۔ جب تک ہم ساحل سے والی شہر پنجے تب تک شام و هل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگا نے گئی تھیں۔ لیکن اُس دن کے بعد میرے اندر کی تمام روشنی جیسے دھیرے دھیرے تھنے گئی۔ رات تک مجھے تیز بخارنے آ گیرا۔ مما اور یا یا دونوں ہی کسی کانفرنس کے سلسلے میں جنیوا گئے ہوئے تھے۔ اُن کی واپسی اگلی شام تک متو قع تھی، کیکن میں اُن کی آمہ سے پہلے ہی نڈھال ہو چکا تھا۔مما تو میرے ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہی بالکل بو کھلاس گئیں۔ چند کموں ہی میں ہارے فیمل ڈاکٹر، ڈاکٹریزوانی ایے تمام 'لواز مات' سمیت میری خواب گاہ میں موجود تھے۔ میں نے بایا ے احتجاج کیا'' دیکھیں نا پایا ..... بڑوانی انگل پھر سے اپنی پوری لیبارٹری اُٹھا لائے ہیں۔'' واكثريزدانى زورے بنے بايا في مسكرا كركها "كياكري يار ....ان كتيس ساله كيريكرين صرف ہم نے انہیں اپنا قبلی ڈاکٹر ہونے کا شرف بخشا ہے۔اب ان کے تجرب تو بھکتنا ہی

سے نہیں ملنے والے .....، مما بنتی ہوئی کرے سے باہرنگل کئیں۔ ہیلتھ مسٹر کا بیٹو بیٹا جواد بولا "لکین تمہیں ہوا کیا ہے۔ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے....؟" کاشف نے معنی خیز تظرول سے میری جانب دیکھا''اسے روگ لگ کیا ہے.....کوئی چیرہ بھا گیا ہے اسے۔'' عینی زوری چونی۔ میں نے آگھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی کیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ عینی نے غور سے میری جانب ویکھا "کیا مطلب ..... میں میچھ جھی

میرے اندر پھر سے ایک عجیب سی ہے چینی پھیلتی جارہی تھی اور پھر جعرات کا دن بھی آگیا۔ مما

معج پایا کے ساتھ ہی نکل چکی تھیں البذا مجھے رو کنے والا گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے معمول ک

نہیں .....اور ہاں.....کاشف بتار ہاتھا کہ تم دونوں اس جعرات کوبھی درگاہ گئے تھے.....کہیں بروگ وہیں کا یالا ہوا تو نہیں ہے ....؟ ' میں نے کھا جانے والی نظروں سے کا شف کو گھورا۔ کسی کے بول کا ڈھول پٹینا تو کوئی اس سے سیکھے۔کاشف نے گھبرا کر کندھے اُچائے کین اب کیا ہوسکتا تھا۔ میں نے بات کا زخ موڑنے کی کوشش کی۔ "تم بھی کس ایڈیٹ کی باتوں پریقین کرمیٹی ہو۔ ہم درگاہ گئے ضرور تھے لیکن ایک شان دار کار کے مالک کی کھوج میں .....<sup>\*</sup> کین مینی بھی بلا کی ذہین تھی۔اُسے مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔اُس کے چبرے پرایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ دهرے سے بولی۔ "خدا کرے کہ بیکھوج صرف ایک شان دار کار تک ہی محدود رہے۔''بات آئی گئی تو ہو گئی کیکن پھر سارا دن عینی کا موڈ آف رہا۔ وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دھا چوکڑی مجاتے رہے۔ جاتے ہوئے ممانے اُن سب سے وعدہ لیا کہوہ لوگ اب آتے رہا کریں گے۔''عینی سب سے آخر میں گاڑی میں سوار ہوئی اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ رُخصت ہوگئی۔مما میرے قریب ہی کھڑی تھیں۔انہوں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔'' نائس مکرل ساح ..... ہے نا'' مجھے اُن کے انداز پر ہنی آ گئے۔" آپ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ..... "اگر ویسا ہو بھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا مائی جا کلٹہ ..... بس تم خوش رہا کرو .....'' مماجھی مسکراتی ہوئی وہاں سے ملیت کئیں۔لیکن ہم انسانوں کا شایدسب سے برا مسئلہ ہی یہی تھا کہ ہم بھی بھی خوشی کا کوئی مستقل فارمولا ہی تلاش نہیں کر پائے تھے۔ دوانسانوں میں سے کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کرسکتی ہے، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ٹابت ہوتی ہے۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ کوئی سڑک برگرا ایک رویے کا سکہ یا کربھی خوثی سے نہال ہو جاتا ہے اور کسی کو برنس میں کروڑ دن کا فائدہ بھی مہیز نہیں دے یا تا۔ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی مگسر بدل م م تتھے۔ گاڑیوں کی دوڑ اور ہیوی بائیکس کی ریس، جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا، اب اس منغل میں بھی میرا دل نہیں ایک رہا تھا ..... جیسے جیسے جعرات کا دن قریب آتا جا رہا تھا،

طرح اپنی گاڑی نکالی اور سہ پہر ہونے ہے بھی کافی قبل ساحلی درگاہ کے درواز ہے ہر کھڑا تھا۔ آج اندر بہت زیادہ چہل پہل تھی۔ایسے گلتا تھا جیسے کوئی خاص ہتی وہاں آئی ہوئی ہو۔ زہرا کی گاڑی عصر کے قریب وہاں آتی تھی اور ابھی تو ظہر کی اذا نیں بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی اور پھر وہ مجھے صحن کے وسط میں سی شخص کے گرد ہجوم میں ایک جانب کھڑا نظر آئمیا۔ اُس نے مجھے دُور سے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میراجم بخارہے پھنک رہاتھا اوراس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی کیکن صحن کے وسط میں تو سورج عین ہم سب کے سرول کے اُوپر آگ برسار ہا تھا۔ کیکن میں عبداللہ کے بلاوے پرانکارنہ کرسکا اور اُس کی جانب قدم بڑھا دیئے۔ قریب جانے یر میں نے ایک باریش بزرگ کولوگوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ اس بوڑھے تخص کے چیرے برایک عجیب سا جلال تھا، جوانسان کو اُس کی جانب دوسری نظر ڈالنے ہے روکتا تھا۔ آس پاس بھی لوگ نہایت مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کے ہاتھ میں کمبیع تھی، جے وہ آئکھیں بند کیے پڑھے جار ہاتھا۔ مجھےاس سناٹے سے کچھ عجیب ی وحشت محسوں ہونے لکی تھی۔ چند کھے یونمی گزر گئے۔ میں نے اُمجھن آمیز انداز میں عبداللہ کی جانب و یکھا۔عبداللہ نے آلکھیں میج کر مجھے خاموثی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔اجا تک اس بزرگ نے اپی آ تکھیں کھولیں اور براہ راست میری آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے گرج کر بولا '' آگیا تو.....اتی دیر کہاں نگا دی....؟''

سب ٹھاٹھ پڑارہ جاوےگا

میں نے گھبرا کراپنے بیچھے دیکھا،لیکن وہ بزرگ مجھ ہی سے مخاطب تھے۔ میں نے پچھ نہ بھتے ہوئے عبداللہ کی جانب ویکھا۔عبداللہ نے دھیرے سے بزرگ کے کان میں کچھ کہا۔ أس نے زور سے اپنے لمبے بال جھکے اور جھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی۔'' جانتا ہوں میں ....اس ساحر کو بھی اوراس کے سحر کو بھی .....اس سے پوچھو کہ بیدیہاں کس پر اپنا سحر پھو تکئے آیا ہے ..... يبان اس كى دال نبين كلے كى .....، كاريك نه جانے أس بوڑ مے كوكيا ہوا۔ "سب شاٹھ برا رہ جاوے گا ..... جب لا و چلے گا بنجار ا..... ، مجروہ بزرگ ایک وم بی یوں مراقبے میں چلا گیا جیے اُسے ہم سب سے کوئی غرض ہی ندرہی ہو۔عبداللدنے اشارے سے بھیر کو حجب جانے کا اشارہ کیا۔سب لوگ خاموثی سے وہاں سے اُٹھ کر دُورہٹ گئے۔عبداللہ بھی میرا ہاتھ تھاہے ہوئے درختوں کے سائے کی طرف چلا آیا، جہاں زمین پرایک چٹائی چھی ہوئی سی۔ دفعتہ عبداللہ کواحساس ہوا کہ میرا ہاتھ تپ رہا ہے۔اُس نے جلدی سے میرے ماتھے کوچھوا۔ "اوه ..... تمهين تو بهت تيز بخار بي عبداللد نے جلدي سے گھڑے سے پاني كا ايك كلاس تكال كر مجھے پیش كيا۔ يانى پيتے ہى مجھے يوں لگا جيسے ميرى زوح تك ميں اس كى تا جيراً ترقي چلی می ہو۔ میرا ول جاہا کہ میں عبداللہ سے یانی کا ایک اور گلاس مانگ لول، لیکن جانے کیول میں ایسا نہ کر سکا۔عبداللہ نے تشویش سے میری جانب ویکھا "نی حالت کب سے ہے تمہاری ....؟ " در کیچیلی جعرات سے .... جب میں درگاہ سے واپس گھر پہنیا تھا، تب سے اِی طرح اس بخار میں پھنک رہا ہوں ..... ' میری بات س کرعبداللہ نہ جانے کس سوچ میں پڑھیا۔ میں نے اُسے ٹوکا''اچھا میری بات چھوڑ و ..... یہ بتاؤیہ بڑے میاں کون ہیں ..... اور اتنے جلال میں کیوں ہیں ....؟ "عبدالله میری بات س کر چونکا اور جب أسے میرا اشارہ سمجھ میں آیا تو ایک گہری مسکراہٹ اُس کے چبرے سے چھلک پڑی۔''اوہ ..... وہ .... ہمکی وہ بڑے میاں

تو ہمارے بھی بوے ہیں .... ہم انہیں حاکم بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔"" کیا مطلب ....

کیا یہی صاحب تہارے باس ہیں؟' باس کا لفظ من کر عبداللہ نے بردی مشکل ہے اپنی ہٹی روی۔'' ہاں میاں ..... باس بھی کہہ سکتے ہو ..... بجھے اور بھے جیے اور بہت سوں کو حاکم بابا کے ذریعے ہی احکامات ملتے ہیں۔ کس نے کہاں جانا ہے، کہاں اُرکنا ہے؟ کس علاقے میں کس کارندے کی ضرورت ہے، کس طرح کے لوگوں میں تعلیم کس طرح بانٹنی ہے .... یہ سارے معاملات حاکم بابا ہی طے کرتے ہیں۔'' میں چیرت سے عبداللہ کی بات سنتا رہا۔ ''کارندے .....؟ کیا مطلب .....؟ کیا تہاری طرح اور بھی خدمت گار ہیں اس درگاہ کے اندر .....؟ کیا مطلب تم لوگوں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ لیکن تم نے ابھی تعلیم کی بات کی موجود ہے ..... ہم لوگ کیسی تعلیم ہے مراد کوئی اسکول کی پڑھائی نہیں ہے .... بس لوگوں کی خدمت کرنا ہوتی ہے جیسے میں اس درگاہ میں آنے والے زائرین کی مدد کرتا ہوں ..... انہیں کی چیز کی ضرورت ہو، یا کسی قتم کی معلومات درکار ہوں تو وہ میں آئیں فراہم کرتا ہوں ..... جب چیز کی ضرورت ہو، یا کسی قتم کی معلومات درکار ہوں تو وہ میں آئیں فراہم کرتا ہوں ..... جب کہا کہ کہا کہا ہا ہے اُوپر کے تمام انتظامات سلطان بابا سنجالتے ہیں۔ البتہ ہمارا اُن سے رابطہ بھی کہا کہ حاکم بابا ہے اُوپر کے تمام انتظامات سلطان بابا سنجالتے ہیں۔ البتہ ہمارا اُن سے رابطہ بھی

کھارہی ہوتا ہے۔ دراصل سلطان بابا، حاکم بابا اوران جیسے دوسروں کے بھی' باس' ہیں .....ہم تو اُن کے ماتخوں کے بھی ماتحت ہیں .....'' میری حیرت لمحہ بدلھتی ہی جا رہی تھی۔ مطلب میہ کہ حاکم بابا جیسے بھی دیگر کئی حکام

 ز ہرانے چپ جاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کرایے نازک لبول سے لگا لیا اور چند گھونٹ کی کر واپس میری جانب بڑھا دیا۔ میں اُسے اس محویت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے احیاس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔مجبوراْ اُسے ہلکا ساکھنکارنا پڑا اور میں چونک ساگیا۔ میں نے جلدی سے شرمندگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادم لہج میں کہا، "معاف سیجیے گا ..... میرا دھیان کسی اور جانب تھا۔" اُس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور حاور درست کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زہرا کی مال نے گزرتے وقت میرے سریر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔'' جیتے رہو بیٹا .....کی اچھے گھرانے کے لگتے ہو .... خدا تمہاری آرزو پورے کرے۔'' پیانہیں اچانک ہی میرے منہ سے کیے نکل گیا۔'' کیا یہاں آ کر ہانگنے سے خدا ہرآ رز و بورا کر دیتا ہے.....؟'' خاتون نے کمبی می سائس کی اور دھیرے سے کہا۔'' ہاں بیٹا .....جس کا نصیب ہوائے ملتے زیادہ در نہیں لگتی ..... پر ہماری آزمائش شاید مجھ طویل ہے ....سدا خوش رہو ..... 'وہ مجھے دعا وے کرآ گے بردھ کئیں۔ میں نے مناسب فاصلہ ر تھ کر، پیچیے دیکھا تو زہرا پہلے ہی سٹرھیاں اُتر کرگاڑی میں بیٹھ چکی تھی اوراب اُس کی ہاں اور خادمہ ، دھیرے دھیرے سٹرھیاں اُتر کر جارہی تھیں۔آج پہلی بار میں نے زہرا اور اُس کی ماں کے لباس پرغور کیا۔ وہ دونوں ہی یو بی کے مخصوص اور روایتی لباس میں ملبوں تھیں۔ زہرانے جدید وصع کا کرتا یا جامہ، جب کہ مال نے بھاری کام دارسفید شرارہ پہنا ہوا تھا۔ اُن کے لیجے کی کھنک اور الفاظ کا چناؤ بھی خالص اُردو تہذیب یافتہ گھرانوں والا تھا۔کیکن اُس کُل رُخ کے مرم یں لب تو میری کوشش کے باوجود بھی کھل نہ سکے۔کاش وہ ایک ' شکریے' کا لفظ ہی کہہ جاتی - آخر ایما بھی کیا غرور، کیا محمند تھا اُسے .....کین پھر بعد میں، میں نے خود ہی اپنے

كا چيف سكررى بوتا ہے۔ميرے ذبن ميں ايے نہ جانے كتنے سوالات كلبلا رہے تھے۔ليكن ا یک دم ہی تھنیرا سابیسا جھا گیا۔ یوں لگا جیسے گرم پتی دو پہر میں ٹھنڈے پانی سے بھری کوئی بدلی سورج کے عین سامنے آ کر رُک عنی ہو۔ وہ ماہ جبیں اپنے کومل قدم درگاہ کے صحن میں دھر چکی تھی اور حسب معمول اُس کی ماں اور خادمہ بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ جانے موسم کی تمام شدت اور دھوپ کی ساری حدت ایک ہی بل میں کہاں غائب ہوگئی۔ جھے یوں لگا کہ دُور سمندر کی طرف سے چلنے والی بروائی نے ساری درگاہ کے گرد اپنا کھیرا بائدھ دیا ہو۔ سی ایک شخصیت کی موجودگی ہارے اردگرد کے موسم پراس قدر شدت اور تیزی سے کیے اثر انداز ہو عتى ہے؟ ..... مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کیا باہر کے سبھی موسم جھوٹے ہوتے ہیں اور اُن کا تعلق صرف ہمارے اندر کے موسم ہی سے ہوتا ہے۔ وہ یری رُخ اب دھرے دھرے جاتی ہوئی، جیسے یا نیوں پر قدم رکھتی ہوئی حاکم بابا کے بالکل سامنے جا بیٹھی تھی۔ حامم بابانے اُس کے سلام کے جواب میں دعا دی اور اُس کے سریر ہاتھ چھیرا-مطلب ید کہ وہ پہلے بھی حاکم بابا سے مل چکی تھی۔ حاکم بابا نے زہرا کی مال سے پچھ پوچھا اور قریب کھڑے خادم کے ہاتھ سے یانی کا گلاس لے کرائس پر کچھ پڑھا اور چھوتک کرز ہرا کو پینے کے ليه دريد مين أس ماه وش كود كيض مين اس قدر محوتها كه مجص عبدالله ك أمه كر چلے جانے کا احساس تک نہیں ہوا۔لیکن میں نے آج بہتہدیا ہوا تھا کہ سی نہ سی بہانے زہراہے ہم كلام ہونے كى كوشش ضرور كرول گا۔ أس سے يه يو چينے كى جسارت ضرور كرول كا كه آخروه کون سی منت ہے جو اُسے یہاں اس ورانے میں آئی دُور تک تھینچ لائی ہے؟ وہ تو خود کسی منت كى طرح ہے، جس كى قبوليت كے ليے ايك عالم تاعمر سجدے ميں برا رہ جائے ..... روپ كى الیی دولت، دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو خود ایک دعائقی ..... پھر وه اپنا ونت دعاؤں میں کیوں ضائع کررہی تھی۔

الی دولت، دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو خود ایک دعاتھی ...... پھر وہ اپنا وقت دعاؤں میں کیوں ضائع کر رہی تھی۔

میں جانے کتنی دیرائس کی طرف دیکھتے ہوئے گم صم سا بیٹھار ہا۔ ہوش اُس وقت آیا جب وہ تنیوں واپسی کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں جلدی سے پانی کا بحرا گلاس لے کر درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جب وہ تنیوں میرے قریب سے مرکز کے مارنے کر دیا۔ وہ تھوں میرے قریب سے مرکز کے مارنے سامنے کر دیا۔ وہ تھو تھی کر زک

ہے ہمی بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ آخر ڈنر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹھے تھے تو ا نے مما سے خاص اُن کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی فرمائش کی اور وہ اُٹھ کر کافی بنانے چلی تنی تو یایا کوموقع مل میا۔ انہوں نے مما کے اندر جاتے ہی جلدی سے کہا ''ہال بھائی نوان ..... کوئی سکریٹ وغیرہ ہے تو نکالو ..... ابھی تہاری مما واپس آ جائیں گی تو اُن کے ما منے دھواں نگلنا، اُگلنا مشکل ہو جائے گا .....، میرا اور پیا کا ایک ہی برانڈ تھا۔ میں نے ہیں جیب سے سگریٹ نکال کرپیش کی۔ ایسے موقعوں پر ہم باپ بیٹانہیں، بلکہ صرف بہت جھے دوستوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔لیکن آج میراسگریٹ پینے کو جی نہیں جاہ رہا تھا۔ پایا نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور میری جانب غور سے دیکھا۔ ''تم نہیں ہو گے اُج.....' ' ' ' ' ' بنیں بیا جی نہیں جاہ رہا۔۔۔۔' ' ' میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہتم ہر چیز ے کچھا کتائے اُ کتائے سے رہنے لگے ہو ..... کوئی خاص وجہ .... اور پھر میہ بخار ..... ؟ .... اللہ سے شیر نہیں کرو کے ....؟" میں نے ایک لمبی سانس لی اور مماکے آنے سے پہلے مخضرا برا اور اُس درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی۔ مما کافی لے کرآئیں تو ہماری مفتلو میں کچھ دریکا وقند آیا۔ کانی یینے کے بعد مماکی یوایس اے سے ایک ضروری فون کال آخمی اور مجصاور پایا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔'' کہیں تمہیں اس لڑی سے محبت تو ېيىن ہوگئى.....،

سابول المحسن الله و من پایا الله آده نظر تبادله بھی بھے نظر اُٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔

الارے درمیان بھی گفتگو تو کیا ایک آدھ نظر تبادلہ بھی نہیں ہوا ہے؟ ہیں تو اسے محبت کیے وکت ہے؟ '' '' محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو ہے بھلا کب ہوتا ہے؟ ہیں تو اسے نظر سے نظر کا رکت گھرتا ہوں ۔۔۔۔۔ ہاں البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس گھراؤ کی بھی کی ہے ۔۔۔۔ بہرحال کیس بال البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس گھراؤ کی بھی کی ہے ۔۔۔ بہرحال کیس میں جات یا در کھنا ۔۔۔ ہوسک ہوا کی طرح آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہو مرورت نہیں ہوتی ۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ اس لمح تم اس جذبے کو پوری طرح سیجھنے کر نوں میں بہنا شروع کر سکتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس لمح تم اس جذبے کو پوری طرح سیجھنے کے اصر رہے ہو، لیکن جب بھی تمہیں محسوس ہوا کہ میر محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا، ہم سے قاصر رہے ہو، لیکن جب بھی تمہیں محسوس ہوا کہ میر محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا، ہم سے قاصر رہے ہو، لیکن جب بھی تمہیں محسوس ہوا کہ میر محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا، ہم سے قاصر رہے ہو، لیکن جب بھی تمہیں محسوس ہوا کہ میر مجبت ہی ہوں گے ۔۔۔ جسٹ کیک

خیال کی نفی کر دی۔ 'دنہیں .....شکر یہ جیسے تکلفات میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں، جن کا تعلق الر دنیا سے ہوتا ہے اور اس ماہ رُوکی تو حالت صاف چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی اور پرستان کہ شنرادی ہے۔ اُسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ ایسے ظاہری آ داب کا خیال رکھ پاتی۔ زہرا کہ گاڑی اطارت ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب می خواہش اُ بحری اور میں ہاتھ میں پکڑا گلاس ساتھ کھڑے زائر کے ہاتھ میں پکڑا کر پنچ کی جانب لیکا۔ پھرایک ساتھ تین تین سیڑھیاں بھلانگنا ہوا گاڑی تک پنچا اور گاڑی کو دُور ریت اُڑاتی، شہر کی طرف جاتی ، زہراکی گاڑی کے چیچے ڈال دیا۔

بھر لینے کی .....کین میں لگا تار اُن کی گاڑی کا بیجھا کرتا رہا، حتیٰ کہشہر کا وہ بیش قیت مضافا آ

حصه شروع ہو گیا جہاں پرانی وضع، کیکن انتہائی متمول طبقے کی حویلیاں موجود تھیں۔ یہ تمام

حویلیاں کی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں اور زنانے ، مردانے اور پائیں باغ کا جو تصوراب ہمارے

بڑے گھروں میں تقریباً مفقو د ہی ہو چکا تھا، وہاں اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود

تھا۔ زہرا کی گاڑی بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان حویلی کے بھائک سے اندر داخل ہوگئ۔ میں نے اپنی گاڑی بھائک کے قریب لا کر روک دی۔ اندرایک طویل ہی رنگین بھروں کی روش سے ہوتی ہوئی زہرا کی گاڑی بورج تک پہنچ بھی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھ کے دونول درواز ہے کھونے اور زہرا ای شان سے گاڑی سے اُتری جواس کی شخصیت کا خاصرتھی۔ میں کافی دیر اِس سحر میں حویلی کے باہرا پی گاڑی میں بیٹھار ہااور پھرشام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔
کافی دیر اِس سحر میں حویلی کے باہرا پی گاڑی میں بیٹھار ہااور پھرشام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔
گھر میں مما اور پاپا پریشانی کے عالم میں لان ہی میں شہلتے ہوئے دکھائی و بیئے۔ میرکہ گاڑی کی آواز سنتے ہی مما تیزی سے میری جانب کیکس۔ ''ساحر سسکہاں چلے گئے تھے تم سسکا پریشان سے میں اور تمہار ہے ہیا۔ گوں ستاتے ہو ہمیں اتنا سسک '' مما اور روہائی ہی ہو گئے تھے تم سسکئیں ،لیکن میں انہیں منانا خوب جانتا تھا۔ ایک بچیب بات اس دوران سے ہوئی تھی کہ میرا بخانہ نہ جانے دن کے کئی پہر میں بالکل ہی غائب ہوگیا تھا۔ میں نے مما کا ہاتھا ہے ہا تھے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا خدا کر کے مماکی ناراضی ختم ہوئی اور ہمی کے تارہ سے بیٹوں نے بہت عرصے بعدا کھے بیٹھ کر ڈنر کیا۔ مماکی تیلی تو ہوگی تھی لیکن پاپا کی نگاہوں میں تینوں نے بہت عرصے بعدا کھے بیٹھ کر ڈنر کیا۔ مماکی تیلی تو ہوگی تھی لیکن پاپا کی نگاہوں میں تینوں نے بہت عرصے بعدا کھے بیٹھ کر ڈنر کیا۔ مماکی تیلی تو ہوگی تھی لیکن پاپا کی نگاہوں میں

محبتسي هوگئي هے

دهرے سے بولی "میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہاری درگاہ کی منت پوری کرو ہے۔" میں جانے سلطان بابا کی آنکھوں میں ایس کیا بات تھی۔اُن سے نظر ملتے ہی مجھے زور کا چا نے چونک کراُس کی جانب دیکھا۔اُس کی بھرائی ہوئی آنکھیں حھلکنے کو تیار ہی تھیں۔اُس نے ائی بات جاری رکھی۔ " مجھے کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے ساح ..... مجھے اپنی ہار سے زیادہ اُس لڑک کی جیت پرخوش ہے۔ چلوکوئی تو ہے اس دنیا میں ایسا جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل مل اُترنے کا ہنر جانتا ہے .....میری مانوتو اب ویر نہ کرنا ..... بھی محبت میں اک ذراس ویر جی صدیوں کی مسافت بوھانے کا سبب بن جاتی ہے ..... چلتی ہول .... اپنا بہت خیال ر کھنا۔'' مینی بلیٹ کر چل دی۔ میں اُسے چیھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔مما جواس وسیع و عریض کمرے کی دوسری جانب ڈاکٹر سے میرے متعلق کسی بحث میں مشغول تھیں، انہوں نے جورے مینی کو بول ملٹ کر جاتے اور مجھے اُسے رو کئے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے دیکھا۔

یور ٹائم۔'' پایا میرا گال تفیتیا کر وہاں ہے اُٹھ گئے۔لیکن مجھے ایک نے عذاب میں ڈال مے۔ وقت ہی تو نہیں تھا میرے یاس۔ نہ جانے کیوں ہر گزرتے کمعے کے ساتھ مجھے اب محسوس ہورہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح مجسل رہا ہو، جیسے کوئی انہوا

مجھ سے یو نیورٹی اور سب دوست تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے۔ یہ اُنہی کی ہمت تھی کہ اسلام جسے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے تزین ہپتال کے بستر پر تھا۔ پایا،مما اور میرے نہ کی طرح مجھے کہیں سے ڈھونڈ لیتے تھے۔ ورند میرے مبح وشام کہاں بسر ہورہے تھے،اس کسبہی دوست پریشان سے میرے سر ہانے کھڑے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہپتال خبرخود مجھے بھی نہیں تھی۔ جب بھی ہوش آتا تو خود کو زہرا کے گھر کے باہر، یا پھر درگاہ کے تھے ہی ہے کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا اور اُن کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میں بیٹا ہوا پاتا تھا۔ایک ایسی ہی گرم دو پہر، جب میں درگاہ کے صحن میں پہلا قدم ہی رکھ السمبری ہی گاڑی میں ڈال کرکسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ طمیا تھا۔اُس نے مما، پاپا کے تھا کہ حاکم بابا کی کڑئتی ہوئی آواز نے میرے قدم وہیں جما دیئے۔''جا .....فکل جا یہاں آنے تک وہیں انظار کیا اور پھر گاڑی کی جابی اُن کے حوالے کرے چل دیا۔ تب تک ڈاکٹرز ہے ....اپنفس کے پیچے بھامنے والوں کے لیے اس آستانے پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ " میں میرے تمام ٹمیٹ وغیرہ کروا چکے تھے اور انہوں نے عبداللہ کی موجودگی ہی میں بتایا تھا کہ نے گھرا کرنظریں اُٹھائیں تو حامم بابا کومین اپنے سامنے کھڑے پایا۔وہ پھرزورے چلائے "میں بالکلٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہوسکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آگیا ہو۔" پایا '' آخر کب تک لڑے گا ..... میں کہتا ہوں ہتھیار ڈال دے.....' اتنے میں اُن کے پیچھے ۔ نے ہی میرے دوستوں کواطلاع کروائی تھی۔ وہ سب ہی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کررہے تھے، ایک ملائم ی آواز أبھری۔'' حاکم ..... بیچے کو تنگ مت کر .....اے اندر آنے دے .....' حال موائے مینی کے ..... وہ بالکل ہی خاموش اور چپ جاپ ہی ایک جانب کھڑی تھی۔ پچھ ہی دہر بابا سامنے سے بٹے تو اُن کے پیچے ایک عجیب نورانی چیرے والے سرخ وسپیدرنگت والم میں نرس نے انہیں میرے آرام کی خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کرکے مجھ سے بزرگ کھڑے نظرآئے۔'' آؤیجے ۔۔۔۔۔ اندرآ جاؤ ۔۔۔۔ میرا نام سلطان ہے۔۔۔۔ بیسب مجے کنصت ہو گئے۔سب سے آخر میں عینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے سلطان بابا کے نام سے یکارتے ہیں۔"

آیا اور دوسرے ہی لیحے میں ہوش کی واد بول سے دُور چکرا کر زمین پر گر چکا تھا۔ آخری آیا

جومیرے کا نوں میں اُ بھری وہ کسی زائر کی تھی''ارے کوئی اسے پکڑ و .....اڑ کا بے ہوش ہو گیا۔

دوڑنے کی تھی۔ تو گویا بی محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار

والنا بی بڑے تھے، خواہ مخواہ میں نے اسنے دن تک خود کو اس در دناک عذاب سے دوحیار

رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پتا ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب

اُن کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہم لوگ آج سہ پہر کی جائے پر حاجی صاحب

کے گھر مدعو ہیں۔میرے اندرایک دم ہی جیسے ستار کے بہت سے تار جینجھنا اُٹھے۔ جیرت کی ا

بات بیر تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کا ادراک نہیں تھا، تب تک میں اس کی کمک اور تراب

ہے بھی انجان تھا۔ ادر اب، جب میں اس کا مسرور نشمحسوس کر چکا تھا تو میرے لیے ایک

ایک لحد کاٹنا بھی دشوار ہور ہا تھا۔ دل جاہ رہا تھا کہ مما پایا فورا ہی مقبول صاحب کے گھر چلے

جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی طرح زہرا کوایٹے ساتھ لے کر ہی واپس آئیں۔خدا خدا کر کے

دن کا دوسرا پہر ڈھلا اور پایا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیرھیاں

پھلانگا ہوا نیچے اُتر الکین یا نہیں کیوں، میرا دل اجانک ہی بہت زور سے دھڑ کئے لگا تھا۔ مما

نے میرے گال تھیتھائے اور گاڑی میں پایا کے ساتھ چھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ کئیں۔ پایا نے

ميرے جانب ديكھ كر ہاتھ ہلايا تو ميرے مندے خود بخو دنكل گيا۔"بيث آف لك يا يا .....!"

کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت بھائی کے اُس قیدی کی طرح تھی جے یہ پتا ہو کہ چند

کھنٹول بعد اُسے تخت وار پر لئکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ یانی کا گھونٹ بھی ملق سے اُتارنا

مشکل ہوگیا۔فورا ہی ابکائی سی آگئے۔ وقت اپن جگد جیسے جامرسا ہوکررہ کیا تھا۔ جانے کتنی

صدیول بعد شام ڈھلی اور مغرب کے وقت تک تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے آج میرا یہ جنون

بھے رُسوا کرکے ہی چھوڑے گا۔ اچانک ہی گیٹ کے باہر پاپا کی گاڑی کا ہارن سائی دیا اور

چوكيدار نے جلدى سے آ مے بڑھ كر كيث كھول ديا۔ ميں كھبرا كر كھڑا ہو كيا۔ كا رى اندر بورج

گاڑی زن سے نکل می اور میں وہیں لان میں آپنے بے قابودل کی دھر تنیں سنجالنے

تار ہوکر نیج آیا تو ممانے بتایا کہ نہ صرف پایانے حاجی مقبول صاحب کو فون کر کے

بنا کر پالاتھا اور پھرمیرے دل اور د ماغ کی جنگ کوبھی یک سرقرارسا آ حمیا۔''ز ہرا میری ہو

ھائے گی۔'' بیرسوچ کر ہی میرے روئیں روئیں میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب می لہر

نوکرنے آ کر مجھے بیڈتی دی۔

اتے میں کاشف نے اندر جھانکا تومیں نے غصے سے أسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ أس ـ

ا پنی صفائی چیش کرنے لگا۔'' میں جانتا ہوں جمہیں بہت یُرا لگا ہوگا،کیکن یقین کرویار میر۔

یاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اُسے پہلے دن ہی سے تم پرشکا

ہوگیا تھا اور پھرجس طرح سے تم یک دم غائب ہو گئے میرے پاس اُس کے سوالوں کا کو

جوا بہیں رہ گیا تھا۔''''لکن تم نے اُس سے یہ کیوں کہا کہ مجھے زہرا سے محبت ہوگئی ہے۔

علامات ہیں، انہیں دیکھ کرکوئی بھی مخف یہی سمجھے گا کہ تمہیں محبت ہوگئی ہے۔ " میں نے کاشف

کو گھورا۔ اُس نے ڈرکر جلدی سے بات بدلی "میرا مطلب ہے کہ محبت ی ہوگئ ہے ....."

ڈوینے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، یہ ساری علامات اس ایک جان لیوا بیاری کی طرفہ

ہی تو اشارہ کرتی تھیں، جے عرف عام میں "محبت" کہا جاتا ہے اور بقول کاشف، اگر محب

میں چھڑ چکی تھی۔ پایا میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے ادر انہوں۔

تهرا كرمما كوسب يجه بتا ديا تهااوراب مما بصنة تيس كدا گريدساري كيفيات، أس ايك لژى ا

کی وجہ سے تھیں تو پھر مزید انظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے پچھ کہنے کی کوشش کی

وونوں نے جیزک کرخاموش کروا دیا اور طے میہ پایا کہ کل ہی مما اور پایا جا کر حاجی مقبول کے

میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیس گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ، سہ

سے منفرد اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا

معاشرے میں برا نام تھا۔ جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے اُن کے تعاون سے چل ر۔

تھے۔ کیکن مجھے یقین ہے کہ زہرا اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تو تب بھی مما اور

اُسے حبیث اِی طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے ، صرف میری خوشی کے لیے۔اُس -

مجھے اپنے اور تے جھڑتے والدین پر بے حد پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے ہاتھ کا چھ

منہیں تو کم از کم''محبت سی'' ضرور ہو گئی تھی۔

''میں نے اُس سے ایبا کچھ نہیں کہا یار .....کین تمہارے یا گل بن کی بیہ جتنی ج

ممانے دُور سے کا شف کو آواز دی تو وہ وہاں سے بل گیا۔ میں کسی گہری سوچ ش

اور جب رات کو میتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما اور

قریب آتے ہی اینے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اُسے چھے کہتا، وہ خود تیزی سے فر

رشتہ محکرایا بھی جاسکتا ہے۔میرے ذہن میں آندھیوں کے جھڑسے چل رہے تھے۔ یا یا نے میرا ہاتھ تھا اور مجھے لیے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آ مجے اور دھیرے

دهیرے سارا ما جرا گوش گزار کر دیا کہ حاجی مقبول اور اُن کے تمام گھر والے بہت وضع دارلوگ

ہیں۔ممااور پاپا کا استقبال ویہا ہی کیا حمیا جیسا کہ اُن کے شایان شان ہوسکتا تھالیکن لڑکی کی

ماں پہلے ہی ہے چھی بھی سی سی میں میں میں اپنے کے آنے سے پہلے ہی اُن کی آمد کا مقصد

جان بچکی تھی، لہذا جب پایا نے زہرا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اُن کو زیادہ

حرت نہیں ہوئی۔ ماجی مقبول نے پایا سے کہا کہ ' وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بے صدمحبت کرتے

ہیں، لہذا وہ اُس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔'' البتہ انہوں نے مما اور پایا کا اس

بات پر بے مدشکر بیادا کیا کہاتے بڑے خاندان نے اُن کی بیٹی کواتی عزت دی۔ یایا نے پھر

اس بات براصرار کیا که اگر حاجی صاحب جابین تو ای وقت این بینی کی مرضی معلوم کروا سکتے

ہیں۔ مما میری تصور لے کر گئی تھیں، انہوں نے وہ تصویر حاجی مقبول صاحب کی بیگم کے

حوالے کی اور دم سادھے نتیج کے انتظار میں بیٹھ کئیں کیکن شاید زہرا کی ماں کو نتیج کا پہلے ہی ے علم تھا، تب ہی وہ کچھ ہی کحوں میں واپس آگئیں۔ تب مجھے خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ بیہ

رشتہ بہلا ہو، جواس غزالہ کی چوکھٹ تک کیا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی شاید بیمل دہرایا جا چکا ہو۔ بلکہ ایک بار نہیں، کی بار بیعذاب زہرا کے مال باپ پر وارد ہو چکا ہو، تب ہی انہیں بٹی کے

انکار کا اس قدر کامل یقین تھا۔ زہرا کے انکار کے بعد مما اور پایا کا وہاں بیٹھے بہنے کا کوئی

مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی ممانے ایک آخری کوشش کے طور پر زہرا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا کی ماں نے مما کو ساتھ لیا اور اُس کے کمرے تک جا پینچیں اور پھرمما کو دروازے تک جھوڑ کر،خود وہیں سے واپس ملٹ گئیں، شاید مماکوز ہرا سے کھل کر بات کرنے کا

موقع دینے کے لیے۔ممانے زہرا کو دیکھا تو بقول اُن کے وہ اُسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔اُس کا حسن بى ايبادل موه لين والا تها،كين وه دل رُبا أس وتت بهي عم وياس كى ممل تصوير بني بينهي

تھی۔ اُس نے مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر اُن سے معافی مانگ لی کہ اگر اُس کا نکار سے مما کا دل وُ کھا ہے تو وہ تدول ہے اُن سے معذرت جاہتی ہے، کیکن اِس مدعا کو مزیدنہ بی چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اُس کا فیصلہ اُٹل ہے۔ اُس نے مماکے ہاتھ تھام کر

پہنچا۔ "کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں .....؟ آخراتی در کہاں لگا دی ....؟" میں نے اُن کے أترتے ہى سوالات كى بوچھاڑ كر دى۔ممانہ جانے كيوں مجھ سے نظريں ملانے سے كريزال تھیں۔ میں پایا کی جانب لیکا" آپ ہی کھ بتائے نا پایا ..... کوئی مسلد تو نہیں ہوا نا ....سب

میں آ کرڑک می اور ممااور پایانے قدم باہر رکھے، میں تقریباً دوڑتا ہوا، اُن دونوں کے باس جا

ٹھیک تو ہے نا ....؟ ایا نے ایک ممری س سائس لی اور میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لي\_" ساح بينا ..... أس لؤكى في تمهارا رشة قبول كرف سے انكار كر ديا ہے ..... آئى ايم

سوری ..... ہم دونوں مل کر بھی انہیں قائل نہیں کر سکے ..... ، مجھے لگا، چیسے پچھ کھوں کے لیے میری تمام ساعتیں مردہ ہو تی ہوں، شاید میں پایا کی بات ٹھیک سے سن بی نہیں بایا تھا۔ ب

یقین سے انہیں پھر سے زور سے جمنجوڑا، انہوں نے مجھے زور سے بھیچ کر گلے لگا لیا۔ ایبا وہ بچین میں بھی تب کیا کرتے تھے جب مجھے سائکل سے گر کر، یا تھیلتے ہوئے کوئی زوردار چوٹ لگ جاتی تھی۔ چند لمح تو مجھے کچھ بھی بی آیا۔ پھر رفتہ رفتہ جب اُن کی بات کامفہوم واضح

ہونے نگا تو چوٹ کا دردہمی دهیرے دهیرے رگول کو کاشنے لگا۔ میرا جی جاہ رہا تھا کہ اتنی زور ہے چینوں کہ اندر کا سارا شور ایک ہی جسکے میں باہر آجائے۔مما وہاں رُک نہیں یا تیں اور

آ تکھیں یو مجھتی ہوئی تیزی سے اندر چلی کئیں۔ لیکن کیوں .....؟ زہرانے اٹکار کیوں کردیا تھا۔میرا چند کمحوں کا ساتھ یانے کے لیے نہ جانے کتنی ناز نینوں کا دل محلِتا تھا، کیکن وہ جے میں نے عمر مجر کا ساتھ دینے کی پیش کش کی تھی،

اُس نے ایک ہی لمح میں میراساراغرور،سارا بعرم چکناچورکردیا..... کیول ..... کیا وہ جھے بھی انبی ہزاروں عام لوگوں کی فہرست میں رکھتی تھی جو اُس کی ایک جھلک کے طلب گار ہوں مے .....؟ ..... مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ تھکرائے جانے کے اذیت ناک درد کا احساس موا .....

اس سے پہلے تو میں نے صرف جیتنا اور فتح کرنا سیکھا تھا اور میری فتو حات کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اب تو مجھے نام اور چرے بھی یادنہیں رہے تھے۔ آج سے پہلے شایدیہ بات کی نے میرے لیے ہی کہی تھی کہ''وہ آیا، اُس نے دیکھا اور فتح کرلیا۔'' کیکن آج کوئی مجھے دیکھا تو

صرف اتنا كہتا "و و آيا، أس نے ديكھا ..... اور بار كيا۔" كون سوچ سكتا تھا كه بين الاقواى تاجر، ملک کےمشہور انڈسٹریلسٹ، فیڈرل جیمبر آف کامری کےصدر، توصیف احمد کے بیٹے کا

ان سے بیجی کہا کہ جواڑی بھی اُن کی بہو بے گی، وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اڑکی گزری تھی کہ اچانک ہی دُور ہے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اُڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی

ہوگی کیکن وہ خودکواس اعزاز کے قابل نہیں جھتی، لہذا اُسے اُس کی بدھیبی کا مزیدا حساس نہ ولا کرمما اُس براحسان کریں گی۔ ظاہر ہے اس بات کے بعدمما مزید کیا کہہ سکتی تھیں۔وہ زہرا کے سریر ہاتھ پھیر کراورشگون کے طور برسونے کے جو جڑاؤ کنگن ساتھ لے کر گئی تھیں، وہ زہرا

کے سر ہانے چھوڑ کر چلی آئیں۔ پایا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ایسا کوئی کامنہیں کروں گا، جس سے ہارے، یا زہرا کے خاندان کے نام پرکوئی حرف آئے۔ میں پاپا کوکوئی جھوٹی تملی نہیں دینا جاہتا تھا، اس لیے چپ جاپ اُٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔اب بیقصداتی آسانی سے ختم ہونے والا

نہیں تھا۔ مجھے اُسے جیتنا تھا، یا پھراپی ہاری وجمعلوم کرنی تھی۔البتہ میں نے پایا کی بات کا ا تنا مان ضرور رکھا کہ میں نے براہ راست زہرا کے گھر جانے سے احتراز کیا۔ ورندمیرا دل تو یہی

جاہ رہا تھا کہ میں بنا کہیں رُکے، اُس کے گھر کا دروازہ کھولوں اورسیدھے جا کر اُس کے سامنے کھڑا ہو جادُں۔ جعرات آنے میں ابھی دو دن باتی تصاور پیدودن میں نے کس طرح کاٹے، پیرمیں ہی جانتا ہوں۔

تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور مماکی آوازوں کی بروا کیے بنا تیزی سے گاڑی ووڑا تا ہوا ساحل کی جانب نکل پڑا۔عبداللہ مجھے درگاہ کی سٹرھیوں پر ہی مل گیا۔شاید وہ قریبی بستی ہے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کراُس کے چہرے یرخوثی کے تاثرات بھیل گئے۔تب مجھےاحساس ہوا کہ اُس دن بے ہوش ہونے کے

بعديس نے بمروتى كى انتهاى توكروى تقى - مجھے كم از كم عبدالله كاشكرىياداكرنے كے ليے تو ایک باریہاں آنا جاہے تھا، کیکن عبداللہ نے اینے رویے سے ذرہ مجر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دن بعد مل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے کی کا انظار

ہے۔ وہ اُویر درگاہ میں میرا انظار کرے، میں وہیں آ کر اُس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللدسر ہلا کر اُویر چلا گیا اور میں نے وہیں پھر یلی سیرھیوں کے پہلے یائیدان پر ڈیرہ جما

لیا۔ لوگ سیرهیاں اُترتے ، پڑھے رہے اور میں اُن کے قدموں سے اُلھتا رہا، کیکن آج میں نے وہاں سے نہ اُٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یونمی لوگوں کی ٹھوکروں میں بیٹھے لتنی ویر

دی۔ مجھے بوں لگا کہ ایک ہی کہتے میں میرے جسم کا سارا خون میری کن پٹیول کی جانب ووڑنے لگا ہو۔ میں ہیجانی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔گاڑی قریب آ کر زُک چکی تھی اوراس میں

ہے حسب معمول وہی برانی خادمہ، زہراکی ماں اورخود زہرا اُتر رہی تھیں۔سب سے آگے زہرا

کی ماں، پھر زہرا اور پھرسب سے پیچھے زہرا کی خادمہ دھیرے دھیرے چکتے ہوئے درگاہ کی

سیر چیوں کی طرف بو ھ رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے اُن میں سے کسی کی نظراب تک مجھ پرنہیں

یزی تھی۔ جیسے ہی زہراکی والدہ نے مجھے کراس کیا، میں ایک دم زہرا کے بالکل اور عین سامنے آ کرکسی چٹان کی طرح جم گیا۔ زہرا جوا بی ہی دھن میں سرجھائے آ محے بڑھ رہی تھی ، ایک

دم شھک کرڑک گئ اور غصے میں کچھ کہنے ہی گئی تھی کہ میرے چبرے پر نظر پڑتے ہی اُس کے لفظ اُس کے سینے میں ہی گھٹ کررہ گئے۔

میں سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔

ووجھے آپ سے کچھ لوچھنا ہے ....

# نظركيالتجا

اُس وقت شایدخودز برا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں ایوں ایک دم اجا تک اور سرراہ اُس کا راستہ روک لوں گا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں یائی۔ اُس کے ماتھے یر غھے، جمنجھلاہٹ کے مارے چندشکنیں اُمجریں اور نسینے کی چندشبنمی بوندیں بھسل کرستارہ پلکوں کو بھگو گئیں۔ زہراکی والدہ چونکہ پہلے ہی سٹر هیاں چڑھ چکی تھیں، لہذا انہیں اینے پیچھے ہوئی اس واردات کی فی الحال خبر ندیقی \_ و پسے بھی وہاں اُس ونت زائرین کا اس قدر جموم تھا کہ کوئی زائر بي بھی محسوس نہيں كريايا كميں دن دہاڑ ہے كى عفت مآب كاراستدرو كے كھڑا ہول \_ زہرانے دوبارہ نگاہیں اُوپر نہیں اُٹھائیں اور اِی طرح جھکے سر کے ساتھ لیکن کہج میں شدید بختی لیے جھ ے کہا ''راستہ چھوڑیں میرا .....آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بیسب زيب نبيس دينا ..... " مين اين جگه پر جما ر با- "جب تك آپ مير سوال كا جواب نبيس دين گ تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔" اُس کی خادمہ سراسمہ ی پیچھے کھڑی سارا ماجرا دیکیے رہی تھی۔ اُس کے ذہن میں بیہ خیال بھی ضرور تھلبلی مجار ہا ہوگا کہ اُس کی بڑی مالکن اُو پر درگاہ میں محن میں کھڑی پریشان ہورہی ہول گی کہ بید دونوں بیجھے کہاں رہ کئیں؟ زہرا زج ۖ ہوکر بولی" آخرایی کون ی ضروری بات ہےجس کے لیے آپ یوں ..... یس نے درمیان بى مين أس كى بات كاث دى" آب نے رشتے سے انكار كيول كيا .....؟ آخر مجھ ميں ايكي كون ی کی ہے، جوآپ کو منتق ہے ....؟ " ند میرا ذاتی معاملہ ہے آپ میں کوئی کی نہیں ہے .... کین مجھاس بات کا پوہاحق حاصل ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔'' اُس کی بات نامکمل رہ گنی اوراتنے میں بھیڑ کا ایک تیز ریلا آیا اور مجھے اپنی جگہ سے دھیل گیا۔ زہرا کو آ گے بر سے کا موقع مل گیا۔ خادمہ بھی اُس کے پیچھے لیکی۔ میں نے پیچھے سے چلا کر کہا، '' ٹھیک ہے، بات اگر زندگی کے فیطے اور اس پر قائم رہنے کی ضد کی ہے تو پھر میں بھی آپ کو ہر جمعرات اس درگاہ کی چوکھٹ پر پڑا ملوں گا۔ دیکھتے ہیں آپ کی خاموشی پہلے ٹوٹن ہے، یا پھر

میری سانسوں کی ڈور ۔۔۔۔۔'' زہرا بنا پیچے دیکھے اور بنا جواب دیے تیزی سے درگاہ کی سیر صیاں چڑھ گئی۔ اُس وفت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں اُس دن کو رور ہا تھا جب پہلی بار میرے قدم اس درگاہ کی جانب اُسٹھے تھے۔ نہ میں یہاں آتا، نہ میری زہرا پہ نگاہ پڑتی اور نہ بی آج میری بیرحالت ہوتی۔ میں تو بھکاریوں سے بھی برتر ہوگیا تھا۔ انہیں تو پھر بھی ما نگنا بھی نہیں آتا تھا۔ انہیں تو پھر بھی ما نگنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ جھے تو ڈھنگ سے ما نگنا بھی نہیں آتا تھا۔ انہیں تو پھر بھی ما درخود کو کوستا ہوا میں جانے کب درگاہ کے احاطے میں پہنچ گیا۔

زہرا اپنی مال کے ساتھ حسب معمول دعاؤں میں مشغول تھی۔ ایک لیمجے کے لیے میرا دل پھر سے ڈوبالیکن میں وور گھڑوں کے پاس سائے میں بیٹے عبداللہ کی جانب بردھ گیا۔ عبداللہ کے سامنے بہت ی چھوٹی سپیول اورموتوں کا ایک ڈھر پڑا ہوا تھا، جن میں سے ایک ایک دانداُ ٹھا کر وہ تبیع بن رہا تھا۔ اُس نے خوش دلی ہے میرا استقبال کیا۔ "آؤ ساحرمیاں آؤ ..... دیکھومیں نے تمہارے لیے بیتنے بی ہے .... عبداللہ نے ایک چھوٹی سی مرب صد خوب صورت تسبیح اُٹھا کر مجھے دی۔ میں اینے اندر کی گئی کواپٹی زبان پر آنے سے نہ روک سکا۔ ''لین میں اس کا کیا کروں گا.....؟ میں نے تو آج تک بھی تبیع پڑھی ہی نہیں.....'' ''ارے تو كيا مواسسة جنهين توكل سكل نبين تو يرسول سكمى نه محى تو دل جا به كا ناسس؟ ستب تنبع تمہارے کام آئے گی۔'' ''شایداس کی نوبت بھی نہ آئے ۔۔۔۔۔ اور پھراگر بھی میرا دل شبع ير صف كو جا با بحى تو ميس يول دانول يركن كن كرنبيس يرهول كا، خداكى ياد ميس نيه مول تول کیسا.....؟ اُس کی شان میں تنبیح بر مفی ہو تو پھر یہ گنتی کیسی .....؟ ' عبداللہ نے چونک کر سر اُٹھایا اور پھر پچھ دریتک مجھے عجیب ی نظروں سے دیکھتا رہا۔ "دبہت بوی بات کہد دی تم نے ..... ہال .....معاملہ جب اُس کی یاد کا ہوتو پھر بیٹنی کیسی .....کین مجھ جیسے عام بندے تو أس كى ياد ميں بھى اس تنتى كا دھكوسلا شامل كر ہى ديتے ہيں ..... اور پھر يہ تسبيحال بننا تو ويسے مجى ميرى مجبورى ہے كيوں كەميرے روزگار كا فقط يهى ايك ذرايعه ہے۔" "كيا مطلب؟ كيا تم کسینے کی بید مالائیں فروخت بھی کرتے ہو.....؟' عبدالله میری حیرت دیکھ کر مسکرایا۔''جی ساحر میال ..... آخرا پنا اورائے بیوی بچول کا پیٹ بھی تو پالنا ہوتا ہے۔ " مجھے جرت کا ایک اور جھاکا

لگا- "تمهاری بوی اور بچ ..... کیاتم شادی شده مو .....؟" " در کیول ..... اس می حرت کی کیا

بات بے ..... کیا میں شادی شدہ نہیں ہوسکتا ..... 'میں گر برا سا گیا ..... د نہیں میرا مطلب

پہنچ جاتے ہو۔اُس دن اُسے یانی پلاتے وقت بھی تبہاری حالت کچھالی ہی تھی۔' میں نے چویک کرعبدالله کی جانب دیکھا، کو یا سارے زمانے کومیری حالت کی خبرتھی ،صرف میں ہی خود این آپ سے بخبر تھا۔" کی بات تو یہ ہے کہ میں صرف اس اوک کی آیک جھلک پانے کے لے بی آج تک اس درگاہ کے چکر کائل رہا ہول کیکن آج مجھی میں اس سے اتنا بی وُور ہول، جتنا يبل ون تفا-"عبدالله ملك ب مسكرايا-"مجت كرتے موأس لؤكى سے ..... " ميں نے عمری سی سانس لے کرآ تکھیں بند کرلیں۔ "جانے کیا ہے ....محبت، یا پچھ اور ....اب سے بھی سوا ہے .... میں تو لگتا ہے کہ صرف اور صرف درداور بے چینی کا رشتہ ہے .... میں ف این بوری زندگی میں اتن اذیت آج تک بھی محسوس نہیں کی .... جانے بیکسی محبت ہے ....؟ ادر اگریمی وہ جذبہ ہے جس کے اظہار کے لیے شاعروں نے دیوان کے دیوان لکھ مارے ہیں توایے تمام دیوان، تمام کتب خانوں کوآگ لگا دینی جا ہے جواس جذب کی خوب صورتی اور مایت بیان کرتے ہیں۔' عبداللہ میری بات س کر بنس دیا۔''ارے .... ابھی سے گھبرا مح .... شايرتم نے غالب كوزياد ونبيس برها .... جيا غالب نے تو يہلے بى خردار كرديا تھاك ي عشق نهيل آسال، بس انا سجم ليج اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے ویے کچھ جگہوں پر تیر کر جانا بھی درج ہے ..... میں نے غور سے عبداللہ کو دیکھا "متم نے آج تک بھی کھل کرنہیں بتایا کہتم کتنا پڑھے مو ..... ميرا مطلب ہے كوئى ذكرى وغيره .....؟ " "كيا كوئى سندى انسان كى شخصيت كى يہچان ا موتی ہے ....؟ بہرحال تم نے تیسری مرتبہ بیسوال پوچھا ہے تو بتائے دیتا ہول .... میں نے أردوادب مين ماسرزكيا ب-" بيايك اور جهاكا تفاجوأس دن مين في سها- ويسع عبداللدك معاملے میں تو اب تک مجھے ان سربر ائزز کا عادی ہو جانا جا ہے تھالیکن میں پھر بھی چو تکنے سے بازمبیں آتا تھا۔ اُس جعرات کے بعدمیرا بیمعمول ہوگیا تھا کہ ہر جعرات خصوصی طور پرز ہرا کو دیکھنے اوراس کی راہ میں بیٹے کر اپنا سوال چرے دہرانے کے لیے درگاہ کے دروازے پراس وقت تك كمرًا ربتا جب تك وه وبال سے اندر داخل نه بوتی ..... البته اب میں نے أس كا راسته

نہیں تھا..... دراصل ایسی درگاہوں اور ان میں سے والوں کو دیکھ کر ہمیشہ ساری دنیا تیاگ دینے والی کسی مخلوق کا خیال آتا ہے، شاید اِس کیے مجھے حمرت ہورہی ہے ..... " " جانے مجھ جسے ہر مجاور، یا درگاہ کے متولی کو دیکھتے ہی لوگ اپنے آپ یہ کسے باور کر لیتے ہیں کہ ہم ساری ونیا تیاگ کر یہاں آ بیٹے ہوں مے جب کہ ہمارے ندہب میں واضح طور پررہانیت سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ بید درگاہ میرے سفر کا بس ایک پڑاؤ ہی تو ہے۔" "اور تمہارے بوی بچ .....؟ وہ کہال رہتے ہیں....شادی کب ہوئی تمہاری.... " تین سال ہو گئے ہیں میری شادی کو ..... ایک بیٹا ہے میرا ..... احمد نام ہے اُس کا ..... پچھلے ہفتے ہی ماشاء الله بورے دوسال كا ہوا ہے .....ميرى بيوى اور بچه يهال سے تقريباً ايك سوليس کلومیٹر دور میرے چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ہر پندرهواڑے پر اُن سے ملنے جاتا مون .... حامم بابا مجمد برخاص مهربان مين اس ليعيد، شب برأت اور ديكر چشيال بهي انہیں کے ساتھ اینے گھر میں مناتا ہوں '' عبداللہ بولتا جار ہاتھا اور میں چیرت میں ڈوباس رہا تھا۔ میخص ہر کروٹ پرمیرے لیے اپنے اندر سے تحیراور بحس کی ایک پوٹلی لیے برآ مد ہوتا تھا۔ میں عبداللہ کی باتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے زہرا اور اُس کی مال کے اُسٹے کا پتا ہی نہیں چلا ..... میں اُس ونت چونکا جب اُس عشوہ طراز کے نازک قدم میرے سامنے سے گزرے، میں نے چونک کر جلدی سے نظراً ٹھائی اور مل بھر ہی میں یہ کیا غضب ہو گیا، اُس راج بننی کی ترچھی نظر بے خیالی میں میری جانب اُتھی اور لھے کے ہزارویں جھے میں میری رُوح کے خرمن کو جلا کر خاکستر کر می ۔ اُس نے عبداللہ کی جانب نظر بدل کر عبداللہ کو دھیرے ے سلام کیا اور آ مے بردھ کی اور میرے دل کو جو چند لمحول کا قرار میسر آیا تھا، وہ سب چین، قرارایے ساتھ ہی لوٹ کر لے گئی۔ میراجی جاہا کہ آگے بڑھ کر اُس کا راستہ روک لوں اور تب تک نه جانے دوں، جب تک وہ تھک کرہتھیار نہ ڈال دے لیکن میں اپنی جگہ سے حرکت

بھی نہیں کر سکا اور وہ درگاہ کے احاطے ہے نکل گئی۔عبداللہ غورے میرے چہرے پر آتی جاتی

اس دھوپ چھاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اُس نے آہتہ سے کھنکار کرمیرے خیالات کا تسلسل توڑ

دیا۔ "میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہتم جب بھی اس لڑکی کو دیکھتے ہو، کسی اور ہی دنیا میں

شخص کے خاکے کو بہچان ہی نہیں بائیں، جو میرے سر پر کھڑاشعر پڑھ رہا تھا ۔ تیرا چرہ ہے جب سے آنکھول میں میری آنھوں سے لوگ جلتے ہیں

اور جب اُس مخص کا چرہ واضح موا تو میں جرت سے اُسچل ہی تو بڑا، وہ حاکم بابا تھا۔ آج اُن کی آئکھوں سے اس روایتی جلال کی جگہ ایک عجیب ی زی چھلک رہی تھی۔ میں تھبرا

کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سریر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیریک مجھے غور سے

دیکھتے رہے۔ میں نے حسب معمول اُن کی آنکھوں کی چیک کی تاب نہ لا کراپی آنکھیں جھکا لیں۔'' تو اندر کیوں نہیں آتا لڑ کے ..... یہاں باہر کیا بازار سجار کھا ہے ....؟ کے جسم کرنا حابتا

تھا.....؟ وہ تو خود جل کر پہلے ہی را کھ ہو چکی ہے۔ " میں نے چونک کرنظراً ٹھائی.... کو یا آئیں بھی میرے فسانے کاعلم تھا۔ پانہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جومیری اس وحشت سے واقف ہوں مے صرف أسى كواب تك خبرنه ہو كى تھى جس كے ليے ميرابيسارا جنون تھا۔ ميس نے

دهرے سے سر جھکا کر انہیں جواب دیا۔''میرا دل نہیں جا ہتا اندر آنے کو ..... اور پھراُس دن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ایے نفس کے پیھیے بھا گئے والوں کے لیے اس درگاہ کے احاطے میں

كوئى جكنبيس ب-" حاكم بابامسكرائيد لكتاب تون جمارى بات ول يدلى بهسيل آج سے ہم خود تحجے اجازت دیتے ہیں، جب بھی دل چاہے تو اُوپر آ جانا ..... پر یادر کھ .... دل کسی کا دوست نہیں ہوتا .....اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی رشمنی اجھی .....، ما کم بابا کا میہ

روپ میں نے آج تک بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی نری، حلاوت تو بھی ندتھی اُن کے کہیج میں۔ وہ یونمی مستراتے ہوئے اینے چند مریدوں کے ساتھ اُو پر درگاہ کی جانب بڑھ گئے۔ چھے ہی دیر میں اُوپر سے ایک زائر ہاتھ میں ایک رقعہ اور چند تھجوریں لے کرینچے اُترا اور دونوں چیزوں کو

میرے حوالے کرکے واپس لوٹ میا۔ میں نے خط کھولا تو عبداللہ کی تحریر تھی ''کہو ساحر

میان .....؟ آخر ہمارے حاکم بابا پر بھی اپنا سحر پھونک ہی ڈالا؟ میہ چند تھجوریں خود انہوں نے تمہارے لیے ججوائی ہیں ..... کہتے ہیں اُس دل جلے کے لیے ججوا دو، جو نیجے دھوی میں بیضا سورج کے ساتھ این مقدر کی جنگ اور باہے ..... بھئ واہ .... ایس مبریانی تو آج تک حاکم

بابانے ہم میں ہے کسی پر بھی نہیں کی .... جیتے رہو.....

رو کنے، یا اُس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کا عمل ترک کردیا تھا۔ زہراکی ماں کو بھی اب اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ میں خاص زہرا کے لیے ہی ہرجعرات درگاہ کی شکی سیرھیوں پر ڈیرہ جماتا ہوں اور خاموثی ہے اُس وقت تک وہاں بیضار ہتا ہوں جب تک وہ نیلم پری درگاہ ے واپس لوٹ نہیں جاتی۔ پہلی مرتباتو زہراکی والدہ مجھے وہاں اس اُجڑی حالت میں بیٹا ديم كر بالكل تهراس كنيس، ميري شيو بهت بره چي تفي اور جينز اور شرك بھي بالكل لملجي مور بي

تھیں۔ اُن کی آئنھیں بھرآئیں۔ منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا اور بہت دریاتک کم صم کھڑی ر ہیں۔ میں اُن سے نظر نہیں ملا پایا اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کرسٹر ھیاں چڑھ کئیں ۔ لیکن اگر میں زہراکی مال سے نظر نہیں ملا پایا تھا تو دوسری جانب زہرا بھی میری طرف دیکھنے سے احتراز كرتى اور تيزى سے آ مے برھ جاتى۔ رفت رفت ميرى نظرى اس التجا اور زہراكى نظر كاس ب

رحم احرّاز کا سے کھیل ہمارامعول ہی بنما حمیا۔ایک جعرات کے بعد دوسری جعرات آتی می اور میں اپنی ہر التجا، اپنی ہر بے بسی اور اپنی ہر طاقت اپنی اس ایک نظر میں سموتا گیا جو درگاہ کی ان سٹرھیوں پر بیٹھے ہر جمعرات میں اس سنگ دل کے قدموں میں نچھاور کرتا تھالیکن اس سنگ مرمر کی مورت کو پھھلنا تھا، نہوہ نگلی کیکن میں نے بھی نظر کی اس خاموش جنگ کواس کے منطقی انجام تك لرنے كا فيصله كرليا تھا۔ ميرى پر هائى، دوست اور رنگا رنگ زندگى كى مرخوشى،

مصروفیت مجھ سے چھن چکا تھی۔مما اور پایا دن رات میری حالت دیکھ کر کڑھتے اور جکتے رہے

تھے۔لیکن وہ دونوں بھی میری ضد اور جنون سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے مما کے دن رات بہتے ہوئے آنسو بھی مجھے میری دیوا کی کی راہ سے نہیں ہٹا سکے۔ پھر ایک جعرات اک عجیب ی بات ہوئی۔ اب میں نے درگاہ کے اندر جانا تقریباً موتوف ہی کر دیا تھا اور زہرا کے آنے سے پہلے درگاہ کی بیرونی سیر حیوں پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب

ز ہرا آ کراُوپر درگاہ میں چلی جاتی ، تب بھی اُس وفت تک باہر ہی بیٹھار ہتا اور زہرا کی واپسی کا انظار کرتا۔ وہ بلیٹ کرواپس چلی جاتی تو میں اپنے گھر کی راہ لیتا۔

ایک ایسے ہی دن، میں میلی دھوپ میں بیشا زہرا کی راہ تک رہا تھا اور جانے کن خیالوں میں کھویاریت پر آڑی ترجیمی کئیریں ھینچ رہا تھا.....کدا چانک ایک کڑک دارآ وازین کر چونک کرنظریں اُٹھائیں۔ کچھ دیر تک تو سورج کی کرنوں سے چندھیائی ہوئی میری نظریں اُس

طرح مجھے بدنام كرے آپ كوكيائل جائے گا ....؟ "

# رقيب

اتنی صدیوں کے بعداُس نازک ادا کے نازک لب ہے بھی تو ایک شکوے کے لیے ..... غصے ہے اُس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا اور پکلیں لرز رہی تھیں۔ میری نظر چند لمحوں کے لیے اُس کی نظر ہے نکرائی تو اُس نے جج کر اپنی پکلیں جھا لیں۔ '' ہے آپ ہے کس نے کہا کہ مجھ جیسا مرراہ بیٹھا دیوانہ بھی بھی کسی کی بدنا می کا باعث بن سکتا ہے .....؟ اور پھر آپ کو بدنام کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو میں یہاں اس درگاہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے آپ کے گھر کے باہر اپنا ڈیوا بھا تا ہیں تو آس پاس مجھ جیسے جانے اور کتنے مقدر جلے اپنی اپنی قسمت کی دھوپ بھی تیں ..... پھر آپ کو مجھی سے شکوہ کیوں ہے ....؟''

عبداللہ کی تحریر نے چاہے چند لمحول کے لیے ہی سمی، میر ہے ہونٹوں کو ایک ہلکی ی
مسکراہ نے ضرور بخش دی تھی۔ اُس نوجوان کو گفتگو کا نایاب فن آتا تھا اور سب سے زیادہ آسانی
اور سہولت سے ہم اگر کسی دوسرے کو کوئی خوثی دے سکتے ہیں تو وہ ہماری باتیں ہی تو ہیں۔ چ
ہے کہ بیصرف لفظ ہی ہیں، جو سب چھے بنانے اور بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں ابھی
عبداللہ کی تحریر کے تانے بانے ہی میں اُلجھا ہوا تھا کہ اچانک ہی جھے اُس تیزی سے پروائی کے
عبداللہ کی تحریر کے تانے بانے ہی میں اُلجھا ہوا تھا کہ اچانک ہی جھے اُس تیزی سے پروائی کے
چلنے کا احماس ہوا جو ہمیشہ جھے زہرا کی آمد کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے چونک کرسر
اُٹھایا تو اُس زہرا جبیں کی گاڑی آ کر رُک چکی تھی اور وہ اپنی خاومہ کے ساتھ گاڑی سے اُٹر کر
سیر میوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لیکن آج زہرا کی ماں اُس کے ساتھ نہیں تھی۔ نہ جانے
کیوں سسہ؟ میں حسب معمول اور حسب تو تع اس انظار میں اُس کی جانب و کھے رہا تھا کہ کب
وہ ہمیشہ کی طرح میری نظر سے بچتی ہوئی اور بنا میری طرف دیکھے، ورگاہ کی سیر ھیاں چڑھی
ہے۔ لیکن سے دیکھ کر تو میر ہے جسم سے جسے ساری جان ہی نکل گئی کہ اُس کا رُخ سیرھا میری
می جانب تھا۔ وہ غصے میں تنتائی ہوئی میری جانب بڑھی چلی آئی اور عین سامنے آ کر کھڑی ہو
گئی اور پھر اُس کے یا توتی لب ملے سسہ ''آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں سامنے آ کر کھڑی ہو
گئی اور پھر اُس کے یا توتی لب ملے سسہ ''آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں سامنے آ کر کھڑی ہو

ا نسانہ ساتی تھی کہ ہونہ ہو، معاملہ یہاں بھی کچھ دل کا ہی ہے۔لیکن آج اُس کی زبانی اس کھے اقرار نے جیسے میرے وجود کے اندرآ گ ی مجردی تھی۔اس اُن دیکھے رقیب کی رقابت ورشک کے ملے جلے جذبات نے میرے دل میں ایک طوفان سابریا کردیا تھا۔ کیا کوئی اس یا میں اتا خوش نصیب بھی ہوسکتا ہے، جس کے لیے زہراجیسی بری،خودمنت ما تکنے کے لیے س درگاه تک چل کرآتی ہے .....؟ وه گل رُخ تو خود کس منت کی طرح تھی تو وه کیما ہوگا جس ے لیے یہ منت خودایے محف میکاس درگاہ کی سنگ مرمرکی جالی سے جبیں زخی کرنے ہر ہفتے بلی آتی ہے؟ وہ کون ہوسکتا ہے جس کا پھرول اس موم کی لڑکی کی پھلتی حالت دکھ کر بھی نہیں پھاتا۔ میں انہی سوچوں میں مم تھا کہ اُوپر سے ایک زائر نے آ کرعبداللہ کا پیغام دیا کہ اُوپر ملطان بابا آئے ہوئے ہیں اور میرا پوچھ رہے ہیں۔ البذا میں بھی دھیرے دھیرے سیرھیاں برُهمتا ہوا درگاہ کے صحن میں واخل ہو گیا۔ وهوپ و ھلنے والی تھی اور ورگاہ کے صحن میں سائے لبے مورے تھے۔ ایسے ہی ایک سائے میں سلطان بابا،عبدالله اور حاکم بابا مریدول کے بَعرمت میں بیٹھے نظر آئے۔ زہرا بھی خواتین والی بھیڑ میں سامنے بیٹھی نظر آئی۔ سجی عورتوں نے سخت پردے کا اہتمام کررکھا تھا۔عبداللہ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا ور میں بھی مریدوں کے گروہ میں ایک طرف ہو کربیٹھ گیا۔سلطان بابا کوئی درس دے رہے تھے اور اُن کی بازعب آواز سارے صحن میں موئے رہی تھی۔''محویا سارا جھٹرا ہی اس بات کا ہے کہ انسان پہلے وجود میں آیا تھا، یا مزہب .....؟ ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کا ارتقا پہلے جوا اور وہ بھی ایک طویل جدو جہد کے بعد .....اور جب انسان کی موجودہ بیت میں اس کی کرسیدهی ہوئی اور ہاتھوں اور پیروں نے اپنی موجودہ ساخت اختیار کی تو پھر دھیرے دھیرے ارتقا شروع ہوا ..... ہم مسلمان حضرت آدم وحوا کی صورت میں اس عقیدے کے قائل اللہ کہ انسان کا وجود ہی ندہب کی وجہ سے ہے اور وہ ندہب کے لیے اس کا نئات میں ظہور پنریہ واتھا۔ گویا ندہب انسان کی آمد ہے قبل بھی کا ئنات میں رائج تھا اور جن اور فرشتے اپنی عبادت کے ذریعے اس ندہب کی تھیل میں مشغول رہتے تھے۔

ے دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انساں کو ورنہ اطاعت کے لیے پھیم نہ تھے کر وبیال''

ہے۔ مجھے کون ساجذ یہ کھینچ کریہاں لا بھاتا ہے، میں خود اس سے اب تک اُن جان ہول کاش میرا اینے آپ برکوئی اختیار ہوتا تو میں بھی خود کو یوں سرِ بازار رُسوا نہ ہونے دیتا۔'' إ مزیدزچ ہوگئی۔'دلین بیتوز بردی ہے۔ آپ کا جذبہ کسی دھونس دھمکی کی طرح میری راہ مڑ ر کاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ بات اگر اختیار کی ہے تو میں خود بھی بے اختیار ہوں اور آپ میراً بخودی کے رائے میں زبردی آ کھڑے ہوئے ہیں۔" مجھے اُس کم کو سے اتی بات کی اُم بھی نہتھی لیکن خلاف تو قع اُس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ وسیع تھا۔'' آپ میرے سوال اُ جواب دے دیں، میں آپ کی راہ ہے ہٹ جاؤں گا۔' لیکن اُس نے بھی جیے میر کی ضدیاً سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنی شرط منوانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔''ٹھیک ہے لیکن آپ کو جگ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے جواب کے بعد آپ کوئی دوسرا سوال نہیں کریں مے اور آئد میری راه میں اینے کسی جذبے کی دیوار نہیں کھڑی کریں گے۔ " میں جانتا تھا کہ وہ کس ج جواب سے پہلے میرے اردگر دایے بھرم کا آہنی قلعہ ضرور تقیر کرے گی لیکن اُس کی بات مالا لینے کے علاوہ اس وقت میرے پاس اور کوئی جارہ بھی تو نہیں تھا۔'' ٹھیک ہے .... میں وعلا كرتا مول ـ " مار ب اردگرد زائرين كا جوم سيرهيال چڙهاوراُتر ربا تفااورآس ياس عصر كيا ونت درگاہ پر دی جانے والی ایک مخصوص جڑی بوئی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم اتنی دریہ ا وہیں درگاہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے لیکن وہاں کسی کو ہم پر توجہ دینے کی فرصت اَ كہاں تھى۔ زہرانے نقاب اپنے چرے ير وال كرأسے يورى طرح و حك ليا۔ " ميس نے آب کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے رشتے ہے انکار کی وجہ آپ کی ذات میں کوئی کی، یا خرابی مہل ہے۔آپ ایک اعلیٰ خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور کسی بھی لڑکی کی خوش بخم ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی بہو بن سے لیکن میری قسمت میں کا تب تقدیر نے بیسکھ نہیں لکھا میری نظر میں کوئی اور سا چکا ہے اور دل کے سودوں میں زبردی نہیں چلتی ساحر صاحب .... اُمید ہے آپ کو اینے سوال کا جواب مل کیا ہوگا اور اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میرے دل یہ جیے ایک ہی لمح میں کی قیامتیں آ کر گزر کئیں۔ میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ آ اوروہ جانے کب کی سیر هیاں چڑھ کرآ مے بڑھ چکی تھی، حالانکہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے أ

یہاں اپنی کسی منت کے سلیلے میں آتے جاتے ہوئے دکھے رہا تھا اور اُس کی حالت ابتر، خود اُ

ان لو تو عنایت ہے
اک شخص کو دیکھا تھا
تاروں کی طرح ہم نے
اک شخص کو چاہا تھا
اپنوں کی طرح ہم نے
اپنوں کی طرح ہم نے
اک شخص کو سمجھا تھا
پولوں کی طرح ہم نے
پولوں کی طرح ہم نے
پولوں کی طرح ہم نے
پاتوں میں، شاہت میں
ہاں تم سا ہی لگتا تھا

شوخی میں، شرارت میں

دِ کھتا بھی شہی سا تھا

دستور محبت میں

اک تازہ حکایت ہے

میں بہت غور سے سلطان بابا کی ہاتیں سنتار ہا، جس خوب صورتی سے انہوں نے ڈاروا کے نظریے اور مذہب کی آمد کے بارے میں دلائل دیئے تھے، وہ اُن کے وسیع مطالعے کا مج مظهر تقى ميں جب سے اس درگاہ ميں آ جا رہا تھا،عبدالله اورسلطان بابا جيسے نہ جانے ك ''مُرِ اسرار بندوں'' ہے اب تک میرا سامنا ہو چکا تھا جو بظاہرسیدھے ساد بے کیکن اندر ہے گ سمندر سے بھی زیادہ عمیق اور گہرے تھے۔ پچھ ہی دیر میں سوال جواب کا سلسله شروع ہو گیا بھیر میں سے ایک ماڈرن وضع کا لیکن بہت جوشلا نوجوان اُٹھا اور اُس نے پہلا سوال دار دیا۔'' حضرت آپ کی باتیں اپنی جگہ بجا کیکن ہمارے مٰدہب میں تو شرک کو گناہ عظیم ہے ج عظیم تر گردانا گیا ہے تو پھر کیا آپنہیں سجھتے کہ اس طرح ان درگاہوں پرآ کرمٹیں مانگنا ا عادریں چڑھانا بھی اُسی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ '' '' ٹھیک کہاتم نے ..... جولوگ پہاا اس نیت ہے آتے ہیں کہ یہاں قبر میں سویا بزرگ ہی اُن کا مشکل کشاہے اور وہی اُن اُ دادری کرے گا تو وہ واقعی اس مناہ عظیم کے مرتکب ہورہے ہیں جے "شرک" کہا جاتا ہے ٔ خدا انہیں اس گناہ کبیرہ ہے بیجنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں البتہ جولوگ اس آس پریہاں آ گُرُگڑاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک عاجز بندے کے آستانے پراس اُمید پرآئے ہیں کہ اللہٰ یہ نیک بندہ، جواس قبر میں آتکھیں بند کیے پڑا ہے، شایداس کے وسلے اور سفارش سے اللّٰدالّٰہ کی بھی من لے گا اور اُن کی حاجت روا ہو گی تو ایسی حاضری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں اُ ببرحال میرا، تمهارا، اس درگاہ میں دفن اس نیک بندے کا اور ہم سب کا مالک ایک ہی ۔ نوجوان کے تنے ہوئے چہرے براطمینان کے آثار پیدا ہو گئے اور اُس کی آنکھوں اُ سختی یکایک سلطان بابا کے لیے عقیدت میں بدل گئی۔ پھر پچھ اور معمول کے سوال کیے گئے آ اس سے پہلے کہ سلطان بابا دعا کے لیے ہاتھ اُٹھاتے ،عورتوں کی بھیٹر میں سے زہراکی خاد نے ملکے سے سلطان بابا کے خاص مرید کے کان میں چھے کہا۔ مرید نے اُٹھ کرسلطان بابا۔ عرض کی۔''اللہ کی ایک بندی آپ سے اپنے لیے خاص دعا کی متنی ہے۔' سلطان بابا کے اُ

چپرے پر بھر سے ایک مبہم می مسکراہٹ اُ مجری اور انہوں نے غور سے خادمہ کی جانب دیکھ<sup>اً</sup>

کہا۔''میری دعاؤں میں اثر ہوا تو ضرور قبول ہوں گی۔ بہرحال ایک بات ابھی سے جان !

وہ شخص، ہمیں اک دن
غیروں کی طرح بھولا
تاروں کی طرح دویا
پھولوں کی طرح دویا
پھولوں کی طرح دویا
پھر ہاتھ نہ آیا وہ
ہم نے تو بہت دھونڈا
تم کس لیے چو کئے ہو
گم نے تر شہارا ہے؟
کب ذکر شہارا ہے؟
کب تم سے تفاضا ہے؟
کب تم سے شکایت ہے؟
اک تازہ حکایت ہے

لیے بلٹ کرچل دیا۔

ا چانک پیچیے سے ایک آواز اُنجری۔ ب کھاتا کسی پہ کیوں، میرے دل کا معاملہ شعروں کے انتخاب نے رُسوا کیا مجھے

شعروں کے انتخاب نے رُسوا کیا مجھے
میں چو تک کرمڑا۔ درگاہ کے صحن کے میں وسط میں سلطان بابا اپنی وہی دل موہ لینے والی
میراہٹ لیے کھڑے تھے۔'' ساحرمیاں .....! واپس چل دیئے .....؟ تم سے ایک ضروری کام
تنا مجھے۔'' سلطان بابا کو بھلا مجھ سے کیا کام ہوسکتا تھا .....؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت
سے فدشے اُ بھرے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میری جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں
ابی جگہ پر ہی جیسے جم سامیا۔

د کیچر کرشپٹا سا محیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ہماراسنگم درگاہ کی سیرھیوں کے

# پهليکهوجکاخضر

میں ابھی تک اس شش و بنج میں متلا تھا کہ آخرالی کون سی ضروری بات ہوسکتی ہواور چرمیں بھلا سلطان بابا کے س کام آسکتا تھا۔سلطان بابانے غالبًا میرا چرہ پڑھ لیا..... "م سوچت بهت موساحر میان ..... لیکن شاید تهمین ابھی تک سپردگی کی طمانیت کا انداز و نبین ہے .... یس نے حرت سے اُن کی جانب دیکھا۔ "سپردگی کی طمانیت .....؟" "اُل میاں ..... جوسکون اور اطمینان خود کو دوسرے کے فیصلے کے سپرد کر دینے میں ہے ..... وہ بھلا ایی جدوجہداور کوشش میں کہاں ..... بہتر یبی ہے کہ کسی کواپنا راہبر مان لواور پھراسی خضر کی راه پکر لو ..... " " کاش میں بھی اُن خوش نصبول میں شامل ہوتا، جنہیں ایسے راہبر میسر آتے ہیں، یہاں تو میری منزل ہی کا کوئی ٹھکا نہبیں۔ابھی تو میں اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ پایا، راوخضاً توبہت وورکی بات ہے۔' سلطان بابانے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرغور سے میری آنکھوں میں جھا تکا '' تمہارے اندر بڑی کھوج ہے اور تمہاری پیکھوج تمہیں تمہاری اصل راہ سے زیادہ دريتك دُور نهين ركه پائے گى ..... ميرا ايك كام كرو مى .....، " "جى حكم كيجي .....، " "أكلى جعرات کوایک دن کے لیے میں عبداللہ کواپنے ساتھ کسی خدمت پر لے جانا چاہتا ہوں کیا تم اگل جعرات يهان درگاه پر چند كھنے كى ديونى دے ياؤ كے ....كام كھن ياده تخت نبين بے .... کچه متقل حاجت مند ہیں جو ہر ہفتے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اُن تک کچھ خاص ہدایات پہنیانی موں گی۔ کچھ نذر نیاز جو جعرات کو یہاں جمع ہوتی ہے اُسے مستحق لوگوں میں باشما ہوگا اور کچھاور اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام سرانجام وینا ہوں گے۔ اگرتمہاری اگلی جعرات کوکوئی خاص مصروفیت نه هو تو ..... " ' ' جی ضرور میں اگلی جعرات کو صبح سورے حاضر ہو جاؤل گا۔' سلطان بابا خوش ہو گئے۔''شاباش .....لین جعرات سے پہلے کس ایک دن آ کرعبدالله ے ساری ہدایات اچھی طرح سمجھ لینا۔'' سلطان بابا مجھے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ مگئے۔ میں درگاہ کے وروازے ہے باہر نکلاتو سیرھیوں سے نیچے اپنی کارکے قریب عینی کو کھڑا

وسط میں ہوا۔ عینی کچھ دریتک چپ چاپ میری ابتر حالت، بڑھی ہوئی شیواور شکنوں بھرالبائر دیمتی رہی۔''میں جانتی تھی تم مجھے یہیں ملو گے۔'' میں نے اُس کا دھیان بٹانے کے لیے مسکر کر اُسے چھیڑا،''اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ لوگی .....'' لیکن عینی کے چبرے ک

سرائے پیرہ 'اور یل جانتا تھا کہ ' سے گرور و کوند و ن ..... مان ک سے پارے ، کرب کم نہیں ہوا۔'' دھونڈ ہی تو نہیں پائی تمہیں .....بس ہر لمحہ کھوتی ہی گئی.....اور آخر کارتمہیر مکمل کھو ہی دیا.....'' '' دلیکن میں تمہیں ان لوگوں میں نہیں سمجھتا عینی ..... جو محبت کو بھی صرف

سلمل کھو ہی دیا ..... او محمد میں مہیں ان تو توں میں ہیں جشا یی ..... جو محبت تو می صرف سود و زیاں ہی کا سودا سیحتے ہیں ..... بھی بھی تو یہ درد بھی بن مائے نہیں ملتا ..... بھی فرصت لمے تو بیٹھ کرسو چنا کہ ہماری دوئتی میں تم نے کیا صرف کھویا ہی ہے ....؟'' عینی نے ایک لم سا سانس لیا۔''اُد صوری خوشی بھی بھی مکمل غم ہے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے ساح ....

تم جیے مخض نے بھی زمانے سے جوگ لے لیا ہے ..... مجھے کب ملواؤ گے اُس سے .....؟ ''ضرور ملواؤں گا ..... پہلے وہ مجھے تو شرف قبولیت بخش دے۔'' ''لیکن شاید تب تک بہت دا ہو جائے ساح ..... میں نے کینیڈا کا اسکالر شپ حاصل کر لیا ہے۔ اسکلے ہفتے میری روا گج

ہے۔ میں اس ماحول ، ان یادوں اورخودا پنے آپ سے پچھ عرصے کے لیے فرار چاہتی ہوں۔ عنی بولتے بولتے سسک پڑی۔ مجھ سے بھی پچھ نہ بولا گیا۔ بیر محبت بھی کتنا عجیب جذبہ ہو ہےلوگ خوشی پانے کے لیے اس جذبے پراپنے دل کے در واکرتے ہیں اور پھرساری زندگ

روتے ہی رہتے ہیں۔ عینی پھر وہاں زیادہ دیر رُک نہیں پائی اور مجھ سے رُخصت ہو کر پلٹ گئے۔ میں اُس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک دہیں ساحل پر بیٹھ کرسورج کے ڈو بنے ' نظارہ کرتا رہا۔ یہ سورج کتنا خوش تھا۔ ہرروز ڈو بنے کے بعد اگلی صبح اسے نئی زندگی مل جاتی تھے

کیکن میری قسمت کا تارا تو کچھالیا ڈوبا تھا کہ اب اس کے دوبارہ اُ بھرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں رات دیر گئے گھر پہنچا تو ڈاکٹریز دانی کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھ کرایک دم ہی پریشالا ہو گیا۔مما کوسخت بخارتھا۔ پچھلے کی ہفتوں سے وہ میری وجہ سے جس شدید ذہنی دباؤ کا شکا

بر چا۔ ما و سے بی رکھا۔ بینے کی موں سے وہ میر اور پاپا سونے تک اُن کے سر ہانے ہم

بیٹے رہے اور مجھے مماسے بہت سے جھوٹے وعدے بھی کرنے پڑے۔ یہ مائیں بھی کتنی بھولی

ہوتی ہیں، اچھی طرح جانتی ہیں کہ اُن کے جگر کا ٹکڑا اُن کا دل بہلانے کے لیے اُن کی ہر بات

ير" إل" كبتا چلا جار إ بيكن چر بھى أس كى بر" إل" برأن كا دل، أن كے چركى طرح

بصلى نهيں دول گا ..... اتنا بحروسا ضرور ركھے كا مجھ بر ..... 'انہوں نے ميرا چرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ "میں جانتا ہول ....اور مجھےتم پر پورا اعتبار ہے ..... " ہم نقدر کو کتنی آسانی سے ا بنی نا کامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں لیکن بھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ

سے پیار نہیں کرتے جواس نے ماری زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔میرے مال باب بھی تو قدرت کی ایک ایم ہی نعمت تھے، جن کے بدلے قدرت کا ہرستم گوارا تھا۔ مجھ اگر میرے مال باپ کا اتنا پیار، اتنا حوصلہ نہ ملا ہوتا تو زہراکی بے رُخی شاید بہت سملے مجھے

ا گلے دن میں نے درگاہ جا کرعبداللہ کوسلطان باباکی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بنایا اوراُس سے جمعرات کے معمولات کی تفصیل بھی معلوم کی۔ مجھے صبح سورے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام مثلاً درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، یودوں کو پانی اور پرندوں کو

دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے بادر چیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ اور ایے بہت سے دیگرچھوٹے چھوٹے کام سرانجام دینا تھے۔لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔عصر کی نماز کے بعد درگاہ پر آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ این حجرے میں وصول کرتا تھا۔ مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑی کے چیچے سے اپنے نذرانے جمع کرواتی تھیں، جنہیں اُسی وفت مستحقین

میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس جعرات کی شام مجھے بیتمام نذرانے وصول کرنے تھے۔ نقدی کی فہرست بناناتھی اور باتی تحاکف کو الگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھا۔ پچھ مستحقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے احاطے میں جمع ہو جاتے تھے اور پچھ لوگول كو بذر بعد داك أن كا حصه بهيجنا هوتا تفاله مجصاس بات پرشديد جيرت بھي موئى كه اس فہرست میں چندلوگوں کی تنخواہ کا ذکر بھی تھا۔ یا میرے خدا ..... یہ کیسا نظام تھا۔ یہ کون لوگ تے جن کی تخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجانے منتظم کے تحت بٹی تھی۔ دولت کی تقسیم کا یہ کیسا

نظام تھا.....؟ آخر کار جعرات کا دن بھی آپہنچا۔ میں مبح سورے ہی بناکسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آم کیا تھا۔عبداللہ اورسلطان بابا مجھ سے بھی پہلے اپنے سفر پرنکل چکے تھے۔ جاتے جاتے

کھلا جاتا ہے۔ مما کے سونے کے بعد پایا میرے ساتھ ہی فیرس پر چلے آئے۔ میں جانا تھا کہ اُن کے ول و دماغ میں اُس وفت کیسی آندھیاں چل رہی ہول گی الیکن حسب معمول اُن کے چہرے یر وہی مہر بان سا سکوت طاری تھا، جیسے کوئی گہرا سمندر، جوایٹی تہ میں جانے کتنے طوفان اور كتن بهنور چھيائے ہوئے ہوتا ہے كيكن اپن سطح براين اندر ہونے والى تبديليوں كا بنا آخر وقت تك نبيس چلنے ديتا۔ انہوں نے مسكرا كر مجھ سے يوچھا۔ "بال يك مين ..... تبہارى جنگ كيسى جا

ر ہی ہے؟ اُس پھرول پر کچھاٹر ہوا کہ نہیں .....؟'' میں بھی اُن کا سوال من کرمسکرا دیا۔'' مجھے

جنگیں دنوں میں نہیں..... جنموں میں جیتی جاتی ہیں پیا.....کین اس بات کا اظمینان ضرور رکھیے کہ آخری جیت آپ کے سپوت ہی کی ہوگی ....، " " میں جانتا ہوں ..... میرے بیٹے نے ہارنانہیں سیکھا۔۔۔۔۔لیکن جانے کیوں اس بار مجھے فکست سے بہت زیادہ ڈرلگ رہا ہے۔۔۔۔۔'' میں نے چونک کریایا کی جانب دیکھا۔اُن کی آٹھوں میں کسی اُن دیکھے خوف کی پرچھائیاں سرزاں تھیں۔''میں بہت شرمندہ ہوں پیا.....شاید میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہو ر کا ..... آپ کے کس کا منہیں آ سکا ..... آپ بھی کیا سوچتے ہول گے کہ ......

یا یا نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ ''خہیں ..... بالکل خہیں ..... میں، یا تہاری مما اییا کچھ بھی نہیں سوچتے ..... اولا دہمیشہ ماں باپ کے خوابوں کی جھینٹ چڑھنے کے لیے ہی تو ئېيں ہوتی ......ہم تو بس تنہيں خوش ديکھنا چاہتے ہيں۔ پھر چاہے تمہاری خوشی کہيں بھی ہو.....'' بولتے بولتے پایا کی آنکھیں بھرآئیں۔اس لمح مجھان پربے حد پیارآیا اور میں نے بوھر انہیں زور سے گلے لگالیا۔خودمیری آواز بھی بھرائ گئے۔''پیا ..... میں کیا کروں ..... مجھے اُس

کے علاوہ اب اور کچھ سوجھتا ہی نہیں .....کوئی اور لبھا تا ہی نہیں ..... میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا.....کین میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بھیٹر میں شامل نہیں ہوں گا، جواس راہ پر ناکامی کے بعد بھٹک کر کہیں کھو جاتی ہے ..... بیس ان اندهیروں میں اپنی روح کو بھی

بھی عبداللدمیرے لیے بورا ہدایت نامہ لکھ گیا تھا۔ میں نے معمول کے تمام کام سہ پہر ہونے

جائے ..... کچھ در تو میں بالکل خالی الذہن سا کھڑا ججرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا ما کمرا تھا، جس میں ایک جانب ایک نیچی کی لکڑی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی، جو باہر برآ مدے کی جانب کھٹی تھی۔ کھڑکی پر بانس مے موٹے تکوں والی چک پڑی ہوئی تھی۔ غالبًا یہ وہی کھڑکی تھی جونوا تین کی نذر کے لیے مخصوص تھی تبھی پر دے کا ایسا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرا صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور پچھ معلوماتی کتب لکڑی کے ایک فیلف پرسلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ پائی کی صراحی اور حجست سے لگے ہوئے مور چھل (ہاتھ سے چلنے والے پکھے) کے علادہ ججرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر ٹکانے کے لیے زمینی دری کے اور دیوار کے قریب

ایک تکیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھرغور

م کھے ہی دریا میں زائرین کی آ مرشروع ہوگئی اور میں اُن کے دیئے ہوئے نذرانوں کی نہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذراس دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں · کا جوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں کسی کو اولاد نہ ہونے کاعم تھا تو کوئی ناخلف اولاد سے متفکر تھی، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ار مانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالاں تھی۔کوئی بیاری کی وجہ سے پریشان تھی تو کوئی پریشانی کی وجہ سے عبداللہ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کی چک کی چکمن کی دوسری جانب سے الهيل صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا جا رہا تھا اور غالبًا عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی ھیں۔عورت اپنا نام بتاتی، اپنی نذر کھڑکی سے اندر بڑھاتی اور میں عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے حماب سے اُس عورت کا نام پڑھ کراُسے ہدایت، یا دعا کرنے کی تدبیر بتاتا جاتا۔میرے کیے یہ بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ بظاہر اُوپر سے ہنی کھیلتی اور خوش حال دنیا تو اندر سے بے صد نک اور بہت دکھی تھی اور حمرت کی بات یہ تھی کہ مجمی کے وُ کھ تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میں خواتین کو ہدایات جاری کرتے ہوئے ہی کھے چھتی ہوئی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ یکا یک کمرکی کے قریب سے ایک ملائم سی آواز اُمجری "آواب ""، و نعته و ای شندی سی پروائی چلی ا الارمیرا سانس میرے سینے میں اٹک سا گیا۔ میری زبان گنگ ہوگی اور میرے سارے لفظ

الک کمچے میں ہی کہیں کھو گئے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ کھنکاری۔میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے

سے پہلے ہی نپٹا دیئے۔ میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہاتھالیکن آج تک میں نے بھی عبدالله کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ سے میری ملا قات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی۔ کیکن آج چونکہ مجھے عصر کے وقت سے اِس حجرے میں نذراور نیاز وصول کرنی تھی لہذا میں نے سوجا کہ کچھ در پہلے ہی درگاہ کے برآ مدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے برے اس حجرے کو ایک نظر دیکھے ہی آؤں اور پھر ایک عجیب ی بات ہوئی جیسے ہی میں برآ مدے میں بنی جالیوں کو یار كر كے جرے كے دروازے كے قريب پہنچا تو يكا يك ميرے ذبن ميں ايك ساتھ بہت سے ے تمام ہدایات کود ہرایا۔ جھما کے ہوئے اور احاک بی میاجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سامحسوس ہونے لگا اور پھر چسے بی میں نے جرے کا دروازہ کھولاتو لیجے کے ہزارویں جھے سے بھی شاید پچھ پہلے مجھے ا جانگ ہی یوں محسوں ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی بھی آ چکا ہوں، پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھاتنی تیزی سے لیکنے لکیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں من ہوکر ہی رہ گیا۔سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری الی حالت تو اُس دن بھی ہوئی تھی، جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا۔ جب میری بہلی نظر عبداللہ پر پڑی تھی اور جب بہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا..... ہر دفعہ مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے میرے ساتھ بیدواقعہ پہلے بھی پیش آچکا ہے،لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کرخود کو بیہ تعلی دے دی تھی کہ ایبا تو مم وبیش ہرانیان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب أسے كوئی واقعه كوئی بات اور کوئی جگہ، یا کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے، یا دیکھنے کے باوجود جانی پہیانی لگتی ہے بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ میہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند کھے پہلے جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا ہے، لہذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی موارانہیں کیا تھا۔ کین عبداللد کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجانا احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں پچھ دریے کے لیے اپنے حواس ہی میں ندرہ سکا لیکن جتنی تیزی اور شدت سے مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتن ہی

جلدی وہ جھماکاختم بھی ہوگیا، جیسے بارود کا کوئی ڈھیر جواکی ہی چنگاری سے کمحول میں جسم ہو

یرنے لگے۔ ہاں .... بیتو وہی تھی۔ میں نے جلدی سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست پرنظر ڈال

یں کوئی اور نہیں بلکہ خود عبداللہ ہی بسا ہوا تھا۔ اتنا برا دھوکا ، ایساعظیم فریب تو کسی جانی دشمن فریب تو کسی جانی دشمن فریب ہوگا کسی کو ..... پھر عبداللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟؟؟

لکن اُس میں مجھے زہرا کا نام، یا اُس کے لیے کوئی بھی ہدایت ککھی ہوئی دکھائی نہ دی۔ میر نے چلمن سے ذرا سا با ہر جھا تک کر دیکھا۔ ہاں ..... وہی تو تھی صرف ایک دیوار کے فاصلے بر مجھ سے اتنا قریب کہ میں اُس کی سانس لینے کی مرہم آواز بھی سنسکتا تھا۔ ایک لیمے کومیرا ج عالم کہیں وہاں ہے اُٹھ کر بھاگ جاؤں لیکن میرے قدموں نے تو میرے جم کا بوجھ بھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا، بھاگ کر کہاں جاتا؟ زہرا بھی دوسری عورتوں کی طرح یہی سمج رہی تھی کہ کھڑی کے یارعبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چند کموں تک جواب کا انتظار کرتی رہی اور کچ دهرے سے اپنی جمرنوں جیسی منگناتی آواز میں بولی۔" ہماری نیاز قبول فرمائیں۔" میں ا چونک کر دیکھا تو اُس کامخروطی ہاتھ چلمن ہے اندر حجھانک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کراُس کے ہاتھ میں بکڑا خط کے لفافے جیسا حجوثا سالفافہ لے لیا۔ شاید لفافے میں کرنی نوٹ تھے میری زبان سے صرف ایک لفظ ہی نکل یایا ''شکریہ .....'' دوسری جانب سے اُس کی دل میر سیدھا اُتر جانے والی آواز اُ مجری۔"میں آج مجی اینے سوال کے جواب کا انتظار کررہا ہوں ..... یا خدا ..... بیکس سوال کی بات کر رہی تھی ....؟ .... اب میں أسے كيا جوالم دوں....عبداللہ سے اتن بری خلطی کیے ہوگئی۔ باقی سب کے بارے میں تو اُس نے ازا تفصیل سے مجھے بتا دیا تھا، پھرز ہرا کے بارے میں بتانا کیے بھول گیا وہ .....؟ مجھے اور تو کیا سوجھانہیں بس ملکے سے کھانس کر میں نے اپنے ہمدتن گوش ہونے کا پیغام اُس تک پہنچا۔ کی کوشش کی \_اس بار مجھے زہرا کی آواز کچھ جمرائی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہ بے حد کر۔ میں بول رہی ہو۔"میں جانتی ہوں..... آپ کے باس میرے کسی سوال کا کوئی جوایہ نہیں ..... میں آج بھی ہمیشہ کی طرح یہاں سے ناکام اور نامراد ہی واپس بلٹوں گی ..... آپ کی چپ ہی میرامقدر ہے تو مجھے بیے خاموثی بھی قبول ہے .....کین ایک بات تو آپ ج

اچھی طرح جانتے ہیں .... میں عمر مجرآپ کی اس چوکھٹ پر اپنا سر پختی رہوں گی کیکن کسی ا

کے خیال کوایے من کے قریب بھی نہیں چھکنے دوں گی۔ آپ سے محبت کی اگریہی سزا ہے

میں اے بھی اپنے لیے جزا ہی سمجھوں گی .....' میرے دل و دماغ میں جیسے جھڑ چل رہے ۔ اور سارا کمرا بلکہ ساری دنیا ہی مجھے گھوئتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔تو گویا اس زہرا جبیں سے دا

. 181

دن مجبوراً مجھے پیا کواعماد میں لیما پڑا کہ میرا اگلے دن لیمنی جعرات کی شام کو درگاہ جانا ہے صد

ضروری ہے لیکن پیانے بھی اس مرتبہ مما کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ آخر کارخوب بحث

چر مجھے بہت در ہو گئ تھی۔ میں نے سر جھٹک کر خیالات کی بلغارروکی اور چیے ہی جرے کے

دروازے کو بلکا سا وسکا دیا،عبدالله کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ دوسری جانب کھڑکی

دورجنوں

وماحظ کے بعد وہ بشکل اس بات برراضی ہوئے کہ وہ مماسے مجھے درگاہ جانے کی اجازت دلوانے کی کوشش کریں مے لیکن صرف اور صرف اس شرط پر کدوہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی مگر میں بستر پر پسینے میں شرابور پڑا تھا۔مما، پیا اور كوں كهاب وہ مجھے وہاں اكيلے بينج كارسك لينے پر تيارنہيں تھے۔ميرے ياس أن كى بات مان لینے کے سواکوئی چارہ بھی نہیں تھا۔لیکن جب مماکوہم دونوں باپ بیٹے کے ارادوں کا پتا چلاتو انہوں نے تو آسان ہی سر براُٹھالیا۔وہ پیا پر بہت ناراض ہوئیں کہ انہوں نے ہی مجھے اس حال پر مہنچایا ہے۔ آخر کار بردی مشکل سے جنگ بندی کا اعلان ہوالیکن تب تک سے طے یا چکا تھا کہ پیا کے ساتھ اب مما بھی درگاہ کے لیے ہاری ہم رکاب ہول گی، کیول کہ اب وہ كى صورت بھى مجھا بنى آئكھول سے او جھل نہيں كرنا جا بتى تھيں -ا گلے دن مقررہ وقت پر ہم نیوں کو پیا کے ڈرائیور نے درگاہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زائرین کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور دُور بھیڑ ہے پرے مجھے زہرا کی گاڑی بھی کھڑی نظر آحی میں نے یہاں آنے کے لیے جعرات کے دن تک کا بدا تظار صرف ای لیے کیا تھا، کوں کہ میرا ارادہ زہرا کے سامنے عبداللہ سے بات کرنے کا تھا تا کہ اُسے مزید کوئی بہانہ بنانے کا موقع ندمل سکے۔ درگاہ کے صحن میں داخل ہوتے ہی میری میلی نظرز ائرین کی جھیڑ میں کھرے سلطان بابا ہر بڑی۔ میں نے مما اور پیا کو انہیں سلام کرنے کی غرض سے اُس طرف مجيح ديا اورخودعبدالله ك مجرك كي جانب بره كيا- مجصيفين تفاكه زبرا بهي حجرك كي تيليل جانب لکڑی کی جالیوں والی چلمن کے برآ مدے ہی میں موجود ہوگی۔میرا دل ایک دم ہی بجھ سا ميا تفامي بيساري لا حاصل كوشش كيول كرر ما تفا؟ جب وه خود مير في نصيب بى ميل نهي كا تو چروہ جا ہے کسی کا بھی مقدر ہو۔اس بات سے میری کالی قسمت کا لکھا وُحل تو نہیں سکتا تھا۔ جیے جیے جرے کا دروازے قریب آتا گیا، میرے قدم بالکل ہی بے جان ہوتے گئے۔ آج ال جانب مرد حاجت مندول كى بحير بالكل بى مفقود محى - شايديس بهت جلدى آميا تفاء يا

ڈاکٹریز دانی سمیت چند ڈاکٹروں کی ٹیم میرے سر بانے کھڑی تھی۔ میں نے تھبرا کر اُٹھنا جا ہاتو ممانے جلدی سے مجھے کا ندھوں سے پکڑ کر زبردی واپس لٹا دیا۔" کیٹے رہومیری جان .... پورے چھتیں مھنے کے بعد تمہیں کمل ہوش آیا ہے۔اب اگرتم نے بستر چھوڑا تو میں تم ہے بھی نہیں بولوں گی۔' ٣٦ محضے .... یا میرے خدا .... ابھی چند کھے پہلے ہی تو میں درگاہ سے ایکا بھیکی اور جلتی ہوئی آئکھیں لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ میرا ارادہ زہرا کو روکنے کا تھالیکن اُس ک گاڑی میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں ف كس طرح ابني كاڑى اسارك كى تھى اور ميں كب اور كيے اپنے گھر كے بورچ تك پہنچا تھا۔ بعد میں ممانے بتایا کہ میں گاڑی سے نکلتے ہی اہرا کر دہیں پورچ میں ہی گر پڑا تھا اور تب ہے لے کراب تک میرے بے ہوٹی کے وقعے گھرے ہی ہوتے گئے تھے۔ کویا آج ہفتے کا دن قا اور میں جعرات کو درگاہ سے نکلا تھا۔ بھی بھی انسان کی زندگی سے وقت کے قیمتی کھے پچھاکیا طرح ہے بھی چوری ہو جاتے ہیں کہ وہ بس شیٹا تا ہی رہ جاتا ہے۔میرے ساتھ بھی اس وقت کچھ ایبا ہی معاملہ تھا اور پھر اگلے تین جار دن تک ممانے میری کچھ الی سختی سے نگرانی کی کہ میں واقعی بستر سے قدم تک نیچے نہ و هرسکا لیکن میری رگوں میں جوانگارے بھر چکے تھے، میں أن كاكياكرتا؟ مجھے ہر حال مي عبداللہ سے ملنے جانا تھا۔ ميں أس دهوكے باز انسان كا آئھوں میں آجھیں ڈال کر اُس سے پوچھنا جا ہتا تھا کہ اگر زہرا خود اُس کی محبت میں مبتلا تھی آ مچراس نے آخر میرے ساتھ ہی چوہے بلی کا تھیل کیوں کھیلا؟ میری پُرخلوص دوسی کا خال كيوں أزايا؟ أكر وه بہلے دن مجھے بير بات بتا ديتا تو ميں زہرا كى ديواتكى ميں اتنا آ مے تون بر هتا۔ بیاوراس جیسے جانے کتنے سوالات تھے، جن سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا لیکن اس بارم اور پایا کا پېره اتنا کژا تھا که اُن کے علم میں لائے بنا میرا بلک جھپکنا بھی محال تھا۔ لہذا چو تھ

سكوت تورار " يج كيول تو يهل جمي زيراكي محبت كاراز جان كريبت يُرالكا تعار جمي اليالكا جيم تم نے مجھے بہت برا دھوکا دیا ہو، میری پیٹے میں حجر گھونیا ہو۔ عبدالله طلکے سے مسکرا دیا۔ "اور اب ....اب تمهارے خیالات کیا ہیں، اس بارے میں۔" ''اب مجھے ایسالگیا ہے، جسے تم بھی مجور موه میری طرح، بے مدمجور میں زہراک محب میں متلا موں، زہرا تمہارے عشق میں گرفارے - تم سی اور کی جاہت کے حصار میں ہو۔ شاید بھی کسی کو ممل جہاں نہیں ماتا لیکن تم نے محص سے بدیات کول چھیا گاناس میں کیا بعید ہے۔ یہ میں الے بھی نہیں سمجھ یایا۔" عداللہ نے ایک کمری سانس لی اور است سے پہلے طے ہوتا ہے ماری مرض کہاں چلی: ے۔ تمہارا اس درگاہ میں آیا، زہرا سے ملنا، محبت کے اس کا نول مجرے جنگل سے گزرنا، ہے سب کھ طے بی تو تھا، رفتہ رفتہ تمہیں سب کھ مجھ میں آجائے گائے ا ے عبداللدنے کچھ ای دیر بعد مجھے اپن اور زہرا کی پہلی ملاقات سے لے راب تک ک کہانی سا دی تھی۔عبداللہ جس یو نیورٹی ہے اُردوادب میں ایم اے کر رہا تھا، زہرا تھی اُسی . یونیورٹی کی طالبہ تھی کیکن اُس کا داخلہ چونگہ وکھے دہرے ہوا تھا البذا اُس کے استاو نے اُس کی کاس کے ایک اور کے یعنی عبداللہ کو اس کی مدو سے الیے مقرر کر دیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے علم اور اُس كيشا تستداطواري زيرا كردل ميس كسى اور بي جذب كوبوا ويدي اوروه تنابى بهتى چکی کی۔ پھرشاید زہرانے روائی جاب، یا پھراہے جسن کے بھرم میں اقرار کرنے میں پھروی لگادی عبدالله کوایے والدی موت کی اطلاع سطتے ہی جلدی میں اپن وگری کے بیتے کا انتظار چھوڑ کر آبائی گاؤں جاتا برا، جہال مقدرنے اُس کی راہ میں شادی کے رشتے کی بریاں گاڑے رفی سیس - پر راین سے شہروایس آتے ہوئے ایک اٹیشن پر اس کی سلطان بابا سے ملاقات ہونی اور عبداللہ کی زندگی کا دھارا ہی بدل میا۔ عبداللہ کھرے اپنی ایم اے کی ڈگری لے کر انی بی یونیورش میں لیکچررشپ کی وہ نوکری قبول کرنے کے لیے نکلاتھا جس کا انٹرویو کئی ماہ بہلے بوئ تک ودو کے بعد اُس نے پاس کیا تھا۔لیکن قدرت نے اُس کے لیے درگاہ کی ہے نوکری شاید بہت پہلے ہی ہے ڈھونڈ رکمی تھی قسمت کا لکھا دیکھیے کہ زہرا کے خوابوں کی کمند بھی رک درگاہ پر آ کر تو می تھی۔ وہ پہلے ہی عبداللہ کے یوں بنا بتائے غائب ہوجانے سے بے حال می کی سیلی نے مشورہ دیا کہ اس درگاہ کے بارے میں بہت من رکھا ہے کہ یہاں ماتی

کے پارسی سے خاطب تھا۔ اُس کی آواز میں جھنجالا ہٹ ی تھی۔ دعورت معمورت است میرکھ الك معاملة في المرآب محصف كي كوشش كيون نبيل كرتين منه اختيار كالمعاملة في " ووسرى عانب کے وہ آواز اُ بھری ، جے میں دنیا کی کروڑوں آوازوں کے درمیان بھی بیوان سکا تھا۔ وہ زہرا ہی تھی۔''بات اگر اختیار کی ہے تو مجرمین ہے اختیار ہوں۔ خُود پر اختیار ہوتا تو میں بار باريبال كيون آتى - اگرآت مير ف رائة برنين جل سكة تونسي، من تو آب كرات - كى وُ**حول بن سكى بُون ئالىد ؟ أ**نه وهِ أَن الماسب؛ ن الأراعة ن التأرية أنه الله وأبه أنه الماسد منظ والما معبدالله نف كراسانس ليا ميس شادي شده بول افرر دوسري شادي كرك مين انصاف انہیں کر یاون گا۔ میں اپنی بیوی اور سیجے کے بہت مجت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کی کوئی مرا كرسكاليكن افي تقدير من يكافح آف في فوجو بوف مين البهي وقت في آب سنجل جائيں۔" زہراسكى۔" كاش يەمقۇروآپ جارسال بىلے أس وقت بھے وليے جب ين نے كاس مين آب ويهل بار ديكما تما تب توآب شادي شده بهي نيس تصورة في مين آب وهيك ِ طرح سے جانی تھی کین میرا تو سب بھے جس مہن کردیا آت کی اُس پہلی نظر نے آت تا ا بتآييے الل ميں ميرا كيا تصور ہے۔ آيا نے اپني پہلی نظر كوروكا كيوں جيس؟ عبداللہ في آيا سی سانس بی دوسمی کے مقدر من سمی شریعی کمیں نہ کہیں وہ پہلی نظر منز ورکھی ہوتی ہے۔ پھر ميرا كل كا نصيب في كذوه نظرات كل وكل الركون في الإجراب كر خام ترا النون آپ كي قست میں أس نظر كي شيئم كے جائے ہے جائے ہے ايكارى كلى تھى ليكن اب بھى يرآ ك شيئم ميں بدل يمنى كنيز واليين مقدر غير قناعت كركينا بهي ابرك بوى غبادت بها في عبادت كولول برباديد كرين من آك كالفيب نبين بول ي محصة بت يون محسول بواكد بي فبرالله الله و كُورُى شيخ بهث جانب كا ازاده كيا موه جهي أنهراكي لوني موكي آداز سنائي وي يه "من آت اي ا بنا نصيب أبدل وسيخ جاتف كل وعاكل أميد تو كرسكتي مول ، كما التي مير المد الني الأن والم بهي نبيل كرين المصلية عن مع من المرقي المروعة عن آلية الميشة شامل رَبين كي في أمان الله الله الله الم ربرا كوركى في من عكومتى وين يورا وروان محول كر الدرا عميات بدالله النواح وك كريرا ﴿ الله الله عَمْرُ مِنْ عَلَى خَامُونَ مِيضُهُ كَافَى وَمِيْ مِينَ جَلَى تَلَيْ المِوْكَ إِلَى الله على

مل ہو ..... انسان بڑا جلد باز ہے ....ا صرر کی عادت نہیں ہے .... جو ملا وہی اس کے لیے ٹھک ہے ۔۔۔۔۔ جونبیں ملاء ای میں اس کی بہتری ہے۔ "میں چڑ سامیا۔" بیسب دل بہلانے ك بهانے ميں ميں بيدعا كيول نه ماكول كه جو مجھ نبيل ملاء مجھے أس سے ملا دے ادر أى مں میری بھلائی کا سامان بھی بیدا کروے .....اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو مجھے زندگی می تو میری اپنی مرضی کی ملنی جاہیے۔ میں نے خود تو اس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کی تى ..... جب أس نے بھیجا ہے تو أے ميرى جا ہتوں كا خيال بھى ركھنا ہوگا، جھے الكلے جہال كے صلول سے كيا واسط - جو يہال دے كا ..... وہ وہال بھى نوازے كا-" ميں جوش جول ميں نہ جانے کیا کچھ کہد گیا۔ ممانے محبرا کر جھے اُوکا۔ "ماح ..... ہوٹ کرو .... بیتم سے برے میں ..... ' سلطان بابانے ہاتھ اُٹھا کر مما کو خاموش کرا دیا اور میری طرف ملئے۔ ' اگر صرف دنیا کو قابوکرنا ہے، تب بھی راستہ جنوں سے ہوکر ہی گزرتا ہے .....تم کیا سیحصتے ہوکد دنیا کی جاہتیں اتن آسانی سے ل جاتی ہیں۔ بولو .... ہمت ہے خود کو جلا کرجسم کرنے ک؟ " " میں ہرامتحان ے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ '' ..... ''موچ لو .... دنیا پانے کے لیے بھی بھی مجھی سارے عيش وآرام ترك كرنا يزت بيل كبيل رائ بين تعك كريك تونبين جاؤ كي؟ " من في شاید زندگی میں مہلی مرتبه سلطان بابا کی آنھوں میں آنھیں ڈالیں۔" آزمائش شرط ہے۔" سلطان بابامسكرائي-" فعيك بيسة زمائ ليت بين ..... بم في عبدالله كا تبادله كسي اور تصبے میں کردیا ہے۔ تمہارے جنوں کی پہلی آزمائش یہی ہے کہ جلداز جلد اپنا گھریار اور بیعش و عشرت چھوڑ واور اس درگاہ میں بسیرا کرلوتے ہمیں یہاں لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے كرربسر كے ليے بھى كوئى مردورى كرتا ہوگى۔ جيسے عبدالله كرتا تھا۔ دو دن كے بعد ميس اور عبدالله يهال سے اپنے سفر بركوچ كر جائيں مح، تب تك كوئى فيصله كرلو ليكن يادر بے ..... تبارك والدين ماشاء الله حيات مين ..... البذا جوبهي قدم أشاؤ، اس من أن كى رضامندى بہت ضروری ہے۔ اُن کی ناراضی بھی مول نہ لینا ..... ' سلطان بابا میرا کا ندھا تھیک کرآگ بر سے گئے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ بلٹے اور میری جانب دیکھ کر ملکے سے مسکرائے۔ "اب بھی وقت ہے، گھر جا کر شندے دل ہے اپنے فیصلے پرغور کرو۔ دنیا خود ملے تو ملے ورنہ

اسے پانا جاہو تو یہ انسان سے بھاگی ہے۔ اس کا حصول بھی برا جو تھم ہے۔ کیوں خود کو اس

جانے والی منت بھی رونہیں ہوتی۔ لیکن زہراکیا جانی تھی کہ وہ جس منت کی تلاش میں ورگا کے بتج صحن میں پہلی مرتبہ قدم رکھ رہی ہے وہ منت خود سر جھکا ہے کی اور دعا کے لیے وہالا سجد ہے میں پڑی ملے گی۔ عبداللہ اور زہراکی نظریں ملیں اور زہراکا سب پچھا کی بار پھر ہمیشہ کے لیے لئے گیا۔ عبداللہ کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ چہرے پر کلین شیو کی جگہ تھی ڈاڑھی ۔

لے لئے تھی اور جدید تر اش کے لباس کے بدلے اب وہ سادہ سفید کرتے، شلوار میں ملبورا کے انہوں زہرا اپنی پہلی چرت کے صدے ہی ہے باہر نہیں نگلی تھی کہ اُس کے سر پر دوسرا اُسے اُس کے بر زہرا اُس کے مر پر دوسرا اُسے کی زہرا اپنی پہلی چرت کے صدے ہی ہے باہر نہیں نگلی تھی کہ اُس کے سر پر دوسرا اُسے کی ذرا او کی اور بس، وہ دن او قیامت کی گورٹ ہے جا کہ دن، اُس نے پھر پلیٹ کر زندگی کی طرف نہیں دیکھا۔ اُس کی حیات کا محورث ہے جا درگاہ اور بہی ایک منت رہ گئی تھی۔

میں جرت سے عبداللہ کی طرف دیکھا رہا۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جس کے لیے ایک یری خود زندگی بحرے لیے اس کریتی اور جھلساتی دھوپ میں اپنا کوئل وجود ادر موی پر پھلا۔ کو تیار بیٹی تھی۔ میں عبداللہ کے نسانے میں اس قدر آمن ہوا کہ مجھے وقت گزرنے کا پتا ہی نہیں چلا۔ میں بیمی بھول گیا کہ میرے والدین بھی آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔سلطان نے کسی زائر کے ہاتھ پیغام بھیجا تو میں چونکا۔ ورندشاید خود میرے لیے اس کمح وقت ا رفار کھو چکا تھا۔ ہم باہر فکلے تو یدد کھ کرمزید جمرت ہوئی کہ مما اور پیا سلطان بابا کے ساتھ ا۔ تک گفتگو میں مشغول تھے۔ جب کہ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں میرے طویل انتظار ہے اُ چے ہوں گے۔ خاص طور پر مما کو تو ایک جگہوں سے شدید وحشت ہوتی تھی۔ آج بھی صرف میری وجہ سے یہاں آئی تھیں۔ مجھے دکھے کرسلطان بابا کے چبرے پر ہلک ی مسکراہ أبحرى ..... "توتم نے این والدین كوبھى خوب بریشان كيے ركھا۔ زندگى سے ضد كرنا چھوڑ میاں ..... کچھ صلے اس جہال کے لیے نہیں ہوتے۔ سجی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہو۔ لگیں تو پھرا گلے جہاں کے لیے کیا باتی رہ جائے گا؟" میں نے آج تک ہمی سلطان بابا جواب نہیں دیا تھا، برأس وقت میری ذہنی حالت زہرائے م کی وجہ سے بچھوالی تھی کہ میں کوروک نہیں پایا ..... ' لیکن کچھ خواہشیں ایک بھی تو ہوتی ہیں کہ جن کے بدلے دونوں جہا مروى ركم جائحة بين-' سلطان بابا چوشكن' .....نبين .....ايى كُوْ كَي خوابَشْ نبين، جو و ہال

ではないとうしょうとうがいいいとと、これは発しことはない。 ؆ڔڎٲ؋ۼؙ؈ڐٷڷڔڟ؈ڝڮٳ؞ڟڛ؊ڋڷٷڴڔؿ؈ۿڎڮڛ؆ۺؠ ڮڶ؆ڎڛڛۣٵۯؽڹۼ۫ؽۺۮ؆ڽڮؽٳٷڽٷؿۺۣٳ؞ڋڴؠڶڔٳٳڝٷ؞ڎ؞ڔڽ المرصوف ويراكو ياعاق المدينة المحافزة أن كياف كالموكان بهند ليديل بيران ليديد المسائل المراجعة المسائلة المسائل المسلطان بایانے زہراکو یانے کے لیے جس کڑے امتحان سے گزرنے کا چیلنج ویا تھا میں أسے مدق دل سے قبول كر چكا تھا۔ليكن انبول نے اس امتحان من بيضنے كے ليے ميزے والدین کی رضامندی کی جوذیلی شرط لگائی تھی وہ میرے لیے اس آزمائش ہے بھی براامتحان تا اُس روز درگاہ سے واپنی برمما اور پایا دونوں ہی بالکل خاموش، خیالوں میں مم صم تے۔ شایدان دونوں کے ذہن میں بھی بیسوال کہیں نہ کھیں گردش کرر ما ہوگا کدان کا اس فقرت نازون با بنا أن جان من سلطان با إسميت يوى شرط تو لكا آيا ياكن جس كي سارى زندگ مخمل برکی مو، کیا وہ مھی ٹائ برواشت کرسکتا ہے اور پھر میں تو اکلوتی اولا وے علاوہ مراما بھی کافی نازک مزاج تھا۔ میں نے زندگی میں بھی کوئی تکلیف، یا مشقت جمیلنا تو دُور، اُس کا برائے نام سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ میری مال کے بقول 'میرا تو رنگ بھی چند کھول ک دھوپ سے كملاسا جاتا تھا'' تو بھراس وقت أن كے ذبن ميں أشخ سوال بھى تو بجا ہى تھے، ليكن من حتى فيعلد كرجا عبا كراب مجهيكيا كرنا بحد الذار ليدية إيل المناس کرے اورج میں گاڑی رکتے ہی میں بنا کی ہے کئی بات کے اپنے کرے گا جانب برھ کیا۔ میری توقع کے عین مطابق المیک آدھے کھنے کے بعد کاشف کا فون آ گیا۔ "ماحرتمبارا دماغ تو محيك بيسين يدكياس ربابول .... يس جانا تفا كدمما كمرين دافل ہوتے ہی سب سے پہلی کال کاشف ہی کو کریں گی۔ میری ضد کے سامنے جب بھی مما ما بارنے لگتے سے تو ایے میں کاشف ہی اُن کا آخری سہارا مواکرتا تھا۔" بولو نا است حیب كول موسد؟ سديكن يادركها، مم سبتهين اس ياكل بن كي اجازت مركزنين دي ك-غضب خدا کا ....شہر کا سب سے بڑا کیسونو وا (Casonova) ساحر رضا ایک درگاہ کا مجاور بنے چلا ہے.... خردار! جوتم نے اس حالت کے بارے میں مزید کچھ موجا بھی تو....؟ كاشف إلى رويس نه جان كيا بجم بوانا جلا كيا- من حيب جاب أس كاليجرخم مون كا

جھیلے میں ڈالتے ہو۔ مہیں جو ملا ہے وہ بھی کھی کم تونیس ایک خواہش نہ سی اور ہزاروں ار مان تو بورے ہو ہی دے ہیں۔ یادر کھو، بہ جنول بھی ہرایک کوراس نہیں آتا ۔۔. "میرے من ہے خود بخو دنکل ممیا۔ ' جو اس جنوں میں برد جائیں بھر انہیں کسی راس، یا بے رای کا د صیان ہی كب ربتا بي .... جو بوكا ويكما جائے كا .... "سلطان بابا كچه دريتك ميرى أيحمول من كجو اللاش كرتے رہے۔ جمعے أن كى آواز بہت دُورے آتى موئى محسوس موئى۔" في ميرى يى دعاب كتهبين بيجنون راس آجائ .... "سلطان بابا آم يره مي الم میرے ماں باب میرے قریب ہی کھڑے حیرت اور پریشانی سے میرے اور سلطان بانا کے درمیان مکالمہ من رہے تھے۔ میری نظر عیداللہ کے چرب پر بڑی جہال تھر کی نی برچھائياں ائي جگه بنار بي تھين ، مرمير بدول نے بہت دھيرے سے مجھ سے کہا اللہ اللہ المراجع المحالية المح ين المان فج يوندك پي مرتبي مرتبي سنطان 14 كي آنجيون پي آنجيين واليس ۽ '' آن دڏنل ٿريو ريند.''

"دوروانوں کی سی نہ بات کرے ..... تو اور کرے داواند کیا؟" کاشف بنس پڑا۔ "دتم مجمی نہیں مدهرو مع ساح ..... بهرهال میری تشویش کافی حد تک دُور ہوگئ ہے۔لیکن فی الحال مجھے آئی ی تثویش دور کرنی ہے، وہ اور انکل تمہارے اس سے ایدو نچر کی وجہ سے بے حد پریشان ہں۔ " میں نے کاشف کو جھاڑا۔" زیادہ جھی گیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکے تو ما پیا کو بھی میرا نقطہ نظر ای طرح سمجھانے کی کوشش کرنا، جیسے میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے اور خردار، جو اپن طرف سے ذرای مجمی کوئی افلاطونی جھاڑنے کی کوشش کی تو!" کاشف نے ہتے ہوئے نون رکھ ویا۔ میں نے کاشف کو تو کسی نہ کی طور سمجما دیا تھا، لیکن میں بیمجی اچھی طرح جانباتها كدايخ والدين كوسمجها ناكس قدرمشكل مرحله بوگا-اُس رات نہ جانے کیوں مجھے مینی بہت ٹوٹ کر یاد آئی۔ وہ بھی تو میرے لیے اِک آگ میں جلتی رہی تھی،جس میں آج میں زہرا کے جل رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کینیڈا کا اسکالر شب لینے سے پہلے وہ درگاہ کی سرمیوں پر جھ سے آخری بار مل تھی تو کس قدر کر چی کرچی تھی وہ..... میں اُس وقت اُس کے جذبے کی کاٹ کو محسوس نہیں کر پایا تھا، کیکن آج جب خود میرے اُوپر بید قیامت گزرری تھی تو مجھے اُس کی ہر بات یاد آ ربی تھی۔ میں جانتا تھا کہ دہ خود تو بھی مجھے بددعانبیں دے سکتی تھی، لیکن شاید بھی بھی خدا جذبوں کو بھی دعا، یا بددعا دینے کا افتیار دے دیتا ہے اور شاید آج میری اس حالت کے پیچیے بھی مینی کے کمی ایسے بی جذبے کی بردعا کاعمل دخل تھا۔ کوئی ایما جذبہ جس کے آنجینے کومیری لا پردائی سے تھیں تھی ہوگی۔ اگل مج بے حد بوجل تھی۔ ناشتے کی میز برمما کی آنکھیں صاف چنلی کھا رہی تھیں کہ وہ رات بحرنہیں مولی۔ پیا بھی چپ جپ سے تھے اور پھر بالا خرانہوں نے بی میہ خاموثی توڑی۔"ماحر بیا، تمباری مما تمبارے اس فیلے سے بے حد ڈسٹرب ہیں۔ میں تو کہنا ہوں بیٹا اُس بزرگ کی بات کواتنا سریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امجی ہمت نہیں ہاری ہے۔ ہم ایک بار چرز ہرا کا رشتہ لے کر جائیں مے اور مجھے اُمید ہے کہ جلد، یا بدیر ہم انہیں منابی لیس مے اور ال کے لیے مہیں سی بھی شرط وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔" مری توقع کے مطابق کاشف نے بہت تنصیل سے ممایا سے بات کی تھی۔" کیوں یا

انظار کرتارہا۔ اُس کی قینچی کی طرح چلتی زبان رُکی تو میں نے اُسے چھیڑنے کے لیے ایک لجی سى سروآه بجرى\_" وحثى كوسكول سے كيا مطلب ..... جوكى كا تكر ميں محكانه كيا .....؟" " فاركا و سیک ساح ..... بیساری باتی صرف کتابول میں انچھی تتی ہیں اور پھر تمہارا واحد مقصد تو صرف اورصرف زہراکو یانا بی ہے تا .....؟ تو اُس کے حصول کے اور مجی بہت سے طریقے ہیں، تمہیں اس کے لیے یہ جوگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ " مجھے کاشف کے ناصحانہ اندازیہ انسی آ عنی۔''احیما..... بھلا وہ کون سے طریقے ہیں..... ذرا میں بھی تو سنوں۔''''میری بات نداق میں مت اُڑاؤ ساح .....تم نے اپنی چندون کی بے ہوتی کے دوران ہریان میں بہت سے راز افثا کردیئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دہ لڑکی وہاں صرف اُس درگاہ کے متولی عبداللہ کے لیے آتی وی \_ آج مجھے آئی سے بیمی بتا جلا ہے کہ سلطان بابا عبداللہ کو لے کر کسی لمبے سفر پر جا رے ہیں۔مطلب یہ کہ عبداللہ کی صورت میں تمہارا رقیب زہرا کی نظروں کے سامنے نہیں رے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تب تمہاری محبت کا دار ایک ندایک دن کارگر ضرور ٹابت ہوگا۔ زہرا تہارے پاکل بن کے سامنے زیادہ دن تک مزاحت نہیں کر یائے گی۔ تم صرف انظار کرو ساح ..... جلد بازی میں کوئی قدم ندائھانا میری جان ..... ہم سبتم سے بے حد پیار کرتے میں ..... ' بولتے بولتے کاشف کی آواز کچھ بھرائ گئے۔ وہ ایسا بی تھا جذباتی سا۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے بات بدل۔"خدا کے لیے بیرونے دھونے کا فریفنہ تم مما کے لیے ہی چھوڑ دو ..... خبردار جوتم نے میری دوسری مال بننے کی کوشش کی ..... ارے یارتم لوگ سیحنے کی كوشش كيون نبيس كرتے ..... جمعے سلطان بابانے ايك چينے ديا ہے اور ميں صرف اس كسوئى بر یورا اُتر نا چاہتا ہوں اور شایدتم مجمول رہے ہو، ایسے چیننج ہم روزانہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ یاد ہے مہیں، پچھلے سال ہی ہم نے چولتان کے صحرا میں بندرہ دن بنا کمی گائیڈ کے رہنے کی شرط لگائی تھی اور آخری میں ہم دونوں ہی وہ شرط جیتے تھے۔ یہ بھی ایک ایک ہی شرط ہے،جس کے تحت مجھے چندون درگاہ میں رہنا ہوگا۔تمہارا کیا خیال ہے کہ میں با قاعدہ مجاور بنے کے لیے درگاہ جار ہا ہوں .....؟ " دوسری جانب سے کاشف کی مشکوک ی آ واز سنائی دی۔ "من کیے مان اوں کہ برسارا معاملہ صرف ایک شرط، یا چینے کی حد تک بی رہے گا۔ مجھے البیں آپ دونوں کو یہ ڈر تونہیں کہ اس درگاہ میں رہتے رہے کہیں میرامن بھی ندہب کی تہارے دیوانے بن سے ڈر لگتا ہے۔ "میرے مندسے بے اختیار ایک دوسرا معرعہ نکل گیا۔

74

آب بهی مجھے گا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کھرے باہر ہوں ..... بلکہ وہاں سے تو ویک اینڈ اور عد وغیرہ برگھرآنا بھی نامکن تھا، جب کہ یہاں سے میں آسانی سے آپ سے ملئے آسکا ہوں۔آپ کومیری دوری محسوس بھی نہیں ہوگ ۔" "کم آن ساح" اب پیا کی باری تھی۔ "انگلینڈے ماسرز کرنے اور ایک درگاہ کا متولی بن کررہے میں بہت فرق ہے۔ ہم تہیں مولوی نہیں، ایم تی اے بنانا جاتے ہیں۔ "محمر میں بھی بہت جاری رہی۔ "ونیا تے جی والدين بد كيول جائية بين كمرأن كابينا يره ولكه كر ذاكثر، الجينر، يا يائلك بي بيع؟ من وبان مولوی سنے نہیں جارہا، کیونکہ شاید لغت میں یہ لفظ جن کے لیے موجود ہے، وہ بہت باعلم اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو صرف آیی غرض کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ لیکن موینے کی بات میہ ہے کہ ونیا کے کوئی بھی والدین آئی مرضی ہے اپنے کسی آیک بیج کوبھی وین ک راہ پر کول نہیں ڈالتے۔ آپ کے ذہن میں مولوی کا جو تاثر ہے، وہ بھی کسی ایسے انسان تی کا ہے، جوزندگی میں اور مجرمبی کریاتا تو اس نے یہی کام بطور پیشہ اختیار کرلیا۔ پھر ہمیں کلیکس بات کا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد ہی کواس راہتے پر چلنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر جو س خدمت میں مشغول ہیں، اُن کی ممالی پر پھرا چھا لئے کا بھی بھلا ہمیں کیا حق ہے؟" یایا ے ہو میں اور کیاں ہاری سوسائی اسے قبول نہیں کر بائے گی ۔ " "سوسائی کے قانون ہم خود ناتے ہیں پیا ۔۔۔۔ آپ نے ساری عمر میں اتنا کمالیا ہے کہ اگر آپ کی اگلی سات سلیں بھی بیٹھ كركهاني ربي تويد دولت ختم نبيل بوكي الين مجھے اپنے آپ كو بانے كا موقع شايد يه زندگي وباره بھی ندوے .... مجھے اس رام پر چلنے دیں .... اگر یمی میرا مقدرے تو مجھے اے مسلنے یں .... آپ جانے ہیں کدا گرین اس گھرین قیدرہا تو میری زوخ ہمیشہ کے لیے دو کروں الكليم موجائ كي يجهد اين ول اور دماغ كي يه جنگ الزياين وي برجيد دل كي موه بابوداغ كي .....اصل فاتح آپ كايناتي بوكات دريد دريد یں میں ممایا کوشش و ن میں چھوڑ کرا ہے مرے میں جلا آیا۔ ساری رات مما اور پیا کے ورزور سے بولنے کی آوازی آئی رہیں۔لیکن میں جانا تھا کہ مری حالت کے پیش نظر پیا ر کارمما کومنا ہی لیں کے اور پھر یہی ہوا مج جب میں ناشتے کی میر پر پہنیا تو مما کی آسمیس ولی ہونی کھیں، شاید وہ رات بھرروتی رہی تھیں۔ میں نے اُن کا دل بہلانے کے لیے بات

طرف متوجدت موجائے اور فرض كريں ، اگر ايما موجى كيا تواس ميں بُرائي بى كيا ہے؟ مجھے توبيد سودا دونوں طرف سے فائدے کا بی لگیا ہے۔ آخر ہم سب ندمیب سے اس قدر خوف زدو کیوں رہتے ہیں۔ یہ کیا آسیب ہے جس کا ڈرساری زندگی جارے ارد کرد بھٹا رہتا ہے اور ہم تمام عمراس سے بھاگت ہی رہتے ہیں۔ کون ایک باروک کر، لیك كراس چيز كا سامنا نبين كر ليت \_ آخر ذهب بم سے ماراكيا چين في كا؟ "مما اور پانے آج تك بھي مرب. مند سے اس قتم کی باتیں نہیں سی تھیں۔ وہ دونوں ہی جیرت زدہ سے بیٹھے تھے۔ پہانے ایک لمی ی سائس لی۔ ''ال .... شاید ہم خوف زدہ ہیں، ہرای چزے جو مہیں ہم سے دور لے جا عتى ہو۔ پھر جاہے وہ مذہب ہى كيوں نہ ہواور اكلوتى اولا و كے ماں ياپ ہونے كے ناتے ميد خوف ماراح ہے اور بیت ہم سے مارا فرمب بھی نہیں چھیتا، شایدای لیے اُس بررگ نے حبهيں بھی بيرس ياد دلايا تھا۔"مما پوليس تو اُن کي آواز بچھ محرائي ہوئي تھی۔"اور بھر بيٹا ..... ي تو پاگل بن بے كەصرف ايك لاكى كے حصول كے ليے تم ونيا كے باقى سمجى رشتوں كو بھلا دو .... کیا ہم تمہارے کھ نہیں لگتے ؟" " آپ دونوں میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے برھ کر ہو، کین میری رُوح کے دھا کے قدرت نے اُس لڑ کی ہے باہدھ دیتے ہیں ممان میرادم اُس. ك بغير مختا ہے۔ اگر يه ناانساني بو يقين كريں كر ميرا اس ميں كوئي قصور تيں ہے۔ سارا تصوراس جذبے کا ہے، اُس جذبے کی شدت کا ہے، جس نے میری رُوح کو اُس کا قیدی بنا ویا ہے۔آپ بتاکیں میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ '' دو است میں ڈاکٹریز وانی کا فون آ عمیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کرے اپنے کلینک آنے کا کہا۔ شاید کچھ مزید شیٹ وغیرہ کرنا جاہتے تھے۔ پہلے تو میں نے ٹالنا جاہا، پھرممااور پایا کا موڈ دیکھ کر ہامی بھر لی۔ پیانے ڈرائیور و کاری تکالنے کا کہا اور ہم سجی ڈاکٹر کے کلینک چل پڑے، جہال سے کافی در بعد ماری والسی بودی وایس پرسارے رائے ممایا ہے میری بحث جاری ربی۔ وہ دونوں کی صورت مجد اجارت وي ير راضي نبيس تف مما تو با قاعده روراي تحس " ساح ..... تم موش مين تو

مو .... اتنا پڑھ لکھ كرتم اس درگاه كى نوكرى برلك جاؤ كے .... لوگ كيا كہيں كي؟ " " آپ كو

لوگوں کی فکر ہے، یا اپنے بیٹے کی۔ اور پھر مجھے ویسے بھی تو ماسٹرز کے لیے انگلینڈ جانا ہی تھا۔

لي\_" كيا؟ يم كيا كهدر به ويكيا يهال آنے سے بہلے تمهارا كجواور نام تھا .....؟ كيا نام تھا شروع كي " آپ جانتي ميں كه أكر آپ يونهي روتي رمين تومين جانبين ياؤن كا .....سلطان بابا تمبارا..... " "عدنان .... عام عدنان نام تها، يهلي ميرا .... احجها اب چلون .... سلطان بابا بہت در سے دروازے پر کھڑے ہیں .....نی جگھ پہنچ کر خطاکھوں گا.....ا پنا خیال رکھنا..... ني امان الله-عبدالله مجھے مگلے لگا کرآ مے بڑھ کیا اور میں جانے کتنی دیر چیرت میں ڈوباء مم صم وہاں کھڑا رہا ..... ڈھلتے سورج کی ڈوبٹی کرنوں میں دُوریٹیے ساحل کے آخری کنارے بر میں نے عبدالله اورسلطان بابا کے میولے کو آخری بار اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تب ہی اچا یک مجھے ا بن باتھ میں پکڑی کا غذ کی اُس پر بی کا خیال آیا، جو جاتے وقت عبدالله مجھ دے کیا تھا۔ کھ عجب ی کیفیت میں ارزتے ہاتھوں سے وہ پر چی کھولی۔ پر چی پر اکھا ہوا نام میری ہتھیلی ك يسينے سے بھيك كر بھيلنے لگا تھا، ميرے ذہن ميں جيسے ايك ساتھ بى كى جھڑ سے چلنے لگے۔ پر چی پرانانیا نام دیکھ کرمیرے قدم لڑ کھڑاہے گئے، میرانیا نام تھا.....' عبداللہ''

کی لگائی ہوئی شرط کا فائدہ اُٹھاری ہیں کیا؟" اُن کے ہونوں پر دھیمی مسکراہٹ اُ مجری۔ "بہت ضدی ہوساحر....لین ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر ہفتے گھر آؤ گے اور ہمارا بھی جب مجی دل جاہے گا، ہم تم سے ملنے وہاں آسكيں مے .... خدا كرے تمبارا يہ جنون جلدى ختم ہو .... مجھے تہباری بہت فکر رہے گی۔''اور پھرمما پیا کی الیمی بہت فکروں اور اُن دونوں کی بھیگی بلکول ك سائے ميں، ميں كھر سے أخصت ہوكيا۔ وہ دونوں مجھے درگاہ تك چھوڑنے كے ليے آ! چاہتے تھے، کیکن میں نے بردی مشکل سے انہیں گھر ہی میں روک دیا۔ میں جانتا تھا کہ مما کا ول بہت نازک ہے اور وہ زیادہ دیرایے فیلے پر قائم نہیں رہ یائیں گی۔سلطان بابا کی شرط کے مطابق میں کھرے خال ہاتھ ہی نکلا تھا۔ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تو سلطان بابا اور عبدالله كوسفرك لي تيار بايا - سلطان بابان غور س مجهد ديكها در ..... بال ميال ....ا والدين كى اجازت سے آئے ہو نا ..... " " بى بال ..... بدى مشكل سے اجازت ملى ہے، ليكن أ كيا بول ..... وعبدالله مسكرايا \_ "مين جانباتها ..... تم ضروراً وُ مح ..... أوْ مِن تهبين بجهضرور أ باتیں سمجھا دوں۔"عبداللہ نے کچھ ہی دریم مجھے تمام معمولات سے آگاہ کرویا اور پھرات میں اُن کے جانے کا وقت بھی ہو گیا۔ سلطان بابا جاتے جاتے رُکے اور میرے کاندھے إ ہاتھ رکھ کر بولے'' پہلا پڑاؤ تو تم نے کامیابی سے طے کرلیا۔ ثابت قدم رہے تو اپنی مراد بھی ا لو مے ایک دن .... جیتے رہو ..... عبراللہ نے جاتے ہوئے مجھے زور سے محلے لگا لیا۔ مم نے اُس کا ہاتھ تھام کر کہا" سے تو یہ ہے کہ میں اندر سے اب تک دوحصوں میں بٹا ہوا ہوں دعا کرنا کہ میں یہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے سرانجام دوں، کہیں میرے قدم ندار کھا جائیں ..... عبداللہ نے میرا ہاتھ زور سے تھام لیا اور مسکرا کر بولا ' گرتے ہیں شہوار ا میدان جنگ میں۔ ' مجرآ مے بوجے بوجے أے جیے كوئى ضرورى بات يادآ مئى۔ أس-جلدی سے اپنے کرتے کی جیب سے ایک پر چی نکالی اور میرے ہاتھ میں تھا دی۔ میں آیک ضروری بات تو تمهیں بتانا بھول ہی ممیا تھا۔سلطان بابائے تمہارا اپنا نام رکھ دیا ہے۔ ویسے جیے میرا رکھا گیا تھا، جب میں یہاں پرآیا تھا۔اس پر چی پر لکھا ہے، ہمارے جانے کے ا دکھ لیا۔ لوگ اب جہیں ای نام سے بکاریں کے یہاں ..... یواک نی حرت تھی میر-

ر نے کا تھم دیتی رہتی تھیں، پایا جلدی سے شطرنج کی بازی جمالیتے تھے اور اُن کی ہمیشہ کوشش ہتی کہ وہ مجھ سے جیتنے کے بجائے ہارتے جائیں۔ نہ جانے انہیں مجھ سے ہارنے میں اتنا لف كيون آتا تفا؟ من اني سارى دنياتياك كر، اس اندهيري رات من يهال اس ويران رر الله من كياكر رباتها .....؟ يدين نے كيما سوداكر ليا تفا؟ بيسب كيمسوچ كرول جيسے كنے سا رکا جتنی تنهائی اور اُدای میں نے درگاہ کی اس پہلی رات میں اپنی رُوح کے اندر اُتر تی محسوس ی، ویی تو بھی زندگی بحرنہیں جھیلی تھی۔ کہتے ہیں، رات کا فسوں ہر چیز کی حقیقت کو اُس کی اصل شدت ہے کہیں زیادہ اُبھار کر پیش کرتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی ڈھلتی رات کا جادو وبی تھیل، تھیل رہا تھا۔ میں بہت ویر تک درگاہ کی بیرونی دیوار کے ساتھ فیک لگا کر وُورشور ع تے ساحل کو دیکھا رہا۔ کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک بحری جہاز میری طرح تنہا سمندر کی لہروں پر ڈول رہا تھا۔ دُور سے جب اس کی طمثماتی بتیاں لحہ بھر کو چکتیں تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بھی چرت سے میری جانب دیکھ رہی ہیں کہ یہ "بنجارہ" اس ورانے میں اکیلا بیٹا کیا کررہا ے؟ ایسے ہی نہ جانے کتنے خیالات کی بلغار میں رات کے کسی پہرمیری آئکھ لگ گئی اور پھر ا جا ک بی مجھے یوں لگا، جیسے کسی نے دھیرے سے میرا کا ندھا چھوا ہو۔ میں نے جھکے سے للكيس كھوليس توضح ہونے كوتھى \_ كوئى مختص ميرے قريب بيٹھا ميرا كاندھا ہلا رہا تھا۔'' أُمُّھ جاؤ بھائی .....نماز کا وقت ہونے والا ہے۔'' کچھ دریو مجھے مجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے تھبرا کرسامنے بیٹے شخص کو دیکھا جوایے جلیے سے مقامی مچھیرا لگتا تھا۔وہ پھر گویا ہوا''نماز کھڑی ہونے والی ہے ..... اُٹھ جاؤ ..... ' میں نے اُس کے ہاتھ کے اشارے کے تعاقب میں نظر دوڑائی تو درگاہ کے بالکل سامنے والی چٹان پر پھرکی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ بھے یادآیا کہ سلطان بابا کے احکامات میں سے ایک تھم یانچوں وقت کی نماز پڑھنے کا بھی تھا، كين مجھے تو نماز راھے جانے كتنے سال كزر كي تھے۔ يج توبيہ كه مجھے اس وقت فجركى مماز کی بوری رکعتیں بھی یا ونہیں تھیں۔ بہر حال میں نے جلدی سے اُٹھ کر منہ یہ یانی کے چند چینے مارے۔ بھلا ہوان چندنمازیوں کا جومسجد کے باہر بے چھوٹے سے حوض کے کنارے

૽૾ૣૺ૱ઌ૾૽૽ૼૺ૽૽ૣ૽૽ૺૡૢૡ૿૾૽ૡ૽ૺૢ૽ૺઌઌૡ૱ઌ૽ૺ૽ૡૢઌઌઌ૿૽૽૽૽૽૱૽૽૱ૣૺૹ૽૽ૻ૽ૢઌ૽ઌ૽ૢૺ૱ઌઌૡ૿૽૽૽ઌૹ૽૽૽ૢૢઌઌૡ૿૽ ૽૽૾ૢૺ૱ઌ૽૾૽ૺ૽૽ૢઌ૽ૺૡૡ૿૽૽ઌ૽ૺઌઌૡ૱ઌ૽૽૽ૡૢઌઌઌ૿૽૽૽૽૽૽૽ૡ૽૽૽૽૱ૣૺૹ૽૽ૻ૽ઌ૽ઌ૽૽૱ઌઌૡ૿૽૽૽ઌઌ૽૽૽૽ૺઌૢ૽૱ૡૡ૿ First of the second states for the second states for the second states of the second s بهندي عددواز عالي هر على ملل ليبعق ونظامول أو سابا خيال ركنا 1000 الم مرصول ك شور مين ويمين وركاه ك حن من كورًا تفال سلطان با با اورعبدالله كو مح بهت ويريم چی تھی آوراب رات کا اندھرا دھرت وھر سے درگاہ کو آئی لیسٹ میں لے رہا تھا۔سلطان با نے آج سے میڑی ایک نی شاخت جو يزكر دی تھی دائب ميں نماح نيس عبدالله تھا۔ جھ اسا يبل بيهان كوكي اور عبرالله تعينات تفاعر كويا حاكم بابا اور سلطان بابا بحى اصل مين حاكم او سلطان نہیں تھے، اُن کے اصل نام بھی مجی کچھ اور ہوں کے اور پھر وہ بھی تونی عبراللہ کے عبدے سے تی کرتے بہلے فاکم اور چرسلطان سے ہوں کے ایک عبدون کا بیسلسلہ کمال عِ كَرَحْمْ مِوتا مِوكا .....؟ مِن جس قدرسوچتا رباء أسى قدر ألجمتا چلا محيا - ليكن مين تويهال چنا ون کے لیے عارضی طور پر آیا تھا اور میرا مقصد صرف اور صرف زہرا کا حصول تھا۔ مجھے تو زہر کو پاتے ہی اپنی اصل دنیا کی جانب اوف جانا تھا، تو پھرسلطان بابائے اس عارضی مقصداً یانے کے لیے میری با قاعدہ "عبداللہ" کے عبدے پر تعیناتی کیوں کر دی تھی .....؟ کیا الر وکھاوے کا مقصد بھی کہیں اُس سنگ مرمر کی مورت کو پکھلا تا تونہیں تھا؟ رات اب با قاعدہ اور پوری طرح ہے تمام ساحل پر اپنے پنجے گاڑھ چکی تھی۔ درگاہ میر بیل کا اتظام نہیں تھا۔ میں نے عبداللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق درگاہ میں رکھے ہوئے چندمٹی کے چراغ روش کر دیے۔ انہی ہدایات میں بد بات بھی کہیں درج تھی کدمٹی کے الا دیوں کے لیے تیل خریدنے کا اہتمام بھی مجھے اپنی مزدوری کے پیپوں ہی سے کرنا تھا۔ أ الحال، کچھ تیل ان چراغوں میں باتی تھا۔ دفعة تنهائی اور اُدائ کی ایک بھر پور اہر نے میر۔ بورے وجود کو جیے لرز سا دیا۔ مجھے اینے والدین، دوست، رنگین زندگی کی رومانی شامیں اد وصو کررے تھے، تو میں نے بھی اُنہی میں ہے ایک کے قاعدے کو پوری طرح تقل کیا اور مجد مر ہوش می راتیں بُری طرح یاد آنے لگیں۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت اگر بھی میں خوش فسمتی -میں داخل ہو گیا۔ میرے ساتھ دونمازی اور بھی معجد میں داخل ہوئے تھے اور دونوں ہی نے م کھر میں موجود ہوتا تھا تو مما کیسے بھاگ بھاگ کر کچن میں کک کومیرے لیے مختلف ڈشز تیا

جانے میں فوراً بلٹ کر اُن کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ جیسے وہ''عبداللہ'' ہی سے

جلدی سے شاید سنتوں کی نیت باندھ لی۔ میں نے بھی اُنہی کی تقلید کی اور اُن کے ساتم سلام پھیردیا۔ مچھ ہی دریمیں مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے اور جماعت کھڑی ہو انہوں نے جب بہلی رکعت شروع کی تو مجھے دھیرے دھیرے بجین میں اپنے اسلامیات ميچركى حفظ كروائي موئى نماز اورسورتين يادآ نے كيس -كتني عجيب بات تھى، ہم ند ب كو جا كتنائجى بهلا دي ..... فرب نہيں بھلاتا۔ ووسى ميشى يادى طرح مارے ول كے ز خانوں میں کہیں نہ کہیں چھیا رہتا ہے اور جیسے ہی ہم بھی کسی مجبوری میں اُسے آواز و کیتے ا وہ چھم سے گود کر ہمارے سامنے آجاتا ہے۔ جب تک مولانا صاحب نے سلام پھیرا، میر ذبن اور دل ك تمام دريج وا مو يك تفي مجمع بهت مجهد ياد آ چكا تھا۔ نماز کے بعد وہ نورانی چیرے والے امام ہماری طرف ملٹے اور کھنکار کر کہنے لگے۔" بھی ساتھیو ..... تو کل ہم نے درس کہال ختم کیا تھا۔'' مقتد بوں میں سے ایک نے جلدی لقمه دیا "مولانا صاحب.....آپ حضرت سلیمان علیه السلام کے قصے تک بہنچ تھے۔" ا امام نے ایک لمباسا ہنکارا بھرا اور غور سے ہم سب کی طرف دیکھا۔'' ہاں تو میں کہدرہا تھا حفرت سلیمان علیه السلام کا در بار لگا مواتها ، سبحی در باری مؤدب بیشے موئے تھے کہ ایک ج نہایت گھرایا ہوا سا اُن کے دربار میں حاضر ہوا۔ اُس کے چہرے پر ہوائیاں می اُڑ رہی تھیا وہ آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا کہ اُس نے ابھی ابھی خصم عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کوحفرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے باہر دیکھا۔ اوراُسے یقین ہے کہ وہ اُس کی رُوح فیف کرنے کے لیے آج یہاں آئے ہیں، لہٰذا اُس گزارش ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو تھم دیں کہ فورا اُسے اپنی طاقت سے اُڑا ونیا کے دوسرے کونے میں پہنچا آئیں۔ساتھیو، آپ تو جانتے ہیں کہ خذا نے حضرت سلیما علیهالسلام کو بردی طاقت عطا کی تھی۔تمام جنات، ہوائیں،سب چرند پرند،حضرت سلیمان ا السلام كے تابع منے، تو حضرت سليمان عليه السلام في ميادي كي فرياد قبول كر لي اور مواكوهم کہ اس مخص کو بل بھر میں دنیا کے آخری سرے تک پہنچا آئے۔ ہوانے تھم کی تعمیل کی اورا

دربار لگا ہی ہوا تھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی کسی جھیس میں اُس دربار میں آ 🔆

حضرت سليمان عليه السلام في بطور مزاح أن سے بوجها كه "كيول حضرت ..... آج تك

عانیں قبض کی ہیں، مجھی کچھ مشکل بھی پیش آئی ....؟ " حضرت عزرائیل علیه السلام نے جواب ریا" ہاں آج ایک عجیب واقعہ ہوا، جس نے مجھ در کے لیے تو مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ آج مجھے دنیا کے دوسرے سرے پر ایک خفس کی رُوح قبض کرنے کا تھم ملا تھا،کیکن ابھی چند لمحے پہلے میں نے جب اُس مخف کوآپ کے دربار کے باہر دیکھا تو میں خود بھی مزازل ہو کیا کہ بی تفس تو یہاں موجود ہے، جب کہ میری فہرست کے مطابق مجھے یہاں سے ہزاروں میل دُوراً سے بے جان کرنا تھا۔لیکن ایک لمحہ پہلے جب میں اُس مقام یہ پہنیا، جہال اُس تخص کا آخری سائس لکھا تھا تو وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا..... سیج ہے.... خدا کے کام ..... خدا ہی جانے ..... ' مولانا صاحب نے قصہ ختم کر کے تمام نمازیوں کی طرف ویکھا، جو بھی دم ساد هے مؤدب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے سوال کیا۔ '' ہاں تو ساتھیو .....اس واقعے سے آپ کو کیاسبق ملا.....؟ یہی نہ کہ موت ہے کسی کو رُخصت نہیں۔ ہر ذی نفس کو اس کا ذا لقہ چکھنا ہوگا۔ جاہے انسان کتنی ہی تدبیر کیوں نہ کر لے، تقدیر پھر بھی اٹل ہے اور یہ بھی طے ہے كرجس كى موت جبال آنى ہے، قدرت أسے خود وہال پہنچا دين ہے اور تب تك موت خود زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے ....، سجی نمازیوں نے زور سے سر ہلا کرمولانا صاحب کی باتوں کی تائید کی۔ یہ آس باس کی بستیوں کے چند مجھیرے تھے جوروز مج سورے سمندر کی طرف نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔مولانا صاحب نے درس فتم كرتے ہوئے اختامى كلمات كے "اوراس سے يہ بھى ثابت ہوتا ہے كه قدرت نے جب جس سے، جہاں، جو کام لینا ہوتا ہے .... اُے کی ند کسی بہانے وہاں مینج لے جایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ..... جب جب، جوجو ہونا ہے، تب تب، سوسو ہوتا ہے ..... ، مجھے حرت کا ایک جھٹکا سالگا ..... بالکل ایسی ہی بات عبداللہ نے تب کہی تھی جب میں زہراکی تلاش میں دوسری مرتبہ درگاہ آیا تھا۔ سجی نمازی ایک ایک کر کے پیش امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے مسجد سے نکلتے گئے۔ میں نے بھی ای روایت کی تقلید میں انہیں سلام کیا اور واپسی کے کے قدم مسجد کے دروازے کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ دفعتہ چھیے سے پیش امام صاحب کی آواز أبجرى "عبدالله بياا .....تم ذرا رُكو ..... مجهة مس كهم بات كرنى به ..... بين في أن

خاطب ہوں، لیکن میری جیرت اُس وقت دو چند ہوگئ جب جھے یہ پتا چلا کہ اُن کا مخاطب ''میں'' ہوں۔ جھے زندگی میں پہلی مرتبہ کی نے سلطان بابا کے دیئے ہوئے نام سے پکارا تھا، لہذا میرا چوکٹنا تو فطری تھا، لیکن انہیں کیے علم ہوا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ میری جیرت کو بھانپ مکئے اور مسکرا کر بولے۔''تہباری حیرت بجا ہے۔ دراصل چھے عبداللہ نے جاتے ہوئے خود جھے بتایا تھا کہ اُس کا کوئی دوست اُس کی جگہ لینے آرہا ہے اور سلطان بابا نے اُس کا نام بھی''عبداللہ'' ہی تجویز کیا ہے۔۔۔۔۔ آؤ۔۔۔۔۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔۔۔۔''

میں ایک حمرت آمیز أنجهن لیے، أن كے سامنے بيٹھ كيا۔عبداللہ نے مجھ سے تو بھی اُن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر یہ صاحب میرے بارے میں اس قدر تفصیل سے کیے جانتے تھے۔ ُمیرے دل میں کئی سوال محلے، کیکن میں احتراماً جیب رہا۔ پھرانہوں نے خود ہی باتوں کا سلسلہ جوڑا۔"میرانام مولوی خضرالدین ہے۔ گزشتہ کی برسول سے اس مجد کی امامت کررہا ہول۔ تم اناؤ ....کیسی گزررہی ہے .... کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟" " "نہیں .... ایسی کوئی خاص تكليف تو نهيس بي ..... ايك آوه دن ميس عادى مو جاؤل گا، اس ماحول كا ..... " " إل میاں ..... عادت یز ہی جاتی ہے..... بات بس خود کو ڈھالنے کی ہے....تم نے اپنے گزر بسر کے بارے میں کیا سوچا ہے ..... درگاہ میں کچھ کھانے پینے کو بھی موجود ہے کہ نہیں .....؟" مطلب یہ کہ عبداللد نے انہیں کافی تفصیل سے میرے بارے میں بتا رکھا تھا۔ ''جی .... کچھ سامان عبدالله چھوڑ گیا ہے .....ایک آدھ دن گزارہ ہو جائے گا ..... پھرسوچوں گا کہ آ کے کیا کرنا ہے۔'' '' جہیں میاں .....آج کا کام کل پر کیوں چھوڑتے ہو ..... میری مانو تو آج ہی ے کام پرلگ جاؤ ..... ' مولانا صاحب مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ایک آ دھ بار اُٹھ کرمجدا کے اندر ہی بے اپنے حجرے میں بھی گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں جائے کی سوندھی خوشبو تھلنے لگی۔ اُن کے حجرے کا ایک درواز ہمجد کے اندرونی کمرے میں بھی کھاتا تھا اور پچھ ہی دریہ میں وہ ایک چھوٹی می ٹرے میں ایک جائے دائی، دو کپ اور شایدرات کی بچی ہوئی روٹی کے کچھ مکڑے لیے چلے آئے۔ میں اُن کے اس احا یک تکلف پر کچھ ایبا بو کھلایا کہ جلدی میں کچھ کہ بھی تہیں سکا اور بس''ارے.....ارے.....' ہی کرتا رہ میا۔مولوی خصر ملکے سے مسکائے '' بھی منہیں تو شاید پسند نہ آئے ..... پر ہمارا تو روز کا بھی

ناشنا ہے ۔۔۔۔۔ آج تم بھی گزارہ کرلو کل سے اپنی پندکا بنالینا۔۔۔۔ ' میں نے جرت سے اُن کی طرف ویکھا۔ '' آب اپنا ناشنا خود ہی بناتے ہیں۔۔۔۔ ' وہ ہن کر بولے'' اکیلا رہتا میاں۔۔۔۔ چھڑا بندہ اپنا سامان خود تیار نہ کرے تو کیا کرے۔۔۔۔ ' وہ ہن کر بولے'' اکیلا رہتا ہوں۔۔۔۔ شادی وغیرہ کے جھیلے میں نہیں پڑا۔ ماں باپ عرصہ ہوا، اللہ کو پیارے ہو چیے۔۔۔۔ اب تو خود اپنا بھی چل چلاؤ ہے۔۔۔ ' ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔'' ہاں تو میں کہر ہاتھا کہ تم چاہو تو آج ہی سے اپنا کام شروع کر سے ہو۔ ابھی کچھ در میں نیچ ساحل پر سیوں اور گھوکھوں کا بازار گے گا، تم پچاس روپ کی چھوٹی ناکارہ سپیاں خرید لینا اور پھر قربی سبیوں اور گھوکھوں کا بازار گے گا، تم پچاس روز وہاں زائرین کا بھی خاصا ریلا ہوتا ہے۔ شہیں ضرور ہیں چیس روپ کا فائدہ ہو جانے گا اور استے پہنے تمہاری روزانہ کی گزربسر اور ورگاہ کے ہیں تھیں کے انوں کے تیل کے لیے کانی ہیں۔'

میں غور سے مولوی صاحب کی بات سنتا رہا، لیکن بنیادی مسلد تو بی تھا کہ اس وقت مرے پاس سپیاں خریدنے کے لیے بچاس روپ بھی نہیں تھ، کیوں کہ مجھے سلطان باباکی شرط کے مطابق گھر سے بالکل خالی ہاتھ درگاہ آنا تھا۔ غالبًا مولوی خضر میرے اندر کی بھیچاہٹ محسوس کر گئے۔'' کیا ہوا۔۔۔۔؟ لگتا ہے، تمہارے پاس پینے نہیں ہیں۔ بھئ یہ تو کوئی برا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کروتم مجھ سے أدھار لے لو ..... پر یاد رہے .... جیسے بی تمہاری مہلی کمائی ہو ..... بدأ دهار لوٹانا ہو گا..... بولومنظور ب.....، میں کچھ ایکچایا۔ «لیکن اگر مجھے اس سودے من نقصان ہو گیا تو ..... میرا مطلب ہے، آپ رہنے دیں ..... میں مچھ نہ مچھ بندو بست کرلول گا.....' حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے پاس پیپوں کا بندوبست کرنے کا اور کوئی بھی ذریعہ موجود میں، لیکن نہ جانے کیوں مولوی خضر کی محنت کی کمائی کو داؤ پر لگاتے ہوئے مجھے پچھے ' پچچاہٹ ی محسوس ہور ہی تھی ۔ لیکن انہول نے زبردی پچاس کا نوٹ میری قیص کی جیب میں والدر مسكرا كر بولے "ارے بھى أدھاركے نام سے تذبذب ميں پرنے كى ضرورت مهيں ب- اجها چلو ..... قرض حسنه بي سجه كرر كه لو ..... اگر نقصان بوگيا تو قرضه معاف ..... وي ان بچاس روپوں میں بری برکت ہے ..... دکیھ لینا جمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ اچھا چلو، آج میں بھی تمبارے ساتھ ہی ساحل کک چلتا ہول .....تمہارا ببلا دن ہے..... كہيں خراب مال ہى ندا تھا

تھی اور میں اس سے پہلے بھی الی کئی شرطیس جیت چکا تھا، لیکن مید میری زندگی کی شایدسب ہے شکل کسوٹی تھی۔ اگر میرے دوست، یا والدین مجھے اس روز وہ سادہ سے دال حاول

کھاتے دکیم لیتے تو شاید حمرت اور صدمے سے بے ہوش ہوجاتے، البتہ اپنی استقامت پر تو

نود بھے بھی حیرت ہورہی تھی کہ میں کس آسانی سے اس ماحول میں ڈھلتا جار ہا تھا۔

دن ڈھلا اور پھر سے وہی تنہا اور اُداس شام درگاہ کی دیواروں پر اُتر آئی۔ ایک ہی دن میں میری زندگی کس قدر بدل چکی تھی۔ عام حالات میں، میں اس وقت سو کر اُٹھتا تھا اور نیم مرم بانی کا شاور لینے کے بعد تیار ہو کر کلب، ہول، یا کسی دوست کی پارٹی میں محفل جمتی تھی،

جس کا خاتمہ عموماً آدهی رات کے بعد ہی ہوتا تھا اور ہم اُس وقت اپنے گھرول کوسونے کے لے لوٹتے تھے، جب باقی لوگ جاگ کراپنے کام کاج پرنکل رہے ہوتے تھے۔احاِ تک سمندر کی طرف سے چلنے والی ہوا میں کچھ شور اور بلے مکلے کی مرهم می آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ میں نے چونک کر دُور نیچے ساحل پر نظر ڈالی، کچھ نو جوان لڑ کے،لڑ کیوں کا ایک گروپ ساحل

پررات گزارنے کے لیے کیمپ فائز کر رہا تھا۔ ساحل پر آگ جلا کر اور بڑے بڑے اپسیکرزیر موسیقی کی دُھن پر رقص جاری تھا۔خوثی تھی، ہنی تھی، قیقع سے اور مستی تھی۔ میں بہت دیر تک دُورینچے ساحل پر اس گروپ کو دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ہی دوستوں کا گردپ ہو۔ ہم بھی تو ایسے ہی راتوں کوموج متی کرنے نکل جاتے تھے۔اجا تک میوزک کی

> الوكين كا..... وه يهلا پيار..... وه لکھنا ہاتھوں ہے .... اے پلس آر (A+R)

> وہ دینا تخفے میں ۔۔۔۔۔ سونے کی بالیاں

وہ لینا دوستوں سے پیبے اُدھار.....

دفعة مجھے اسے گالوں پر کچھ نمی کا سااحساس ہوا۔ میں نے چونک کر ہاتھ پھیرا تو میری اُللیول کی پوریں، خود میرے ایے آنسوؤں سے بھیگ تکئیں۔ میں نہ جانے کب سے رور ہا تفاٹھیک ہی تو ہے ''بس یادیں اور سچھ چھوٹی جھوٹی باتیں ہی تو رہ جاتی ہیں' اور یادوں کے

لو ..... ' مولوی خفرنے برتن سمیٹے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے منونیت ہے اُن کی جانب دیکھا۔'' آپ کیوں میرے لیے اتنی تکلیف اُٹھاتے ہیں ۔۔۔۔ میں خود ہی چلا جاؤں گا۔'' کیکن وہ بھی اپنی دُھن کے کیکے نگلے۔ فٹافٹ تیار ہو کر سر پر امامہ باندھے، مجھے ساتھ لیے، نیچے ساحل پر بیٹھے مجھیروں کے ٹولے کے قریب پہنچ گئے، جو ذرا ذرا

سے فاصلے پراینے سامنے تازہ سپیوں اور گھوٹھوں کا انبارسجائے بیٹھے تھے۔مولوی خضرنے نہایت انہاک اور کافی بھاؤ تاؤ کے بعد سپیاں خرید لیں۔ ساتھ ہی وہ مجھے اچھی سپیوں کی خصوصیات اور بہچان بھی بتاتے رہے، تا کہ آئندہ ایسے کی سودے میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ عجیب کمال شخص تنے مولوی خضر الدین ..... کچھ ہی دیر میں مجھ سے یوں تھل مل گئے جیسے برسوں

کی شناسائی ہو۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ نہ صرف ساحل پر، بلکه علاقے کے تقریباً سبھی لوگ اُن کا بے حداحتر ام کرتے تھے اوراگر وہ ذرا سابھی اشارہ کر دیتے تو لوگ بنا کسی مول تول می سے، سارا کا سارا بازار اُن کے قدموں میں لا ڈالتے، کیکن انہوں نے کیے

کاروباریوں کی طرح ایک ایک سپی پر لمبی بحث کی اور مال خرید کرمیرے حوالے کر دیا۔ والیسی پر انہوں نے تفصیل سے مجھے مالائیں بنانے کا ہنر بھی سکھا دیا کہ کس طرح سپی کو ایک خاص زاویے سے دھا کے میں پرونا ہے۔ ہم دونول جب اپن "خریداری" کے بعد أو پر درگاہ تك ینچے، ظہر کی نماز کا وقت قریب آچکا تھا، جب کہ مجھے ابھی اپنے دو پہر کے کھانے کا انتظام بھی

بيك بدل كئ اور بوا ميں نئے نفيے كى آواز كونجى \_لڑ كے ،لؤكيال خوشى سے چلائے " يرانى جينز كرنا تھا۔عبداللہ نے اپنے جمرے كے چھوٹے سے باور چى خانے ميں ضرورت كے حيار برتنا اور کچھ راشن میرے لیے چھوڑ دیا تھا،کیکن مسلہ بیتھا کہ مجھے تو ٹھیک سے انڈا اُبالنا بھی نہیں اور گٹار..... 'لڑ کیاں ، لڑ کے دیوانہ وارناج رہے تھے۔ آتا تھا۔ یہاں بھی مولوی خضر ہی میرے کام آئے اور انہوں نے خود میرے کمرے میں آگر تھوڑی می دال کے ساتھ کچھ چاول أبال كرميرے' ليخ ''اور' وُنز' كا انتظام كرديا۔ ابھی چوہیں مھنے پہلے ہی کی بات تھی، جب میں دوپہر کے ٹھیک اِی کمچے اپنے سارے

دوستوں کے ساتھ پرل کانٹی نینٹل میں اُن کی طرف سے دیا گیا الوداعی ظہرانہ تناول کرر ہا تھا۔ یہ گنج دراصل کاشف کی طرف ہے میرے اعزاز میں دیا گیا تھا۔اور اُن سب نے مجھے گلے لگا

كراس دعا كے ساتھ رُخصت كيا تھا كہ ميں ايك آ دجہ ہفتے ميں سلطان بابا سے اپن ''شرط'' جیت کر واپس انہیں جوائن کرلوں گا۔ ہم سب کے لیے یہ'' درگاہ یا ترا'' صرف ایک شرط ہی تھ

#### خضر راه

میں چونک کر بلنا تو مولوی خضر میرے پیھیے کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے آتکھیں یونچھ ڈالیس، لیکن شایدوہ اس اندھیرے میں بھی میری بھیگی پلکوں کی تحریر پڑھ چکے تھے۔'' لگتا ب کھ یاد آ گیا تمہیں ....؟ " میں نے جلدی سے بات بنائی " د نہیں ..... وہ نیچ کھ نو جوان یارٹی کر رہے ہیں .... شاید اُن کے بار بی کیو کے وهویں سے آئکھیں جلنے لگی تھیں ...... مولوی خضر و هیرے سے مسکائے " ال میال ..... دھوال لکڑی کا ہو، یا پھر یادول کا ..... دونول صورتوں میں آکھ تو جلتی ہے۔' میں نے چونک کر اُن کی جانب و یکھا۔ لیکن وہ جہال دیدہ مخض تھے، بات بدل کر بولے' کل صبح ساحل کے بازار اکٹھے چلیں گے، مجھے بھی کچھ راش خریدنا ہے۔ ویسے تم نے آج کتنی سیبیاں پروئیں ..... " " جی سات مالائیں ہی پرویایا ہوں اب تك ـ "انبول نے خوش موكر مير ب سرير باتھ پھيركر دعا دى ـ "شاباش .....تم واقعى ايك مخنتى اورایی دھن کے کیے اوک ہو .... مجھے یقین ہے، تم زندگی کے ہرمیدان میں سرخرو ہو گے۔'' میں زندگی میں مجھی کسی کے سامنے نہیں رویا، کیکن نہ جانے اُن کی اس دعا میں اور اس لمحے میں کیما اثر تھا کہ میرا پہلے ہی ہے بھرا دل چھلک پڑا اور میری آئکھیں پھرسے بہد تکلیں۔مولوی خفزالدین نے میرا کا ندھا تقبیتیایا اور مجھے تسلی دے کر بولے۔'' بیہ آنسو بھی تمہارا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیوں کہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، اُن کی آنکھوں کے کنویں سدا خشک ہی رہتے ہیں .....کین میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ..... بية أسوسى كى بھى زندگى كا رُخ بدل سكت بين،اس ليے انہيں ہميشدا بن طاقت بنائے ركھنا، كھي ابن كمزوري ند بنانا ..... كيوں كميں جانتا ہول کہتم کمزور نہیں ہو ..... ، مولوی خصر میری ہمت بردھا کر واپس ملیث مجے \_

درگاہ میں میری دوسری رات بھی ای بے چینی، بے کسی اور درد کی تڑپ میں گزرگی۔ اگلے دن پھر سے وہی سارامعمول جاری رہا اورمولوی خضر میری راہ کے خضر بنے، مجھے راستہ رکھاتے اور سہارا دیتے رہے۔ سج ہے کہ اگر ان ابتدائی دنوں میں مجھے اُن کا ساتھ حاصل نہ ای کڑوے دھویں نے میرے حلق میں کا نول کا وہ جنگل اُگایا کہ پھر میرے آنسورو کے رئے۔ رئے دیے کے دیا کے ایک کے بھر میرے آنسورو کے رئے۔ بجھے یاد آیا کہ یہ گانا مینی کو بھی بہت پند تھا اور ہم کالج کمینٹین میں گھنٹوں میزیں بہا کریے گانا گایا کرتے تھے۔میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی یونمی رواں تھی کہ اچانک اِلے اینے کا ندھے پرکسی فرم ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔

ہوتا تو شاید میرے لیے درگاہ کی اس سادہ، گرمیرے لیے انتہائی سخت، زندگی کے معمول میں انہوں نے آتے ہی میرے سلام کا جواب دیا اور جلدی سے میرے سر پر ہاتھ بھیر کرمیرے وطنااتنا آسان نہ ہوتا۔

چبرے کو یوں ٹٹولا، جیسے وہ میرے ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بہت دیر بعد اُن کے جسرات کو تمام زائرین درگاہ ہوئے کے نوٹے لفظ اوا ہوئے۔'' ساحر بیٹا۔۔۔۔۔ میرا مطلب ہے اپنا ایک طرح تین دن بت گئے اور جعرات کا دن بھی آپہنچا۔ جعرات کو تمام زائرین درگاہ ہوئے لئے اور جسرات کا دن بھی آپہنچا۔ جعرات کو تمام زائرین درگاہ ہوئے کے اور جسرات کا دن بھی آپہنچا۔ جسمرات کو تمام زائرین درگاہ ہوئے کے اور جسمات کا دن بھی آپہنچا۔ جسمرات کو تمام زائرین درگاہ

ای طرح تین دن بیت گئے اور جعرات کا دن بھی آ پہنچا۔ جعرات کو تمام زائرین درگاہ ہونؤں ہے کچھ ٹوتے لفظ ادا ہوئے۔"ساح بیٹا .......میرا مطلب ہے اپنا کی زیادت کے لیے آتے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی آ پہنچا۔ جعرات کو تمام زائرین درگاہ میں اور چھوڑ کر اس طرح .....کین کیوں ...... ثاید انہیں خود بھی ہجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا میں جوڑ نے کی کوشش ہرگوثی پر بُری طرح دھڑ کئے لگا تھا۔ یہی تو وہ دن تھا، جب وہ تھی ہمرہ اس درگاہ کے فرش پر کی طرح دھڑ کئے گاب قدموں کا بوسد دیتی تھی۔ سہ پہرتک تو میری گھراہٹ اس قدر بڑھ پچی تھی کہ جھے کی ۔"جی ..... میں نے سوچا کہ پچھ دن زندگی کا بیرُن جھی دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اور اس کیز اگل جسرم ادل ابھی میں بر سنز کا پنج ہوڑ کر ایم آگر برگا اور بھی جائے ہیں۔ ساحراب میرا پرانا نام ہے ....."

اُن جانے میں میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جوانہیں کچھ دریہ سے پتا چلتی تو بہتر ہوتا۔ میرے منہ سے میرا نام من کر تو وہ جیسے بالکل ہی ڈھے تا گئیں اور وہیں درگاہ کے صحن کے فرش

رِ بیٹے کئیں۔ میں نے جلدی سے انہیں قریمی گھڑے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر پیش کیا اور

تىلى دى " آپ اپ ذ بىن پركوئى بوجەندلىل يەراستە مىل نے خودا پى مرضى سے اختيار كىا ب، ناكى جېركى سىلى آپ مىرے ليے دعا كيجے گا۔ "

یا کی برے ہے۔ میں وہاں سے اُٹھ کراپے حجرے کی جانب چلا آیا، کیونکہ کچھ دریبی میں نذر و نیاز کا

سلسلہ شردع ہونے والا تھا۔ میں نے درگاہ کے معمول کے مطابق پہلے مردانے والے برآ مدے کی جانب بیٹے کرنذرانے جمع کرکے اُن کی فہرست بنائی اور اُسی وقت جمعرات کے دن خصوصی طور پر آئے ہوئے درگاہ کے چند خدمت گاروں کے ذریعے اُن کی تقسیم کے

احکامات بھی جاری کردیئے۔ پھر میں جحرے میں بنی اُس کھڑی میں آبیشا، جو درگاہ کے پچھلے برآمدے میں کھلتی تھی اور جعرات کے دن خصوصی طور پر زنانے کے لیے استعال ہوتی تھی۔

پھی دریمیں خواتین کی آمد بھی شروع ہوگئ، جواٹی نذراورصدقہ دغیرہ اس چھوٹی سی کھڑکی سے اندر بڑھا کر اپنے مختلف النوع وقتم کے مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کرتیں اور وعا کے بعد واقعی اُن کے سب اور وعا کے بعد واقعی اُن کے سب

مسائل ایک دم حل ہی تو ہو جائیں گے؟ اور پھر پچھ ہی دیر بعداً سی مترنم آ واز نے دھیرے سے مسائل ایک دم حل ہی تو ہو جائیں گے؟ اور پھر پچھ ہی دیر بعداً سی مترنم آ واز نے دھیرے سے مسلم کیا۔ وہی آ واز جے میں دنیا کی اربوں آ واز ول میں بھی، بنا ایک بل ضائع کیے، شناخت

كرسكا تقاميري آواز كلے ميں اسكنے ي كى اور جھ سے ٹھيك طرح سے جواب بھى نہيں ديا

یوں لگنے لگا کہ جیسے میرا دل ابھی میرے سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آگرے گا اور پھر چار ہج کے قریب اچانک ہی وہ شنڈی می پروائی چلی، جومیری رُوح تک کوسرشار کر دیتی تھی۔ میں نے گھبرا کر نظریں اُٹھائیں تو وہ ماہ رُخ ای شان سے چلتی ہوئی درگاہ کے صحن میں داخل ہورہی تھی، ساتھ ہی حسب معمول اُس کی ماں اور دوقدم پیچھے اُس کی خاومہ بھی آہتہ آہتہ قدم اُٹھاتی آ رہی تھیں۔ اُس نے درگاہ کے دروازے کے قریب صفائی کرتے زائر سے کچھ پوچھا،

اشارہ کر دیا۔ میں اس وقت درگاہ کے مرکزی صحن میں دروازے سے بہت دُور بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب زہرانے پلٹ کرمیری طرف دیکھا تو اتنی دُور سے بھی اُس کی حیرت آمیز نگاہوں کی تپش سے مجھے اپنا پورا وجود پچھلتا ہوامحسوس ہوا۔ اُس کی مجھ پرنظر پڑی اور یہ میری نقذیر گ وہ پہلی نظرتھی ، جس کا وقفہ شاید سب سے لمیا تھا۔ زہرانے زندگی میں پہلی باراتنی دیر تک میری

شاید عبداللد کے بارے میں استفسار کیا ہو۔ زائر نے جواب میں میری طرف اُنگی اُٹھا کر

جانب دیکھا تھا۔ ثایدوہ حیرت اور صدمے کی وجہ ہے اپنی نظر مجھ سے ہٹائہیں پائی تھی۔ کیکن میں نے اپنی زندگی کے ان چند کمحوں کو پچھاسی طرح جیا کہ پھر کسی اور سانس کی ضرورت ہی باتی نہیں رہ گئی۔ کسی کے لیے فنا ہو جانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہوسکتا ہے کہ اُس کے دل برکی ڈگاہ اُس برئی ہواور وہ اپنی جان اُس جان آ فرین کے سیرو کردے۔ پچھ دیر تک زہرا مجھے

آئی ہو۔ زہرا کی مال کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور انہیں بھی اپنی بیٹی جیسا ہی شدید جیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تیز قدموں سے میری طرف تھٹی چلی آئیں۔ زہرا اور خادمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔

شندی پروائی میں شامل نمی نے پہلے ہی دریمیں ہم دونوں کو بھگو دیا۔ انہوں نے شاید میری فاموثی کوموس کرایا تھا تہمی ملکے سے کھ کار کر بولے '' کیوں میاں ..... آج کچو کھو تے کھو تے ے لکتے ہو .....ب خیرتو ہے نا ..... " دجی است کچھ فاص نہیں ..... بس بول ہی کچھ سوچ رہا تها ..... ان اچھی بات ہے .... انسان کوسوچے رہنا چاہیے ..... ہماری دنیا میں آمد کا اصل مقصد بھی یہی سوچ اور یہی کھوج ہے ..... اور اس کھوج اور اس جبتو کا ہمیں عکم بھی دیا گیا۔""دند مانے آپ س کھوج کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ تو کافی خود غرض سی ہے .... میں ایے بی ایک مسلے کے بارے میں سوچ رہا تھا .....جس کا فائدہ، یا نقصان صرف میری ذات تک محدود ہے ..... مولوی خفر چلتے چلتے رک محے اور انہوں نے اپنی اُنگل کے اشارے سے میری توجه و ورسمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز کی جانب میذول کروائی۔'' جانتے ہو..... سمندر کے پیچوں نیج کھڑا بید دیو ہیکل جہاز بھی کسی انسان کی ایسی ہی سوچ کا نتیجہ ہے، جو ہوسکتا ب كه شروع مين أس جهى صرف اين ايك خود غرضاند سوچ كلى بو ..... " د مين سمجها نهيس ..... آپ کیا کہنا چاہتے ہیں .....، مولوی صاحب نے غورہے میری جانب دیکھا'' دنیا کی ہرایجاد، تبریلی اور ترتی سمی سوچ ہی کا متیجہ ہوتی ہے ..... ہاں البتہ کوشش اور لکن کا جنون شرط آخر ے .....انسان سوچنا ہے پھر کوشش کرتا ہے اور پھراویر والا جا ہے تو اُس کی سوچ کو الہام بنا <sup>ریتا</sup> ہے۔ انسان کے ذہن میں وہ کلیہ ڈال دیتا ہے، جو آ مے چل کر اُس کی، اس بحری جہاز جیلی ہی کسی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے .....لہذا سوچ کس قدر ضروری ہے....اس کا انداز ہ ب م خود بى لكالو ..... أن كى باتيس س كريس چونك ساكيا\_ "مويا آپ يه كهنا چاہتے ہيں كه يه بحرى جهاز، يا پھراس جيسي اور سجى ايجاديں انسان كى اپني كوشش كى نہيں ..... بلكه سمى الہام كى 🗓 المراون منت بین .....؟" وه میری طرف دیکه کر باکا سامسکرائے۔" کافی ذبین ہو..... میں مرف اتنا كہنا جا ہتا ہوں كه بعر پوركوشش اور شديد محنت كے بعد ملنے والى كاميابى بھى كسى ايسے ثارے کے تابع ہوتی ہے، جوقدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے۔ بات لمی ہوجائے کی ...... چلوعشاء کا وقت ہور ہا ہے ..... ہم نماز کے بعداس موضوع پر بات کریں مے ...... ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب ملیث صحے عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی معجد المنظل ملے تو مولوی خطر میری جانب متوجه موع -" بال تو میال ..... میرے کہنے کا مقصد

، گیا۔ پچھ در دوسری جانب بھی خاموثی چھائی رہی۔ پھروہ دھیرے سے بولی'' بیآپ کیا' رہے ہیں .... خدا کے لیے اپی ضد چھوڑ ویں ....ایے بھلاکون مکی کے لیے اپنی زندگی بر كرتاب ....؟" مجھا پي ساعت پريقين نبيس آيا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھي، جس كى صرف اي جھک دیکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی تیاگ دی تھی۔لیکن یہ جوگ مجھےا تنا بڑا انعام د گا، بیتو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف اُس کی آواز سننے کے لیے ایسے جانے کتنے جنم، اس درگاہ پر تیا گئے کے لیے تیار تھا اور اُسے صرف میری ای ایک حقیر زندگی ً فکر گلی ہوئی تھی۔میری طرف سے کوئی جواب نہ یا کراُس نے پھر بے چین ہو کراپی ہار و ہرائی۔'' آپ جیب کیوں ہیں ..... بولتے کیوں نہیں .....؟'' میں اپنے خیالات کی رویہ چونکا۔''شاید کھ لوگوں کے مقدر ہی میں بربادی ہوتی ہے۔ کھ زند گیاں ملتی ہی صرف تباہ جانے کے لیے ہیں.....'' وہ بھڑک کی گئی۔'' آپ صرف پھروں سے سر نکرا رہے ہیں.. سوائے زخموں کے اور پھھ نہیں حاصل کر پائیں گے آپ .....، " دمجھے مرہم کی تمنا بھی نہا ہے ..... پھروں سے سر فکرانے کا شوق ہی مجھے یہاں تک لے کرآیا ہے۔ کیکن مچھ پھر شاید نہیں جانتے کہ جس جبیں کووہ یوں لہولہان کررہے ہیں، اُس پیشانی سے چھلکا خون،خودائیا بھی تو داغ دار کر دے گا۔' زہرا کومیری بات س کر غصہ آگیا۔''بات اگر داغ دار ہونے ا ہے تو اپنا دامن بھی کون سا اُجلا ہے.....ایک داغ اور سہی..... بہرحال..... میں پھر بھی آما ے یہی درخواست کروں گی کہ یہ یا گل پن چھوڑ دیں ..... بدراہ پہلے ہی کی زند گیاں برباداً چکی ہے ..... میں نہیں جا ہتی کہ ایک اور جیون اس کی جھینٹ چڑھے ..... آگے آپ کی الا مرضی ..... وہ وہاں سے اُٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یاد نہیں، میں نے کس طرح اُس کی خادمہ۔ اُس کا نذرانہ وصول کیا اور کس طرح باقی خواتین کے مسائل ہے۔ بس ایک خواب کی آ کیفیت میں سارا وفت گزر گیا۔ ہوش تب آیا، جب مولوی خفر کے بھیج ہوئے ایک محض نے کراطلاع دی کم مخرب کی اذان ہورہی ہے اور مولوی صاحب مجد میں میرا انظار کرر۔ ہیں۔ میں نے سارا سامان اور نقذر تم وغیرہ درگاہ کے خصوصی زائر کے حوالے کی اورخود معجد آ آیا۔نماز کے بعد جب مجد خالی ہوگئی تو مولوی خضر مجھے اپنے ساتھ لیے چہل قدمی کرنے -ساحل کی جانب چلے آئے۔ساحل اس وقت بالکل سنسان پڑا تھا۔مغرب کی جانب سے ایک

40

رایگاں ہی گیا۔۔۔۔، میں اپنی جگہ س سا بیضارہ گیا۔ میں جب سے درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا، قدم قدم پر مجھے ایسی ایسی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان جھکوں کا عادی ہوجانا جا ہے تھا۔لیکن مولوی خفر بھی ایک ایسے ہی صاحب کمال خفص تکلیں ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر میرے ہونٹوں پر وہ سوال آہی گیا، جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و د ماغ میں کیل رہا تھا۔"آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ سب س گری ہے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے عبداللہ، پھر سلطان بابا اور اب آپ، ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں، میرے آس پاس۔ان طلسمات کی کوئی حد بھی ہے، یانہیں..... آخر بیکون سی دنیا ہے.....؟'' "ایی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب بھی ای گری کے ہیں، جہال تم بستے ہو۔ بس ہم نے راستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے۔منزل ہماری بھی وہی ہے، جو باتی سب کی ہے۔ " " الیکن کوئی تو بات ہوگ، جوآپ سب اتنا پڑھنے کے بعد اپنی اپنی فیلڈز چھوڑ کر اس راستے پرنکل بڑے ہیں .....؟ کوئی تو کشش ہوگی اس دنیا کی؟' ' ' د کشش صرف تحقیق اور جبتو کی ہے۔ آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روز گار کمانا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہوسکتا نا لیکن افسوس کہ ہم انہی جھمیلوں میں بر کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اس ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے گی جہال ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی

کول بیٹے ہیں، جب کہ بیساراعلم تو مومن کی معراج ہے ۔۔۔۔۔؟''
مولوی خفررات کے تک جھے خقیق اور جبتو کی افادیت پر لیکچر دیے رہے۔ جھے اُن کی
سجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح ہو چکا تھا کہ ہمارے آس
بھی باتی سجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح متحرک اور کار بند ہے جس کا دائرہ کار
وہال سے شروع ہوتا ہے جہال ہمارا بی ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے۔لیکن اس ماورائی دنیا سے
میرا پورا تعارف ہونا ابھی باتی تھا۔ میں رات بہت دیر سے مولوی خفر کے جمرے سے نکل کر
''درگاہ'' لوٹا۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے پچھ ہونے والا ہو۔ میرا اپنے
کمرے میں جاکر سونے کومن نہیں ہوا تو میں وہیں صحن میں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر پچھ دیر کم
نگانے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آئھ ذرا س گئی ہی تھی کہ
اچھا اپنے آس یاس وہی ٹھٹڈی سی پروائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں ۔۔۔۔۔ وہی سکون

یتھا کہ قدرت نے انسان کو کھوج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے اور جو بھی اس سوچ و بچاراو کھوج پر محنت کرتا ہے، قدرت أے كامياني كا كھل ديتى ہے۔ پھر جاہے وہ ايمان والا ہن پھر کوئی کا فر .....اس سوچ بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت نے کوئی تخصیص نہیں بر تی ... اوراس کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل ز ایجاد سامنے نہیں آئی، جب کہ غیرمسلم اس تحقیق اور ایجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں ۔ تہیں زیادہ آ کے نکل کیے ہیں۔لیکن یہ بات طے ہے کہ جاہے مسلم ہو، یا غیرمسلم شدیدمخہ کے بعد کامیابی کا بیفار مولا قدرت کسی الہام ہی ہے اُن کے ذہنوں میں منتقل کرتی ہے، میز ہم کمزورانیان اپنی محنت کا ثمر جان کر فخر سے اِتراتے پھرتے ہیں۔اس کے لیے ایک چھڑ سى مثال دينا بول تتهين - كيا نام تها أس سائنس دان كا ..... بإل ..... نيونن ..... كيا تم سجهير كه أسے خاص أس لمحے، جب وہ سيب مرنے والا تھا، أس درخت كے ينچے ازخود بيني ا ع ہے تھا .....؟ اور کیا اُس کے ذہن میں بی خیال خود اپنے طور پر ہی آ حمیا ہوگا کہ بیسیب زیا کی طرف کیوں آیا.....؟ ..... اور پھر یہی خیال اُس کے آس پاس کے لوگوں، یا پھراُس-سلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر بھی آیا بھی تھا تو اُس نے اس عمل کی<sup>ج</sup> کیوں نہیں کی؟ کیا بیسب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتیں .....اور پھر صرف م<sup>حق</sup> تقل ہی کی کیا بات ہے .... رائٹ برادران کے اُڑنے کے خواب سے لے کر نیل آ اسرانگ کے جاند پر قدم رکھنے تک کا ہرخواب بھی تو ایک الہام ہی تھا، جو کسی نہ کسی خواب سوچ کے ذریعے قدرت نے اُن کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔'' مولوی خطر بولتے چلے مجلے میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا، اُن کی باتیں سنتار ہا۔ سائنس میں نے بھی بڑھی آ کین سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔وہ جیب ہو۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔'' آپ کا نام مولوی خضرالدین کے بجائے پروفیسرا ہونا جاہیے تھا....؟ "میرے اچانک ریمارکس من کروہ دهیرے سے ہنس پڑھے۔ "ضرو نہیں ہوتا کہ علم صرف کتابوں، یا یونیورٹی ہی سے حاصل کیا جائے ..... ایک سے طالب کے لیے ساری ونیا ہی ایک درس گاہ ہے .... ویسے کہنے کو میں نے بھی برائے نام پچھ ع فزس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسر شپ کی ہے، ایک برسی یونیورش میں .....کیان م

# منكىلگن

ہاں ..... وہ زہرائقی \_ پہلے پہل تو مجھے بھی بدلگا کہ میں دیوائلی کی اس سطح تک پہنچ کیا ہوں جہاں انسان جا گئ آئھوں ہے بھی سپنے دیکھنے لگتا ہے، لیکن جب میں نے زہرا کے پیچیے اس کی ماں اور ڈرائیورکو بھی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مجھے این نظروں یہ یقین آ ای کیا۔ لیکن وہ رات کے اس پہرہ یہاں اس ورانے میں کیا کر رہی تھی؟ اور رات بھی کہاں ....اب تو سح قریب تھی۔ زہراکی حالت کافی ابتر تھی۔ میں نے آج تک اُسے بورے، یا آ دھے نقاب کے بغیر گھر ہے باہر نگلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا،کیکن آج اُس کا مہتاب چہرہ بے نقاب تھا اور غزال آنکھوں تلے پڑے حلقے اس بات کی نشان دہی کر رہے تھے کہ وہ کئی دنول سے نہیں سوئی۔ یراس وقت وہ اس قدر پریثان نظر آ رہی تھی کہ میرے منہ سے تھبراہٹ مين صرف دولفظ بي نكل يا ي-" آپ سي يهال سي؟" زبرا سے يملے أس كى والده بول أخيس-"معاف كرنا بينا مسهمين اس وقت إس طرح يبال نبيس آنا جابي تها،كين وه كبت میں نا ..... اولا د ضرور ہو ..... بر اکلوتی شہو ..... بس اس اکلوتی اولا دے پیاری وجہ سے ہم بھی الول ورور بھنک رہے ہیں .....، جھے اُن کی بات سمھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اخلاقی فرض جمایا۔" آپ محم کریں .... میں کیا مدد کرسکتا ہوں .... "اس بار بولنے میں زہرانے پہل کی۔ اُس کی نظریں جھی جھی اور بلکیں لرز رہی تھیں ..... "میں نے انہیں آس پاس کی تمام درگا ہوں مل بہت تلاش کیا ہے ..... لیکن اُن کا کچھ پانیس چلا .... کیا آپ مجھے اُن کا پا دے سکت میں .... میں آپ کا بیاحسان زندگی مجرنہیں بھولوں گی .... 'زہرانے بات ختم کر کے نگاہ اُٹھائی۔ میں اُس کے کا نیتے لب ویکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملیں اور میرے دل کا بچا تھیا تھول کا آشیانہ بھی ایک ہی بل میں جل کر خاکستر ہو گیا۔عمو ما شعراء نظر سے نظر کے رہتے کو بہت موضوع گفتگو بناتے ہیں،لیکن "نظر سے نظری التجا" کوجس قدر تفصیل سے اس وقت میں بیان کرسکتا تھا، شاید کوئی اور نہیں۔اے تقدیر کاستم نہ کہیں تو اور کیا کہ صدیوں کے بعد

آمیزی شندک کا حساس، جو ہر مرتبہ میرے سراپے کو اُس وقت گھیر لیتا تھا، جب بھی میرا زہرا سے آمیزی شندک کا حساس، جو ہر مرتبہ میرے سراپ کو اُس وقت گھیر لیتا تھا، جب بھی میرا زہرا سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ ججھے جیسے ہی اس احساس نے چھوا۔۔۔۔ میں کو اُس کے دریو تو جھے بھی ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، پھرا یک ہلکی می آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر درگاہ کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچول نے زہر کھڑی تھی۔۔

معالمے میں بھی کھوٹی ہے ..... وہ کچھ ویر تک میرے چہرے پر کھی نہ جانے ضبط کی کون ک تحریہ بڑھتی رہیں، پھر بولیں''میراا نی وعاؤں سے بھروسا اُٹھے عرصہ ہوگیا ہے۔۔۔۔۔کیکن پھر بھی ار کوئی ایک آخری دعا قدرت نے تبولیت کے لیے باقی رکھ چھوڑی ہے تو میں اُسے تہارے نام كرتى مول - كاش مير بي نصيب مين تمهاري فرزندي للهي مو ..... جيت رمو-"

اُن کی آئھیں چھک بڑیں اور چراُن سے رُکانہیں گیا۔ میرے سر پر ہاتھ چھر کر دعا ریتے ہوئے تیزی سے آ مے بوھ کئیں۔ زہرا ڈرائیور کے ساتھ پہلے بی درگاہ سے نکل چکی تھی۔ میں اُس طرح تنہا، بے س اور لا جارسا درگاہ کے محن میں کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنے آس پاس ہزاروں آندھیوں کا شورمحسوس ہور ہاتھا۔ نہ جانے لوگ دیوانوں پرترس کیوں کھاتے ہیں۔ پاکل بن تو ایک نعمت ہے۔ بدنصیب تو مجھ جیسے ہوش والے ہوتے ہیں، جوان اذیت

ناک لحوں کا عذاب جھیلنے کے لیے ہوش وحواس میں رہتے ہیں۔

جب فجر کی اذانیں ختم ہوئیں، تب بھی میں وہیں أى جكم مم سا كھڑا تھا۔ات ميں مولوی خضر کا پیغا مربھی آ کرنماز کھڑی ہونے کی اطلاع دے کر جا چکا تھا۔مولوی خضر نے میری " تازه تازه" نماز کی وجہ سے اپنا میمول بنا رکھا تھا کدروزض احتیاطاً جگانے کے لیے کی نہ کی نمازی کو درگاہ بھیج ویتے تھے۔اس دن میراول نماز پڑھنے پر بھی مائل نہیں تھا، کیکن جب تیسری مرتبه مبحدے میرا بلاوا آیا تو بادل نخواسته مبحد کی جانب چل پڑا۔مولوی صاحب نے نمازختم کی اور اپنا درس شروع کیا۔ ہاں تو بھٹی کل میں بتار ہاتھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند پیروکاروں کے ساتھ تشریف فر ماتھے کہ ایک نہایت ہی عمر رسیدہ بڑھیا دہائی دیتی ہوئی اً پیچی۔آپ علیه السلام نے اُس سے ماجرا دریافت کیا تو برهیانے فریاد کی که " یا حضرت ..... میرے بچوں کے حق میں دعافر مائے .....وہ و هائی، تین سوسال کی پچی عمر بی میں ہوتے ہیں کسکی نہ کسی بیاری کی وجہ ہے انقال کر جاتے ہیں .....آپ اُن کی جوانی اور دراز کی عمر کے

محبوب در برآیا بھی تو صرف رقب کا پالینے ..... یج بوچیس تو اُس دقت مجھے عبدالله کی قسمی یر بے حدر شک آیا۔ وہ نظروں سے او جمل ہو کر بھی اس ناز نین کے کتنے قریب تھا اور میں اُکم کی گھائل نگاہ سے سامنے ہوتے ہوئے بھی کس قدر اوجھل .....شاید وہ میری نظر کی شکایت اُ بھانپ گئی تھی تبھی اُس نے پھر سے پکوں کا پردہ گرادیا تھا۔ ابھی ایک دن پہلے ہی اتفاق ۔ مجھے عبداللہ کا پہلا خط ملاتھا، جو اُس نے اپنی نئی منزل پر پہنچ کر مجھے کھھا تھا۔عبداللہ اس ونٹہ یہاں سے تقریبا تین سوکلومیٹر کی دُوری پر کسی اور درگاہ میں تعینات تھا۔ کاش اس پری رُٹ ہے مجھ سے میری جان مانگی ہوتی، پر مانگا بھی تو کیا .....؟ رقیب کا پتا ..... بہر حال حکم کی تعمیل کی بھی میرا فرض ہی تھہرا۔" آپ یہیں رُکے .....،' میں جلدی سے اپنے حجرے کی جانب بڑو میا۔ عبداللہ کا خط نکال کر ایک طرف رکھا اور لفافہ لا کر زہرا کے ہاتھ میں تھا دیا۔ '' کل مجھ اُس کا خط ملا ..... لفافے کے پیچے عبداللہ کا بتا موجود ہے ..... ' زہراکی بے چین اُٹھیوں کے کچھالی تیزی سے لفافے کو شولا، جیسے شدید بیاس کے عالم میں مرتا ہوا کو کی مخص پانی کا آخرا بیا ہوا گھونٹ پینے کے لیے پیالہ پکڑنے کی سعی کرتا ہے۔ اُس کا بس چاتا تو شاید لفانے کھے حروف کو بھی نظر ہے پی جاتی۔اب کی بار اُس نے نظریں اُٹھائیں تو اُس کی نگاہ میں کھ مرتبه میرے لیے کچھ نری اور ممنونیت ی تھی۔"میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ..... پھر بھی آپ بہت بہت شکریہ ..... کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کے احسان کا بیقرض کسی بھی طوراً ا یاتی ..... ' زہرا بات ختم کر کے چل دی اور ..... پین اُس جمکاری کی طرح کھڑارہ گیا، جس نے أس كى دن بحركى بميك بھى كوئى كثيرا چھين لے جائے۔ زہراكى مال نے واپسى كے ليے تد برهائے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میری جانب بلٹ آئیں۔ اُن کی آئیس بھیگ را تھیں۔"اگر زہرا کے اباکس کاروباری دورے پر ملک سے باہر نہ گئے ہوتے تو شایدا برنصیب بٹی کی جا ہت بھی مجھے یوں آدھی رات کواپی وہلیز بھلا نکنے پر مجبور نہیں کر علی تھی، م بیٹا، وہ تو سوالی ہے.....اپ دیوانے پن میں یہاں تک چلی آئی، تم نے اُسے پا کیوں دے ليه دعا كيجي ..... ' حضرت نوع عليه السلام برهمياكي فريادين كرمسكرا دية اور دعاك لي باته د پا .....تم چھیا بھی تو سکتے تھے ..... 'وہ کہتے کہتے چپ می ہو کئیں ،لیکن میں اُن کا اشارہ مجھ اُ بلندكركے بردھيا كےحق ميں دعا فرما دى۔ بردھيا كے جانے كے بحد محفل ميں سے سى نے عرض تھا۔" ایک سوالی کسی دوسرے سوالی کی التجا بھلا کب ٹال سکتا ہے۔ہم دونوں کی اذیت مشترکم كيا-" ياحفرت نوح عليه السلام ..... جب اس برهيا نے آپ عليه السلام سے دعا كى ہے۔ ہاں! فرق بس اتنا ہے کہ انہیں کوئی با بنانے والا تو میسر ہے، جب کہ میری تقدیراً درخواست کی تو آپ علیه السلام مسکرائے کیول .....؟ " حضرت نوح علیه السلام نے چھر عمیم

اس کے سامنے کھڑا ہے۔۔۔۔ پھروہ کمے کھوجتی پھررہی ہے۔۔۔۔؟''''وہ مجھے نہیں۔۔۔۔ پرانے عبدالله كي كھوج ميں يوں آ دھى رات كو نگے سر چلى آئى تھى۔ ميرے ايسے نصيب كہاں كه وہ مجھے تلاش کرے۔'' نہ چاہتے ہوئے بھی میرالہجہ نہایت سنخ ہوگیا۔مولوی خفرمعنی خیز انداز میں برے ددلین آئی تو تمہارے پاس بی نا ....کل تک جوتمہارے سائے سے بھی کتراتی تھی آج أے مقدر نے اس قدر مجبور کر دیا کہ یوں آدھی رات کوتہارے یاس دوڑی چلی آئی۔ " میں نے چوک کر مولوی خضر کی جانب و یکھا۔ واقعی اگر دوسرے زاویے سے ویکھا جاتا تو بات تو ان کی بھی ٹھیک ہی تھی۔اس کے ہونوں پہ خدا خدا کر کے میرا نام تو آیا، جا ہے برسرالزام ہی كون نه آيا \_ كويا سلطان بابا كا وعده بورا بور با تفار رفته رفته اور دهير عدد وهير سيسال البته اس ایفاے عبد کی رفتار بہت ہی آ ہتہ تھی۔ یا پھر میرا بے چین دل ہی نہایت بے صرا تھا۔ پھر اجائک مجھے احساس ہوا کہ آج تک مولوی خضرنے یوں کھل کر تو بھی مجھ سے زہرا کا ذکر نہیں کیا تھا،لیکن اُن کی معلومات سے لگتا تھا کہ انہیں سارے قصے کی بخوبی خبر ہے۔ مجھے اپنی چند الحول پہلے والی بے خودی پر شدامت محسوس ہوئی۔ "تو محویا آپ میر بھی جانتے ہیں کہ میں مرف زہرا کے حصول کے لیے اس درگاہ تک آیا ہوں، لیکن آپ نے بھی مجھ پر سے جتایا کیوں میں ..... میری سوچ کے دوران وہ حسب معمول اپنے ہاتھ کی مزے داری جائے بنا میکے تے۔ میرے سوال بر دھیرے سے مسرا دیے۔ "میال ....سب کھ جایا تونہیں جاتا نا ..... اور پھرویے بھی پرتمہارا ذاتی معاملہ تھا۔ میں نے سوچاہتم سے پچھ پوچھوں گا تو تم بھی دل میں موچوے کہ بوے میاں سمیا گئے ہیں۔ " مجھ اُن کی بات پر ہمی آئی۔ "آپ مجھ ایسا سمھے ين ....؟ .... آپ سے ايك بات بوچون .... آپ يما تو نبيل مناكيل مح ....؟ " وونبيل نہیں .....ضرور پوچھو .....تم مجھے بہت عزیز ہو .....، میں نے اُن کی آٹھوں میں دیکھا۔'' آپ نے بھی کی ہے محبت کی ہے ....؟" میرا سوال من کر اُن کے چہرے پر بچوں کی طرح حیا کا ایک گلابی رنگ آ کر گزر کیا اور وه اس بڑے۔" کیا میاں .....؟ ..... کھوا گلوالو کے کیا .....؟" " نتائیں نا .....آپ نے

بھی کی کو جایا ہے ..... اور خدا کے لیے جواب میں بینہ کہیے گا کہ ہال کی ہے، پھولول سے،

موسم سے، سمندر سے اور ان سب کو بنانے والے سے ..... آپ جانتے ہیں، میں کس سے محبت

فرمایا اور ارشاد فرمایا\_'' به بردهیا این بچول کی تین سوسال زندگی کو دراز کرنے کی دعا کی متمی تھی اور میں بیسوچ کرمسکرا دیا کہ اگر میں اُسے بیہ بتا دیتا کہ ایک ایبا زمانہ بھی آئے گا کہ جب انسان پیاس، سائه سال کی عمر میں پیدا ہو کر ندصرف بیپن، اڑکین، نوجوانی، جوانی اور پر بوھا بے کی منزلیں پارکر کے طبعی موت مربھی جائے گا تو کیا بیا ہے بچوں کی عمر پر خداوند کریم كآ مح مجدة شكرنه بجالاتي .....؟" ساری محفل انگشت بدندان رو گئی کسی نے پوچھا۔ ' یا حضرت، کیا واقعی کوئی ایساز مانہ بھی آئے گا، جب انسان اتی مخضر عمر میں پیدائش کے بعد بوڑھا ہو کر مرجائے گا۔ "حضرت نور فا عليه السلام نے جواب ديا۔ "بال .....قرب قيامت كي آس ياس ايك ايبا وقت بھى آئے گا، جب انبان بیاس ساٹھ سال کے مخترع سے میں پیدائش سے لے کر بوھا ہے اور پھر موت ك تمام مراحل طي كر لي كان سارى مفل بيك زبان بوكر بولى " بخدا اگراييا بهى مازي زمانے میں ہوتا تو ہم تو ہے باندھ کر ہی گزارہ کر لیتے اور مجدہ سے سرندا تھاتے کہ استے کم وقت میں گھریار، کاروبار اور دیگر کام کاج کی طرف کسی کا دھیان ہی کب جاتا .....؟ حضرت نوح عليه السلام پرمسرائ اور انهول في محفل كوتنبيد كى - " بال .....كين تني عبرت کی بات ہے کہ اُسی دور کے انسان اپنی رہائش کے لیے سب سے کی کل تعمیر کریں ع ..... "سبنمازيول نے اپنے اپنے كانول كوجلدى سے يول ہاتھ لگائے، جيسے وه سب ابھا تك حفرت نوح عليه السلام ك دور بى مين بيشے بول مولوى خضرف اپنا درى ختم كيا- "ق ساتھوں،،، ہمیشہ آیاد رہے کہ بید دنیا بری عارضی جگہ ہے۔ اس کے لیے بس اتی ہی محت کروا جتنا يهاں رہنا ہے۔" سب نمازي درس كے خاتے پرحسب معمول مولوي صاحب سے مصافحہ كرتے ہوئے رُخصت ہو محے \_مولوى خطرنے سب كے جانے كے بعد غور سے ميرى جانب و یکھا۔ میں ابھی تک سب سے الگ تھلگ معجد کی دیوار سے فیک لگائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے ثايدميري بزاري محسوس كرلى-"كول ميال ..... آج من كهيس اور لگا موا ب كيا .....رات میں تبجد کے لیے اُٹھا تو ینچے ساحل پر بردی می موٹر گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ لگتا ہے تمہارے مہمان آئے تھے۔' اُن کے ہونوں پر ہلی می مسکان اُمِحر آئی۔ تو کو یا آئیں زہراکی آمد کا جا تفال "بال ..... وه مجمع سے عبدالله كا بتا ما تكنے آئى تھى ..... " "ار سى .... توكهد دينا تھا كر عبدالله ق

س بھی اُسے دیکھا، بس اُس کے چبرے کے نور میں کھوتا چلا گیا اور پھرجسم، یا روح کاحسول ت بہت دُور کی بات تھی، وہ تو میرے بارے میں سوچتی تک نہ تھی۔ میں ایسے ہی نہ جانے کتنے خالوں میں بھنور میں پھنساغو طے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھرمیرے ساتھ وہی عجیب سا ۔ واقد ہوا جو پہلے بھی درگاہ میں عبداللہ کے حجرے میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہوئے پیش آیا تھا۔ میں کافی دیرے درگاہ کے صحن میں بیشا تسبیح کی مالائیں برور ہاتھا اور اپنی محبت کی حقیقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے کس مجھیرے کی آواز سنائی دی۔''عبداللہ بمائی.....تبیجاں بن گئی ہوں تو دے دو..... میں نیچے بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ دُ کان پر چوڑتا جادن گا۔' بیکریم بلوچ کی آواز تھی۔مولوی خصرنے اُسے خاص طور پرتاکید کرر کھی تھی کہ جب بھی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نیچے بازار جانے لگے تو مجھ سے بھی پوچھ لیا كر، تاكد ميرا وقت في جائے ميں نے وہيں سے آواز لكائى۔" آيا كريم بھائى .....، اور أى لمح ايك دم ميرے ذہن ميں پھرايك جھماكا سا ہوا۔ مجھے يوں لگا كەكرىم يہلے بھى إى طرح جھ سے تبیح کی مالائیں لینے کے لیے یوٹمی درگاہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوکر آ واز لگا چکا ہے اور میں نے ٹھک ای جگہ بیٹھے، اُسے یہی جواب دیا ہے اور اب جب میں اُسے سے الائیں دینے کے لیے باہرنگلوں کا تو وہ مجھے داہنی جانب مسکراتا ہوا کھڑا ملے گا اور پھر ہوا بھی یم ۔ یس ابھی ای روشن کے جھما کے کے اثر میں تھا اور جیسے ہی میں بے اختیار ہو کر اُٹھا اور بابرنكلا تو كريم و بين كفر المسكرار با تعابه بميشه كي طرح بيتمام احساس لمح بحركا تعااورا مكله بي کمچے میں پھر ہے'' زمانہ ٔ حال'' میں واپس بہنچ کمیا، کیکن اس بار میرے سر میں درد کی ایک شدید کہ جمک اُٹھی تھی۔ میں نے کریم کو تو جیسے تیسے فارغ کر دیا، لیکن پھر خود مجھ سے بہت دیر تک وہال سے اُٹھائبیں گیا۔ عام طور براییا ہم سب ہی کے ساتھ زندگی میں بھی نہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ نمیں کسی واقعے ، بات ، یا منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ایک وقتی سااحساس ہوتا ہے کہ ا م يه بات پيلے بھى من يكے بين، يا اس سوال كا جواب مخاطب كى زبان سے كيا فكے گا، يا پھر بنك مرتبه كا ديكها موا منظر بهى اين تمام ترجزئيات كماته كيحدايها وكهائى ديتاب، جيسه بم پہلے جی اس مقام سے گز ریچے ہوں۔لیکن میرے ساتھ اس درگاہ میں آنے کے بعدے لے الراب تك مرف ايك مين مين تيرى، يا چوقى مرتبه يه واقعداس تواتر ك ساته پيش آربا تها

کی بات کررہا ہوں ..... میرے ضدی انداز پر وہ با قاعدہ زورے بنس دیے۔ میں نے اس ے پہلے انہیں یوں منتے ہوئے مجی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کیوں اس کمحے مولوی خضر مجھے بہت اچھے لگے۔" ہال بھی کی ہے ....اپ زمانے میں ہم نے بھی کی ہے، محبت ....الیکن ہاری محبت میں اور آج کل کی اس طوفانی محبت میں بہت فرق ہے۔ مجھے جس سے محبت ہوئی، اُے میں نے پوری زندگی میں صرف دو مرتبہ دیکھا۔ پہلی بار ایک کتابوں کی وُکان پر، جہال وہ سائیل رکتے میں اپنی والدہ کے ہمراہ تشریف لائی تھیں اور دوسری مرتب ایک لا بسریری میں، جہاں ہم نے کسی طور بردی ہی مشکل ہے انہیں آنے کا کہا تھا۔ وہ بس دومنٹ کے لیے آئیں اورجتنی در میں لائبررین کے ہاتھ سے کتاب اُن کے ہاتھ میں منتقل ہوئی، بس اتنی عی دیر تھریں۔ بیاتن می ہی ہے، ماری محبت کی کہانی۔ "میرانجسس بڑھ گیا۔" تو پھرآپ نے اُل خاتون کے ہاں رشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ میرا مطلب ہے، آپ نے بات آمے کیوں نہیں برهائی....؟ " "بات برهتی تو برهاتے نا..... کمی کہانی ہے، میاں۔ پھر بھی سنائیں معے .... فی الحال تم بس اتنا جان لو کہ محبت کے ہزار ہے بھی زیادہ روپ ہوتے ہیں، لیکن محبت ہیشہ اس خوشبو کی طرح لا حاصل ہی رہتی ہے جو پر فیوم کرتے سے آس یاس فضا میں بھر جاتی ہے۔ بس ایک کیک ہی اس عشق مجازی کا حاصل ہے ..... " دولیکن لوگ محبت میں ایک دوسرے کو ا بھی تو لیتے ہیں ....اس وصل محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں مے ..... پچھ لوگوں کو اُن کا مبت ال بھی تو جاتی ہے۔'' ''محبت کہاں مل یاتی ہے میاں ..... بس جسم مل جاتے ہیں گ جانے کس بے و توف نے اس وصل کو محبت کے وصل کا نام دے دیا ہے۔ محبت ہمیشہ سے آیک لا حاصل جذبہ ہے۔ ' میں جیرت ہے اس وجیہہ بزرگ کو دیکھا رہا۔ ضروراُن کا ماضی کمی شدیا محبت کی داستان سے گندھا ہوا تھا۔ ورنہ محبت کے بارے میں اتنا منفر داور انو کھا نظریہ کسی عام فمخص کا تونہیں ہوسکتا تھا۔ اس دن مولوی خفرے مل کے درگاہ واپسی کے بعد بھی میں بہت دریتک اُن کے قلمہ مجت کے بارے میں سوچتارہا۔ اگر وہ سچ کہدرہے تھے تو پھرمیری زہراہے محبت کا مقام ک تھا.....؟ الله عقیقت تھی میری محبت کی؟ کیا میری محبت بھی صرف جسم کے حصول کے ا ى تقى ؟ ليكن من نے تو أج تك مجى زبرا كاجم بانے كى خواہش تك نيس كى تقى - من ف

1.00

میں مولوی خصر کے منہ سے تربیت کا لفظ من کر مزید اُلجھن میں پڑ گیا۔ وہ میری تربیت

کا ذکر کر رہے تھے؟ کیا زہرا کو پانے کے لیے اب مجھے باقاعدہ کی تربیت سے بھی گزرنا برے گا....سوالوں کا ایک طوفان تھا، جومیرے اندرسب کھھ اُتھل پھل کررہا تھا لیکن میں بنا

بچھ کے، دم سادھ اُن کے سامنے بیٹارہا۔ آخر کارانہوں نے بی اپنی خاموثی کا قفل توڑا۔

"سب سے پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے خیال میں اس دنیا کا سب سے برا عبدہ مقام ومرتبہ کون سا ہوسکتا ہے۔ یادرہے، ماضی اور حال دونوں زمانوں کا پوچھ رہا

ہوں۔'' میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔''شاید کسی 'سپر پاور' کے سربراہ کا عہدہ۔'' ''نبد

''نہیں .....نبوت دنیا کا سب سے براعہدہ مقام ومرتبہ ہے۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا لیکن اب تک اور آنے والے تمام زمانوں کا سب سے براعبدہ نبوت ہی ہے۔ ہمیشہ اس

بات کو یاد رکھنا۔" "جی بہتر .... لیکن میں اب بھی آپ کے اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا؟"
انہوں نے ایک لمبا سا ہکارا بجرا۔" دراصل جو میں اب کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق میرے

موال سے ہے۔ میں نے تہمیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری دنیا اس کا نتات کی لا تعداد دنیاؤں کے مقابلے میں صرف ریت کے ایک ذریے جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے بالکل قریب، ایک اور مخلوق جے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، اپنی دنیا بسائے ہوئے ہیں۔ پھر جانے کتر سرسر مرسس میں سے میں کیسے میں میں سے میں کا میں سرسر میں سے میں

سی کہکشائیں، کتنے سارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری اپنی دنیا کے اندرونی رابطے کے بہت سے ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں مثلا وائرلیس، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ جن سے ہم تمام دنیا میں پلک جھپنے میں مطلوبہ محض تک رسائی کر لیتے ہیں۔لیکن ہمارا ایک رابطہ ہمہ وقت اپنے خدا ہے بھی تو رہتا ہے۔ وہ جو ہماری شدرگ سے بھی زیادہ

فریب ہے۔لیکن اس غیرمرئی رابطے کے لیے اب تک کوئی آلدا بجاد ہوا ہے، نہ ہی بھی ہوگا۔ اس رابطے کا نظام خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔عموماً یہ رابطه براہ راست شمیر، ہوتا اور کہ خود میں بھی سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ آخر ہیکیا اسرار ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی مج نمازیوں سے خالی ہوئی، میں نے تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مولوی خفر کے سامنے پیٹر کر دیا۔ لیکن مجھے یہ دکھ کر بے حد جرت ہوئی کہ خلاف معمول مولوی خفر نے میرے تما سوالات کے جواب میں بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے صرف اتنا کہا'' رہنے دومیاں .... بری تفصیل طلب باتیں ہیں .... وقت آنے پر جہیں سب پتا چل جائے گا .....' میں نے صرار کیا۔'' آخر ایسا بھی کیاراز ہے .... بہلے میں نے عبداللہ ہے بھی جب اس بات کا ذکر کا تھا، تب اُس نے بھی پچھالیا ہی گول مول سا جواب دیا تھا۔ میرا سر درد سے بھٹ جائے گا میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری ہے اُلبھون وُ در کر دیں ..... چا ہے اس راز کے افشا ہو یا سے میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو ....' انہوں نے ایک لمبا سا سانس لیا۔'' بہت جلد ہا ہو ..... بہت جلد ہا

موآج ....آج کرے سوابھی ..... مولوی خطر نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈال۔ '' ٹھیک ہے ..... یوں لگنا ہے جیسے تہارہ تربیت کا وقت آگیا۔''

On the literature of the Control of

موبائل وغ جارا ایک قریب سر

ریب ہے۔ اک رابطے کا

ہارے قلب ونظرے مرداس طرح پہرہ بن کر پردے گرا دیتی ہے کہ ہم الہام تو دُور، سامنے ی چز بھی نہیں دکیھ پاتے۔'' مولوی خضر نے مجرے ایک وقفہ لیا۔ شاید وہ مجھے اس بات کا موقع دینا جائے تھے کہ میں اُن کی تقیل بائٹس ہفتم کرسکوں۔ وہ چعر گویا ہوئے "ابسوال بد یدا ہوتا ہے کہ کشف اور الہام کو ناپنے کا پیانہ کیا ہے ....؟ مطلب میر کم بینعت بھی توسیحی میں کیاں بٹی ہوئی نہیں ہوتی۔اس کے بھی ہا قاعدہ درجے ہوتے ہیں۔اس کے لیے تہمیں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل سیلائٹ کا دور ہے۔ خلا میں مبتی لہروں کے ذریعے خلائی شکنل جیسے ماتے میں اور ان ابرول کو پکڑنے کے لیے کسی ایشینا کا سہارا لیا جاتا ہے۔جس ایشینا کی اونیائی جتنی زیادہ موتی ہے اتن ہی زیادہ لہریں وہ پکڑیا تا ہے۔ بس یول سمجھ لو کہ ہم سب انسانوں کے سریر بھی ایک ایبا ہی اُن ویکھا اینینا موجود ہے۔ جو جتنا برا کاشف، یا الہامی موكا، أس كا لينفينا دوسرول سے أتنا عى لُدنيا موكا اوراس غير مركى اينفينا كى لسباكى، يا أونياكى كا براہ راست تعلق خود انسان کی اپنی محنت، عبادت، ریاضت اور پاکیزگی سے بھی ہے۔ جو جتنی کوش ادر یاضت کرے گا اُس کی پہنچ عالم غیب میں اُتی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ یعنی اُس کا اینٹینا سرے اُتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ آج کل کملی پیتمی اور رکی وغیرہ کا بزاج حیا ہے۔ سائنس ان علوم تک بہت دریمی پیچی ہے جب کہ ' رُوحانیت' نے تو عرصة بل بیستگ میل عبور كر ليے تھے چين ميں ابھي تك با قاعده ايف لوگ يائے جاتے ہيں، جو نظ ياؤل ياني كى سطح پر يوں مطلة پرت بي جيے خطكى پر چل پررے موں \_كوئى ندى، دريا، يا سمندر انبين ڈیونیس سکا۔ بیسب صرف اور صرف خود پر قابو پانے کی طاقت ہے، جوانیس رُوحانیت سے عطا ہوتی ہے۔ ایک غیرسلم جب اپی توجہ اس قدر مرکوز کرسکتا ہے کہ وہ پانی کی سطح پر چلتے ہوئے پیرے مکوؤں کے پٹھے کنٹرول کرتے ہوئے اُن کی ساخت عارضی طور پریانی پریلنے کے موافق کر لیتا ہے تو پھر سوچو کہ اگر مومن اپنی توجہ مرکوز کرنے پر قدرت حاصل کر لے تو کیا میں کرسکا .....؟؟؟ اب رہی بات تمہارے سوال کی کہتمہیں بار بار چند کھے آ کے کی بات کیول نظراتی ہے تو میری ناتص اور ذاتی رائے یمی ہے کہ اس کا تعلق بھی اُس کشف اور الہام سے ہے، جس کا میں نے ابھی اتی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تمہارا اینینا کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن شاید ابھی ہم سب عام انسانوں کی طرح صرف سرکی سطح ہی پر ہے۔ میری دعا

بالواسط بم مجى ايك بوشيده نظام كے تحت اس رابطے سے جڑے رہتے ہیں ليكن خدا كے اين بندے سے براہ راست را بلط کے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ میں صرف تین بڑے ذرائع کا ذکر كرول كا\_ وحى، كشف اور الهام-' مولوى خصرنے بانى پينے كے ليے أيك جيونا سا وقفه ليايہ میں نے بے چینی سے پہلو بولا۔ اُن کی اس لمی تمہید نے میرے اندراک عجیب می بے چینی اور وی تھی۔ خدا خدا کر کے انہوں نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ 'نہاں تو میں نے فی الحال صرف تین براہ راست رابطوں کا ذکر کیا ہے۔ان میں سے پہلا ذریعہ یعن وی شرعی کا سلسلہ آخری پیغیر کے ساتھ ہی موقوف ہو گیا ہے۔ باقی رہ گئے دو ذرائع۔ ان میں سے پہلا ہے کشف، جس کا تعلق حیات ہے ہے۔جس میں سی مخف کو با قاعدہ علم غیب، یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ اس واقعے کواپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ ایسے انسان کو کاشف کہتے ہیں اور اس کا یہ کمال کشف کہلاتا ہے۔ جب کہ تیسرے ذریعے کو''الہام'' کہا جاتا ہے۔الہام کا تعلق وجدانیات سے ہوتا ہے۔ وجدان یعنی انسان کو با قاعدہ کچھنظر تو نہ آئے، پر خدا کی طرف ہے اُس کے دل میں ایک خیال وال دیا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ کچھ بوں ہوا ہوگا، یا فلال مخض کس حال میں ہوگا، یا فلال دو راستول میں سے ایک راستہ أے أس كى كامياني كے رائے بر لے كر جائے گا۔ليكن بيسب الله كا مرضی پر مخصر ہے کہ وہ اینے کن خاص بندوں کوالہام، یا کشف کے مرتبے کے لیے چتا ہے۔'' مولوی خصر نے کچھ دریوقف کیا اور پھر مجھ سے پوچھا۔ "میری بات مجھ میں آ رہی ہے نا..... من نے اثبات میں سر ہلایا تو انہوں نے پھر سے سلسلہ جوڑا۔ ''لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایسا کمال ہر ایک کوتو عطانہیں کیا جاتا، ضرور اُس بندے میں کوئی خاص بات تو ہوتی ہو گی میرے نزدیک وہ خاص وصف خالص بن ہے جے انگریزی میں Purity کہتے ہیں۔ ہم انسان عالم ارواح میں انتہائی معصوم ہوتے ہیں۔ پھرونیا میں آنے کے بعدرفتہ رفتہ یہاں کے مناہوں کی آلودگی ہمیں داغ دار کردیتی ہے۔اس کی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے کسی جیج کے شفاف چھیروے کے مقابلے میں کسی لگا تارسگریٹ، یا تمبا کونوشی کرنے والے کے پھیپیروس جوبہت زیادہ کاربن کی وجہ ہے ایکسرے میں بھی با قاعدہ کالےنظرآتے ہیں۔میرا مانا یہ ج كه خدا ألم المام كالتخد برانسان كي لي طر كر ركها بي ليكن جار اندركي آلودكي

ے لیے جا چکے تھے۔ میں تنہا ہی ساحل کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوا چبرے سے عمرائی تو پچھ تھٹن کا احساس کم ہوا۔ میں نہ جانے کتنی دیر یونمی اپنی دُھن میں ساحل کے کنارے کنارے ما على احاك دورساحل ير چندروشنيال تيزي سے مجھاني جانب برهتي موني نظراتي اور پر بچہ ہی در بعد سائلنسر کی آوازوں سے پتا چل گیا کہ چھسات میوی بائیکس ساحل پر دوڑتی ہوئی میری جانب آ رہی ہیں۔ کچھ ہی دریمیں اس چنگھاڑتے شور میں ان موٹر سائیکل سواروں نے مجھے کراس کیا۔ یہ نوجوان لڑ کے اورلڑ کیوں کا ایک ٹولہ تھا جو شاید شہر سے وُ دراس ویران ساحل بررلیں لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہرموٹر سائیل برایک لڑے لڑکی کا جوڑا بیٹا ہوا تھا۔ وہ سجی چنخ چلا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پر خود بخو د ایک دھیمی می مشراہٹ اُبھرآئی۔ کچھ''میٹھی یادوں'' نے میری رگوں میں بہتی کڑ اوہٹ کو کافی کم کر دیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی گئی الیم کئی ریبوں اور ہنگاموں کا دور یاد آ گیا۔ ہمارے گروپ میں کاشف سب سے اچھا بائیک رائڈ تھا لیکن میں اُسے بھی بہت دفعہ ریس میں ہرا چکا تھا۔ میں اپنی یادوں کی حجو تک میں بہت آ مے جلا آیا تھا۔ ساحلی بستی کی روشنیاں تقریباً غائب ہو چی تھی۔ البذامیں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں درگاہ سے پچھ فاصلے ہی پر تھا کہ مجھے وہی مورسائیکل سوار گروپ ساحل کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ وہ سب کے سب ایک مورْ مائکل کے گرد جمع متھے۔شایداس بائیک میں کوئی خرابی ہوگئی تھی۔ میں اُن کے قریب پہنچا تودہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ اُن میں سے ایک شوخ سے لڑکے نے زور سے کہا۔ "سلام مولانا جى ..... يبال آس ياس كوئى كراج بن قو بليز بتائے۔" أس كے مولانا كہنے ير بہلے تو بھے ید گمان ہی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے لیکن جب اُس نے دوبارہ زور سے کھنکار کر جھے متوجہ کیا تو میں رُک حمیا۔ میرے علاوہ وہاں اور تھا ہی کون جے وہ پکارتا۔ پھر میرا باتھ ب اختیار میری دوہفتوں سے بھی زیادہ برھی ہوئی شیوکی جانب چلا گیا۔ میں اس وقت كرت پاجامے ميں ملبوس، سريرسفيد أو في اور برهي موئى دارهي ليے أن كے سامنے كمرا تھا۔ اليك من أن كا مجهد "مولانا" مجهنا اور يكارنا بالكل جائز تفار مجهد بيسوچ كربنى آتى كدند المست میں خود اس سے پہلے کتنے ایسے ظاہری طلیے والوں کو با قاعدہ مولوی سجھتا رہا تھا۔ ہم المان بھی کس قدر ظاہر پرست ہوتے ہیں۔لباس اور حلیے کی بنیاد ہی پر درجہ بندیاں کرتے

ہے کہ خدامتہیں ممل وجدان عطا کرے۔ " میں جرت سے مند کھولے ہوئے مولوی خفر کی إ ساری تمبیدس رہا تھا۔ وہ کہاں کی بات کو کہاں لے جا کر جوڑ بیٹھے تھے۔ بھلا میں کہاں اور ج رُوحانیت کہاں ....؟ اہمی ایک ہفتہ پہلے تک تو جھے ٹھیک سے نماز بھی پڑھنانہیں آتی تم اب بھی جو کیے کے سجدے کر رہا تھا۔ مجھے اگر زہرا کو پانے کی ذراس بھی نا اُمیدی ہوتی : میں ایک بل بھی مزید اس درگاہ میں نہ تھہرتا، جب کہ بید حضرت تو فہ جانے کہاں کے قلاف کہاں ملاربے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔" بیآپ کیا کہدرہے ہیں ....آب اچھی طرح جانے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ میرے ماضی سے مج بخوبی واقف ہیں۔ پھر بھی .... 'انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاف دیا! "میں نے اِی لیے شروع ہی میں بیرواضح کر دیا تھا کہ پچھ فیصلے قدرت آپنے پاس محفوظ رکھتم ہے۔ س کواس کام کے لیے چناہے اور کے نہیں ..... یہ فیصلہ بھی تقدیر خود ہی کرتی ہے آقا اس فیلے کے آمے ہم انسانوں کے بھی جواز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔' مولوی خصرایی بات ممل کرے مغرب کی نماز کی تیاری کے لیے آٹھ کھڑے ہوئے کین میری ذات کوادھورا بھنگتے جھوڑ گئے۔ پانہیں اُن کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا کیوڑ محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی اُن دیکھا فکنجہ میرے وجود کے گردکتا جارہا ہے۔ میسلطان ا مجھے س گور کھ دھندے میں اُلجھا گئے تھے۔ میں تو اپنی پہلی اور ظاہری ونیا ہی سے بے زار تھا۔ یہ دوسری دنیا کے عذاب بھلا اب کون جھیلے گا .....؟ میں نے وہیں مجد میں بیٹھے بیٹھے آگا زندگی میں شاید پہلی مرتبہ گر گرا کرایے رب سے دعا کہ مجھے مزید کسی امتحان میں ندوالے کا میں بہت ہی عام اور ممرورسا بندہ مول۔ مجھ میں اب مزید کوئی عذاب سینے کی ہر کز سکت مہر ہے۔ مجھے پتانہیں چلا کہ کب میں اپن اس التجامیں اتنا غرق موا اور کب میرا چرہ میر آنسوؤں سے وصلنے لگا۔ لیکن اُس روز اُس سنائے میں میری جیکیاں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا دنیا میں مجھ جیسا کون ہوگا، جس نے اپنی محبت یانے کے لیے اپنی سائسیں تک گروی رکھ داکم مول \_ أخر قدرت كومجم بررهم كيون بين آتا تفا؟ عشاء کی نماز کے بعد میرا دل جب بہت گھبرانے لگا، تو میں نے ساحل کی چہل قدمیاً

اراده کرلیا۔ مولوی خضر نماز کے فورا بعد ہی نیچے ساحلی ستی میں نہ جانے کس نمازی کی جارداراً

نعمان ..... اب ميه نا كهه وينا كه ميتمهارا دوسراجنم ہے۔ "مين نادانسته طور پر اُن كى باتوں كى هاب متوجه مو گیا- ایک دوسرا لرکا بولا" یار لوگ اس مرد امیح تحیوری Mirror Image) (Theory پر یقین کیول نہیں کر لیتے۔نوی کا مسلم بھی بس اتنا ہی ہے۔" اُن کی بیساری منتگوزیادہ انگریزی میں موری تھی۔ دوسری جانب سے جینز میں ملبوس ایک اڑی چلائی "خدا سے لیے کوئی مجھے بھی اس شیشے کی عکس نما تھیوری کے بارے میں بتائے گا۔'' پہلا الو کا تفصیل ے بتانے لگا ' جھی یونانی فلفے کے مطابق جاری یہ دنیا دراصل ہو بہوایک ایسی ہی دنیا کا عکس ہے جو بالکل ہمارے سامنے ہی بستی ہے۔لیکن ہم اُسے دیکھ نہیں سکتے۔یعنی جو کچھ وہاں ہور ہائے تھیک وہ یہاں بھی ہور ہاہے۔مطلب بیر کہ ہم میں سے ہرایک کا ڈیلی کیٹ اُس دنیا مل موجود ہے۔اور یہ جو گر برانوی کے ساتھ مور بی ہے دیا تب موتا ہے، جب ماری دنیا اور اُس دنیا کے عکس کے چند فریم آ مے پیچھے ہو جائیں۔ تب ہم لمحہ مجر کے لیے متعقبل میں جھالک آتے ہیں۔ یار، وہ تم لوگوں نے ہم زاد کا ذکر نہیں سنا ..... حارا ہم زاد وہی تو ہے۔ اس جسی دنیا میں بتا جارا و بلی کیٹ۔ جاری کاربن کائی۔ "میرے ذہن میں اُن لوگوں کی باتیں س کر جھڑے چلنے گئے تھے۔ یہ تو وہی بات کررہے تھے جس کی ایک رُوحانی توجیہہ آج شام ہی کو مولوی خضرنے میرے سامنے پیش کی تھی۔ جب کہ بیاتو بالکل ہی کمی نئی تھیوری کا ذکر کر رہے تے۔ قدرت میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ استے میں نعمان نے زور وے کر کہا۔ ' میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ وقت اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باہر کے سائنس دانوں نے حال ہی میں کچھالی آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں جن کی زبان عبرانی ہے اور جن کے متعلق بید دعویٰ کیا جارہا ہے کہ مید حضرت مویٰ علیہ السلام کے دور کی آوازیں ہیں۔ بلکہ دہ تو اُس واقع تک بھی پہنے گئے ہیں کہ وہاں بات کمی گدھے کے مرنے کے قصے کے بارے می ہورہی ہے۔ " تیز طرار الرکی نے ناک سیڑی" تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟" تعمان نے اصرار جاری رکھا " یار جب آواز کے فریم خلامی زندہ رہ کتے ہیں اورصدیوں بعد مجی پکڑے جا کتے ہیں تو پھر جاری تصوری بھی نضا میں کہیں نہ کہیں کسی تہ میں ضرور باقی رہتی اول کی تم دیکنا جلد بی ایک ایس مشین بھی وجود میں آ جائے گی جوہمیں ہارے متعقبل نہیں

تو کم از کم ماضی میں ضرور پہنچا دے گی، جہاں ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنا بجپین، اپنے والدین

پرتے ہیں۔ دل کے حال رہمی نہیں جاتے۔ میں نے جواب دیا۔"جی فرمائے۔" مالا مروب مجھے نہایت ول جسی سے دکھے رہا تھا۔ اُن میں سے شریر آ تھوں والی ایک لڑ کی بول "جناب سی قریمی ورکشاپ کا پتا ما دیں۔ ہماری بائیک خراب ہوگئی ہے۔" میں نے خراب موٹرسائیل پر دُور ہی سے نظر دالی۔ جرمنی کی 700 س سیسرٹرانف (Super-tranf) تھی۔ سى زمانے ميں بيميرى بھى پنديده سوارى ره چكى تھى۔ "آپ كہيں تو ميں ويكھ لول ....؟" میں نے اُن سے اجازت طلب کی۔ میری بات من کروہ سب زور سے بنس پڑے۔ ایک دوسری چیوکم چباتی او کی بنس کر بول-"مولوی جی ..... بيس بيوى بائيك ب- كوئى سائيكل نبيس، جوي چر موكى اورآب اس میک کردیں ہے۔ الوکی کی بات من کر پوراگردے قبقبدلگا کرہس پڑا۔ میرے ہونٹول پر جگ مسراب آمنی۔ "تو سائکل ہی نا ..... بس ساتھ میں موٹر بڑم کی ہے۔ " میں نے آ مے بڑھ ک سلف چیک کیا۔ موٹر سائکل کک سے نہیں، بلکہ سلف سے اسارٹ ہوتی تھی۔سلف محک تھا۔ میں نے ڈسک بریک دیمھی۔اور ائیر لیور کو دو تین بار پکڑ کر چھوڑا۔ سارا گروپ جیرٹ ے میری "كارروائى" وكيور ما تھا۔ میں نے حتى نتیج بر پہنچ كرسر أشايا۔" بريك كى وسكس (Discs) ایک دوسرے میں مجنس کی ہیں۔ شاید بریک لگاتے وقت کیچ کو تھیک طرح سے نہیں دبایا گیا۔آپ میں سے کسی کے پاس کٹ بیک ہے؟" سبحی گروپ کوجیے سانپ سونگھ گیا قا اب کھنکارنے کی باری میری تھی۔ پھر جیسے میری کھنکار سن کر مجی کو ہوش آگیا اور ایک لا جلدی سے کٹ بیک لے کر میری طرف بھاگا۔ باتی سب بھی بیک وقت بولنے لگے۔ "وا (wow) یار.....کال ہے..... انس امیزنگ ..... آپ کو تو بوری بائیک کی انجینئرنگ کا ا ہے .... کیا آپ مکینک ہیں ....؟ " دبس مکینک ہی سمجھ لیں .... بس دس من میں آپ ا بائیک تیار ہو جائے گ۔" میں پوری طرح موثر سائیل کی خرابی ورست کرنے میں جث ما مروپ کی نظروں میں اب میرے لیے طنز کے بجائے ستائش تھی۔ وہ سب پھرے اپنی اُآ پرانی بحث میں معروف ہو مکئے جو شاید میرے آنے سے پہلے اُن کے درمیان جاری تھی۔ جم لڑ کے نے مجھے خاطب کیا تھا، وہ بولا''تم لوگ مانو نہ مانو.....مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملکا 🖥 مجمی یبان آچکا ہوں اور تب بھی وہ شپ اِی جگه اینکرڈ تھا۔شرارتی کڑکی بولی دیم آا

<sub>دردا</sub>زے پر پڑی۔ پچھے دیر تو مجھے اپنی آنکھول پریقین ہی نہیں آیا۔ ہاں ..... وہ وہی تو تھی ..... تھی تھی ..... نڈھال سی ....اینے آپ اور اس سارے زمانے سے بے زار۔ میں نے لوگوں نے نظر بیا کر دوبارہ اپنی آئیسیں مل کر ویکھالیکن وہ زہرا ہی تھی۔ آج صرف اُس کی خادمہ ہی ا من کے ساتھ تھی۔ وہ عورتوں والے جھے کی طرف بڑھ تی اور لا تعلق می ہو کر ایک دیوار کے ہاتھ ڈیک لگا کر بیٹھ گئی۔اُس کی نوکرائی جلدی جلدی اُسے پنکھا جھلنے گئی۔زہرا کی حالت بہت ا ہرتھی۔ شایدوہ کسی کمیے سفر کی تھکان کے زیرا ٹرتھی، یا پھر کسی اندرونی مش مکش نے اُس کوا تنا نڈھال کر رکھا تھا۔ میرے دل میں شدید بی خواہش اُمجری کہ میں کسی طرح اُس سے معلوم کروں کہ اُس کی عبداللہ سے ملاقات ہوئی، یانہیں۔لیکن میری پید حسرت ول میں ہی دبی رہ گئی۔ کچھ ہی دریمیں مجھے اینے کمرے میں جانا پڑا اور نذر و نیاز اور مسائل کے حل کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مردانے سے فارغ ہو کر میں عورتوں والی کھڑی کی جانب آیا تو حسب معمول میری سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ کچھ ہی درید میں اُس کی رُوح میں اُر جانے والی آواز میرے کا نوں سے مکرائی۔ آج اُس کی آواز میں بھی تھکن کا غلبرتھا۔ ''اگر میں آپ سے مچھ مانگوں ..... تو کیا آپ ویں مے ....؟ "میرا دل زورے دھر کا۔شہنشاہ خود سوالی ہے سوال کر رہا تھا۔ ''میرے پاس میری اس لا حاصل زندگی کے علاوہ اور سچھ نہیں بچا۔ پھر بھی آب کهیں .....، " کچھ در روسری جانب خاموثی رہی جیسے وہ کسی شدید ذہنی کش مکش میں مبتلا او پھراُس کی آواز اُبھری'' آپ ..... میں جاہتی ہوں کہ آپ بید درگاہ چھوڑ کر کہیں اور سلے

اور دیگر حالات دیچ سکیس مے۔ "شرارتی لؤکی خاموثی سے جلائی" واؤ ..... دیٹس مریث سسدیو مین ٹائم مشین ..... کاش اُس وقت ہم سب بھی زندہ ہوں اور اپنے ماضی میں جھا تک عیس ..... ات میں، میں بھی اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ میں نے نعمان کوسیف مارنے کا کہا۔ اُس نے سیلف مارا اور موٹر سائکل ایک جھلے سے اسٹارٹ ہوگئی۔سب نے خوشی کے مارے سیٹیال بچائیں اورنعرے لگائے اور اپنی اپنی جوڑی کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ گئے۔نعمان نے مجھ ے ہاتھ ملایا اور اپنی جیب سے کچھنوٹ نکال کر دینے جاہے۔ میں نے مسکرا کرنوٹ واپس اس کی شرے کی جیب میں رکھ ویے اور اور درگاہ کی جانب اشارہ کرے کہا ''میں وہاں رہتا موں ..... بھی وقت ملے تو وہاں آیے گا۔ میں آپ کو اس بائیک کے بارے میں چھالی بدایات دوں گا کہ پھریہ آپ کومہینوں تک نہیں کرے گی۔" نعمان نے گرم جوثی سے بائیک پر بیٹے بیٹے بی آ مے برد کر جھے گلے لگایا اور کہا "اوہ شیور ..... Sure میں ضرور آؤل گا۔" شرارتی لوکی نے بھی جاتے جاتے جلدی میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور وہ سب ہی میرا شکر میافا كرتے اور شور مياتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جانے بيل ساحل برچہل قدى كے ليے كيوں اُترا الله عافي ميكروپ وہاں كيوں آيا اور اُن تك ميرى رسائى كيول مو يائى الله شاید بیسارا کھیل ہی مجھے اس نی تھیوری تک پہنچانے کے لیے تھا .....؟ میں نے ول میں ارادا كيا كه كل صبح موقع ملتے ہى سب سے يہلے مولوى خصر سے اس يوناني فلفے كے بارے يمر بات كروں گا\_كيا واقعي ماراكوئي مم زاويمي موتا ہے الكل مارے جيبا؟ مارا نام، مم پيشا لیکن اگلا دن جعرات کا تھا اور حسب معمول فجر کے بعد ہی ہے دھیرے دھیرے درگاہ کی حاضری وید والوں کا جوم برهتا گیا۔ اُس روز ویدے بھی نہ جانے کیوں اس قدر بھیرتھی ک مجھے سراُ مُفانے کی فرصت بھی نہیں مل سکی اور یونہی ویکھتے ویکھتے عصر کا وقت بھی ہو گیا۔ آج ميرا دل بالكل عى بجها مواتها - شايداس ليح كديس جانناتها كدر مراكواب يبال آنے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔ اُسے اپنے عبداللہ کا پتامل چکا تھا اور شاید اب وہ ہر جعراف کوسیزوں میل کا سفر کرکے اُس درگاہ کی زیادت کو جایا کرے گی، جہاں اُسے اُس کے من کی مراد مل سمق تقی \_اور پھر وہ درگاہ کی زیادت کو یہاں آتی ہی کب تھی .....؟ وہ تو صرف عبدالله کم زیارت کے لیے آتی تھی۔ میں انبی سوچوں میں مم تھا کہ اچاک میری نظر صحن سے با

-

روند روند روند دوند و پهلی جیت

پہلے پہل تو میں سجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کہنا کیا جاہتی ہے۔ میں نے وضاحت جاہل "مين آپ كا مطلب نبين سمجها .....آپ مجھ كهان بھيجنا جامتى بين-""كبين بھي .....آر کہیں بھی چلے جائیں .... بس بہ درگاہ چھوڑ دیں۔ آپ دھیرے دھیرے میرے راہتے ' رکاوٹ بنتے جارہے ہیں۔آپ کی وجہ سے عبداللہ کو یہاں سے کہیں اور جانا پڑا۔ اور جد میں وہاں اُن تک پیچی تو انہوں نے مجھے اس درگاہ کی حاضری کا حکم دے دیا۔ میں اُن کا حکم ٹال نہیں عتی، لین آپ سے درخواست تو کر عتی ہوں کہ آپ ہی میرے حال پر رحم کھائے براہ مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہوسکتا ہے آپ کے جانے کے بعدوہ دوبارہ میل جائیں۔'' وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے ول پر نہ جانے کتنی چھریاں چل رہی تھیں۔ تو محویا اُ کی آج کی حاضری کا مقصد بھی اُسی رقیب کی مدح سرائی تھا، جو پہلے ہی میری محبت پر وا ڈال چکا تھا۔ مجھے زہرا کی سنگ دلی کا اس شدت سے احساس ہوا کہ رُوح کے نازک دھا۔ اُدھور نے لگے۔ کیا اُسے میری حالت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہاں صرف اور مرا اُس کے لیے تو بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میری محبت اتنی ہی حقیر اور نضول تھی کہ آج تک اُس چھر ا کید دراڑ بھی نہ ڈال پائی تھی۔ میری طرف سے گہری خاموثی پاکراُس جلاونے مجھے پھر میر موت یادولائی۔ "میں آپ کے جواب کی منتظر ہول۔"

زندگی میں پہلی مرتبہ میرے اندر کی گرواہ نے باہرنگل آئی۔'' آپ جواب کہاں چاہ بیس۔ آپ کو تو بس علم سانا آتا ہے۔ سو، آپ نے سنا دیا۔ اب یوں کہیں کہ آپ تعمیل کی ہیں۔'' اُسے شاید اپنے لیجے کی تختی کا پچھا حساس ہوا۔''اگر میری کسی بات سے آپ کو ذکھ ہیں۔'' اُسے شاید اپنے ہوں۔ آپ میری ابتر حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اُس وف و میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ میری ابتر حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اُس وف و وب رہی ہوں جب کنارہ بس سامنے نظر آرہا ہے۔ مجھ پر رحم کریں، پلیز۔'' جلاد سرقام کر۔ سے پہلے سزائے موت کے مجرم سے رحم اپیل کر رہا تھا۔''ٹھیک ہے اگر آپ میرے س

فدانخواسته .....ساح میں جانتی ہوں، میں آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں .....کین آپ نہیں جانتے .....بس آپنہیں جانتے۔''

جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی لیکن اُس کی آواز آنسودں میں رندھ گئی اور وہ تیزی سے وہاں ہے اُٹھ کر چلی گئی۔ میں ویے ہی اپنی جگہ پھر بنا بیشار ہا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اُس نے میرانام'' ساح'' پکارا تھا۔ یہ چار حرف اُس کی زبان نے نکل کر کس قدر محرّم، کتنے بلند ہو گئے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ میرے بے معنی سے نام کو اُس کی زبان نے معنی دے دیے تھے۔

سار ..... پہلے تو بھی مجھے میرا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔لیکن وہ جاتے جاتے بھی مجھے ایک استان میں ڈال گئی تھی۔ جانے سلطان بابا اور عبداللہ کو میں یہ باٹ کیسے سمجھا پاؤں گا کہ جس کے لیے میں اس امتحان گاہ میں آکر بیٹھا تھا، وہی نہیں چاہتی کہ میں سارے بر چاس کرکے کے میں سارے بر چاس کرکے

سرخرو ہوسکوں۔ جب متحن نے امتحان سے پہلے ہی نتیجہ سنا دیا تھا کہ کامیا بی میرا مقدر نہیں تو پھراس آزمائش کا تکلف بھی کیوں؟

شام کومفرب کے بعد جب فراغت کی تو میں نے سب سے پہلے مولوی خفر کوکل رات مامل پرموٹر مائکل گروپ سے ہونے والی الماقات کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اس دعکس آئینہ " تھیوری کے بارے میں بتایا کہ میں اُن کی بات من کرکافی اُلجھ ساگیا ہوں۔ فاص طور پر ہم زاد والی بات من کر تو خود مجھ بھی ایک لمحے کو ایسا لگا تھا کہ کہیں واقعی میرا ہم زاد ہی تو میرے ساتھ ساتھ نہیں چلا۔ جو مجھ سے پہلے ہی ہرمقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مولوی خفر نے غور سے میری بات سی ۔ "وہ نوجوان ٹھیک کہدر ہا تھا میاں .... ایسا ایک نظریہ مولوی خفر نے غور سے میری بات سی ۔ "وہ نوجوان ٹھیک کہدر ہا تھا میاں .... ایسا ایک نظریہ موجود ہے، جواس دنیا کو پہلے سے ہونے والے واقعات کا تسلسل بتاتا ہے۔ سائنس میں موجود ہے، جواس دنیا کو پہلے سے ہونے والے واقعات کا تسلسل بتاتا ہے۔ سائنس میں

ال سے علاوہ بھی دنیا سے وجود میں آنے کی کی توجیہات پیش کی می مثلا میك بینگ كا

مرتبه، ایک دن کے لیے گھر ہو کے آیا تھا۔ جب کہ مما، پہا سمیت تمام دوستوں کو تحق سے پہلے مینے میں درگاہ ملنے آنے سے منع کر رکھا تھا، کیول کہ میں کسی بھی حوالے سے مخرور نہیں بڑنا عابنا تھا۔البتہ حسب وعدہ والدین سے ملنے کے لیے ہر دو ہفتے میں ایک رات تو اپنے محریر سرزارنی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تھا، تب مما اور پایا دونوں ہی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھ اور شام ہونے سے پہلے میرے دوستوں کا بھی جم گھٹا سالگ چکا تھا۔ وہ سب مجھ سے ایسا برتاد کر رہے تھے جیسے میں جانے کتنی صدیوں بعد اُن سے ملا ہوں۔ با قاعدہ جشن کا ساسال تھا۔ میں درگاہ میں پندرہ دن گزار کر پہلی مرتبہ گھر کیا تھا اور اُن پچھلے بندرہ دنوں میں میری ایک بھی نماز قضانہیں ہوئی تھی۔ پہلی وجہ تو سلطان بابا کی شرط تھی اور دوسری مولوی خضر کا ہمہ وت ساتھ۔ وہ ہر نماز کے ونت سے پہلے ہی پیغا مر بھیج بھیج کر، مسجد پہنچنے پر مجبور کرویتے تھے۔ یج ہے کہ اگر مولوی صاحب نہ ہوتے تو فرجب سے میرابد تعارف اتنا آسان نہیں ہوتا اور پھر مجھے تو ویسے بھی نماز بہت مشکل اور پابند کر وینے والاعمل لگتا تھا۔ پچھ ہمارے گھر کا ماحل بھی ایساتھا کہ نماز وغیرہ کی پابندی شاذ و نادرہی کی جاتی تھی۔مماکوسال میں بھی ایک آده بار جوش چر هتا تو كوئي محفل ميلاد وغيره منعقد كرواليتي تحييل ليكن مجصاتو وه بهي ميلاد كي تحفل سے زیادہ'' فیشن پریڈ' کتی تھی۔ رہ مجئے پایا تو مجھی کبھار ہمارے ڈرائیور کی دیکھا دیکھی جد، یاعدی نماز پڑھنے کے لیے اپی مرسڈیز بینز میں قربی جامع مجد تک چلے تو جاتے تھے کین زندگی میں مبھی مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ندہب المارے گھر میں ایک فالتو بلکہ کسی حد تک منوعہ شے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں سكول مين اين دوستون كورمضان مين روزه ركعة موع ويكمنا تفاتو كمرآ كرمين بهي ممايايا سے روزہ رکھنے کی ضد کرتا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے خود بھی رمضان کی یابندی کی تھی اور نہ جھی تصروزه ر كھنے ديا۔ مماكو بميشداين لا والے بيٹے كى صحت كرنے كاعم كھائے جاتا تھا۔ البتدوه خود بھی کبھارستا ئیسویں، یا تیسویں کا روزہ رکھ لیتی تھیں۔رہ گئے پایا تو اُن کا تو سارا سال ہی بروان ملک دوروں اور سفر کی نذر ہو جاتا تھا۔ البذا ایسے میں روزہ رکھنے کی جملا کے فرمت .....؟ پتانہیں میرے گھروالے ندہب سے اتنا خوف زدہ کیوں تھے؟ درگاہ میں پہلے

نظریہ، ڈارون کی تھیوری وغیرہ وغیرہ۔اس کے علاوہ بھی ایک اور دل چپ نظریہ موجود ہے۔ يہ جي كہا جاتا ہے كہ اس كا نات كى اور اس دنياكى بورى قلم بہلے ہى سے بناكر كيست ميں بند كردى كئى ہے۔ بنانے والے مالك نے پہلے ہى سے پورى قلم ديكھى ہوئى ہے۔ يعنى ازل سے ابدتک سب کچھ فلمایا جا چکا ہے۔ آگے جو ہونا ہے، وہ بھی کیسٹ موجود ہے اور بیرالہام، ما کشف، یامشنبل بنی اُن کے جے میں آئی ہے، جوللم کے اگلے جھے کے چند مناظرا پی کی خاص رُوحانی طاقت کی وجہ سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اِی تصور بر کام کرتے ہوئے بیرونی ملوں کے سائنس دان ٹائم مشین کی تخلیق کی کوششوں میں جانے کب سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اُن کے خیال میں ابدتک فلم موجود ہے تو مستقبل میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور با قاعده مستقبل، یا ماضی میں جا کر حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی ممکن ہے۔ میں نے کہا نا میاں، ہزاروں خواہثیں الی کہ ہرخواہش پہ دم نکلے، حضرت انسان کی کھوج کا بیسفراہے ایسے نظریات اورمفروضوں تک لے جاتا رہے گا اور حقائق سامنے آتے رہیں گے۔البتدایک ملمان کا عقیدہ الل ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے انسانی حیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اوراب قیامت تک بیسلسله جاری رے گا۔ جارا دوسرا بنیادی عقیدہ بیے کے تقدیر اثل ہے اور صرف دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہماراقسمت کا فلے بھی توسمی نہ سی طرح سب پہلے ہے طے شدہ ہونے ، یا پھر بقول مغربی محق ''سارے عمل کی تممل فلم بندی، ہونے کوسہارا دیتا ہے نا۔بس بنیادی فرق عقیدے کا ہی رہ جاتا ہے ورند مغربی سائنس دان بہت می باتوں میں خود اسلام کی ترویج کررہے ہوتے ہیں۔ جا ہے انجانے میں بی سہی ..... میں حمرت سے مولوی خفر کی باتیں س کر رہا تھا۔ جارے إرد كرد كتنے اسرار، دان بکھرے پڑے ہیں اورہم نہ جانے کن چیزوں میں اپنا دھیان کھیاتے رہتے ہیں۔ دوسروں کوتو چھوڑ یئے،خود میں کہاں ان اسرار و رُموز کی حقیقت جانے کے لیے یہاں آیا تھا۔میرا مقصد مجى تو صرف اورصرف زهرا بي تقى اوراب تو شايداس كهانى كا خاتمه بعى قريب آچكا تعاليم نے سوچا کہ ایک آ دھ دن میں کوئی مناسب سا موقع دیکھ کرخود مولوی خضرے اپنی زہرا سے ہونے والی اس آخری بات چیت کا احوال بیان کر کے درخواست کروں گا کہ سی طور برعبداللہ یا سلطان بابا کومیرے والی کے ارادے سے مطلع کر دیں۔ میں درمیان میں صرف ایک دن نماز برصتے ہوئے خود مجھے ذہب سے بے مدخوف محسوس ہوا تھا، لیکن چررفتہ رفتہ مولوی

خفر کی محبت میں علم ہوا کہ ند ہب تو بہت ہی آسان اور دوست نما کوئی چیز ہوتی ہے۔ جے

ٹھیک طرح سے اپنایا جائے تو اُلٹا وہ ہمارے اندر کے خوف اور دسوسوں کو قتم کر دیتی ہے۔ لیکن

برحال ميرے كھريس ندب "شاخى كارد" كے خانے ميں لكھا جانے والا أيك لفظ "مسلم"

می موادی جیسامحترم لفظ کیول اور کب کیسے ایک الزام کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہمارا ندہب مے تعلق صرف بچے کے کان میں اذان دلوانے سے لے کرنماز جنازہ پر معوانے تک ہی رہ گیا فا۔ درمیان کا ندہب نہ جانے کہال کھو گیا۔ سو، میں بھی اپنے گھر میں، یا اپنے دوستوں کی عفل میں ایک نماز بھی ادانہیں کر سکا۔ البتہ واپس آ کر میں نے مولوی خضر سے اپنی اس كزورى كا ذكركيا تو انبول في دهيرے سے مسكرا بس اتنا كہا۔" چلو جو بوا سو بوائم يول كرو کہان سب نمازوں کی قضایڑھلو۔ ندہب کا کام راستہ دیتا ہے، راستہ روکنانہیں ۔'' اب میں ان ہے کیا کہتا کہ مجھ سے تو میری پوری زندگی ہی '' قضا'' ہونے کو ہے۔ زہرا کے حصول کی اللن بھی ایک طرح کی اُمید ہی تھی۔ لیکن جب سے اُس نے مجھے اپنا میہ جنون ترک کرنے کی ر فواست کی تھی، تب سے مجھے واقعی کچھ الیا ہی محسول ہور ہاتھا جیسے "وہ ایک بجدہ" جس میں اے مانگنا تھا، وہی مجھ سے قضا ہو چکا ہے۔

میں نے آخر کار حتی فیصلہ کر ہی لیا اور ایک طویل خط میں عبداللہ کو زہرا کی درخواست کے بارے میں ساری تفصیل لکھ ڈالی۔عیداللہ کو میجھی بتا دیا کہ اب میرا اس درگاہ پر مزید ڈیرہ الے رہنے کا کوئی مقصد ہے نہ فائدہ۔ لہذا وہ سلطان بابا کو بتا دے کہ میں شرط ہارنے کا علان کررہا ہوں اوراس جعرات کے بعد درگاہ چھوڑ جاؤں گا۔ ہوسکے تو وہ کسی اور خدمت گار كابندوبست كركين، يا چرعارضي طور برعبدالله بي واليس يهال آجائ فط كلصة موئ بهي بيد ات میرے دل میں آئی تھی کہ زہرا بھی تو یہی جاہتی تھی کہ خود عبداللہ اس درگاہ کا انظام پھر تستعبال لے۔ شاید ای طرح میں اُس محبوب کے چھے کام آ جاؤں؟ ابھی میں خط لکھ کر اراع موا تھا کہ باہر سے کریم کا نعرہ کونجا۔ 'عبداللہ بھائی ..... کدهر ہو، آپ کے مہمان آئے اللي " مين حمرت كے عالم مين درگاہ كے دروازے سے باہر نكلا تو سامنے أس رات والے بورسائيل مروب كنعمان اورأى شريرى چيوكم چباتى لركى كوكفرے پايا، جوأس رات بھى ممان ہی کی بائیک پربیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اُن دونوں کو دیکھ کر جھے ایک انجانی می خوشی کا حماس کول ہوا۔ میں نے گرم جوثی ہے آ کے برھ کر اُن کا استقبال کیا۔ لڑک کا تعارف

تھا۔ ہاں البتہ ایک بہت عجیب بات بیکی کہ کوئی بھی موت چندون کے لیے ہارے کھر میں بھی ذہب کو بوں پھیلا دیت تھی، جیے ہم لوگوں سے زیادہ کٹر ذہبی اور کوئی نہ ہو۔ مجھے یاد ب کہ میں بہت جھوٹا تھا جب کیے بعد دیگرے پہلے دادا ابو اور پھر دادی جان چندمہینول کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب ہرموت کے اسکلے چند دنوں تک ہمارے گھر میں صرف اور صرف فرہب کا راج تھا۔ جزدانوں میں برسول سے بڑے قرآن اور سیارے أتا ركز أن كى وُهول جهارٌی من اور مفتول گھر میں قرآن خوانی موتی رہی۔ ایک مولوی صاحب روزاندمی ے شام تک گھر کے وسیع لان میں لگائے گئے شامیانے میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے رہتے اور ہمارے گھر کے والان میں ظہر،عصراور مغرب کی تین نمازیں با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوا كرتى تھيں، جن ميں يايا سميت وہ تمام ملاقاتی بھی شامل ہوتے، جوتعزيت کے ليے آتے تھے۔مما بھی سر پرسفید جاور ڈالے اور ہاتھ میں سبتے کیے عورتوں کے جم مھٹے میں وروکرتی نظر آتیں۔ اور میں نے زندگی بحر میں صرف اُن ہی دنوں میں اُن کے ہاتھ میں قرآن ویکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف موت ہی مارا ند میب سے واحد ذرایعد ملاقات تقااور چونکہ دادا اور دادی کے بعد گھر میں کی خونی رشتے کی موت نہیں ہوئی تھی لبذاتب سے ندہب کے لیے بھی کھر کے دروازے ہمیشہ کی طرح بند تھے۔ جس دن میں درگاہ سے ایک رات گزارنے کے لیے گر کیا تھا، اُس دن میں نے جمل کوئی نمازنہیں براهی تھی، حالاتکہ اس شور اور بنگاہے میں بھی جھے تمام نمازوں کے اوقات نہ صرف یادر ہے بلکہ ہرنماز کے دنت میرے اندرایک عجیب ی بے چینی کی کیفیت بھی اُمجرگا-جیے مجھ سے کوئی اہم چیز چھوٹ رہی ہو۔ مجھے کھودینے کا عجیب سااحساس بھی ہوالیکن پانہیں كيوں، ميں اينے گھر والوں اور دوستوں كے سامنے نماز برجنے كى ہمت نہيں كر پايا۔ ايك ممان نے ٹینا کہد کر کروایا۔ ٹینا درگاہ کے محن میں داخل ہوتے ہوئے کچھ ہیکچا رہی تھی۔ میں عجیب سی جھجک محسوس ہورہی تھی۔ جیسے میں کوئی جرم کرنے چلا ہوں۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے م مسلحمان کواشارہ کیا تو وہ ٹینا کا ہاتھ بکڑے درگاہ میں داخل ہو گیا۔ ہم محن ہی میں ایک جانب لوگ کیا کہیں گے کہ ' ساحر تو پکا مولوی بن گیا ہے۔ درگاہ جا کر .....، ' پتانہیں، مارے مرانوں

IM

ir.

ورخت کی جھاؤں میں بیٹھ مئے۔ ٹیٹا نے آس پاس حیرت سے دیکھا۔" آپ یہال رائ

ہیں .....؟ بورنہیں ہو جاتے۔'' مجھے اُس کی بات س کر ہنسی آئی۔''بہت بور ہوتا ہوں، بھی کر

مرجیوں سے اُور جاتے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہا تھا اور پریثان ہورہا تھا کہ نہ جانے اُور صحن میں موجود دو خدمت گارٹھیک ہے اپنا کام کررہے ہوں گے، یانہیں۔ مجھے زیادہ فکریتھی کہ عصرے پہلے اگر میں اپنی چیزیں بچنہیں سکا تو نذرو نیاز کا معاملہ کون بھگتائے گا۔عبداللہ نے ماتے وقت بختی ہے مجھے اس معالمے کو ذاتی طور پرنمٹانے کا کہا تھا، کیوں کہ بیاچھی خاصی رقم کا معاملہ تھا اور لوگوں کی بہت ہی امانتیں ہمارے سپر دہوتی تھیں، ایسے میں کسی اجنبی پر بھروسا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ میں ای شش و پنج میں بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اجا تک کسی راہ میرک مھور لگی اور میری ساری مالائیں زمین پر بھر گئیں۔ چندایک کے دانے بھی اڑی سے علیحدہ ہو کر ریت پر دُور تک بکھر مجئے ۔ نقصان بھی میرا ہوا تھا،لیکن اس پربھی وہ صاحب جو غالبًا اپنی بیگم کو درگاہ کی زیادت کے لیے لے کرآئے تھے، مجھ ہی پر گڑنے لگے۔"غضب خدا کا۔ساراراستہ ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے۔ زیارتوں جیسی مقدس جگہوں کو بھی انہوں نے کاروبار کا اڈہ بنا رکھا ہے۔ بیکم ہم تو کہتے ہیں کہ ان ہی لوگوں کے بھیس میں وہ چور اُچکے بھی چھیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نے پچھلے ہفتے آپ کا برس چھین لیا تھا۔'' وہ جانے کیا اُول فول کہے جا رب تھے۔ میں نے اپنی مالائیں چنتے ہوئے اُن سے دھیرے سے بس سے کہا "آپ جائیں يهاں ہے، ميں معافى جاہتا ہول۔" ليكن أن كا غصه بردهتا ہى كيا۔اب آس ياس كے لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے تھے۔ " نہیں چلے کیے جائیں۔ ہم تو یہال کے المنظرير سے مل كر عى جاكيں مے۔ يوں راسته بندكرنے كا آخر مطلب كيا ہے۔ كبي كھلى بدمعاشی کا بازار گرم کر رکھا ہےتم لوگوں نے۔آج میں اس کا بندوبست کرکے ہی جاؤں گا۔'' مں سرجھکائے اُن کی باتیں سنتار ہا۔ کیوں کہ میں اس وقت عبداللہ تھا۔ آگر عبداللہ کی جگہ ساحر موما تو نه جانے اب تک کیا ہو چکا ہوما۔لیکن اگر ساحر ہوما تو وہ جھلا کول بازار میں عام مزدوروں کی طرح مزدوری کرنے کیوں بیٹھا ہوتا؟ وہ صاحب یوں ہی گرجتے برستے رہے۔ اب أن كى بيكم اور باقى بھير نے انہيں ٹوكناشروع كردياتھا كەچلىس جو مواسوموا۔اب جانے ویں۔ بھیر نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ میں بنا کچھ کچ، سر جھکائے اُن صاحب کی تمام ملوتیں من رہا ہوں۔اب جوم میں سے ایک آ دھ مخص نے با قاعدہ اُن صاحب کو جماز کر کہا

كراركا خاموش كمراكب سے آپ كى كاليان من رہا ہے۔ لبذا شرافت كا يمى تقاضا ہے كماب

تو اتنا بور ہوتا ہول كم خود بوريت بھى مجھ سے بور ہوكركہيں اور چلى جاتى ہے۔ " وہ دونول ميرا بات س کر ہنس پڑے۔ نعمان نے بتایا کہ وہ حسب وعدہ مجھ سے اپنی بائیک کے بارے می معلومات لینے آیا ہے۔میری طرح وہ بھی ہوی بائیکس کا دیواند لگتا تھا۔ میں نے بہت تفصیر ے أے تمام معلومات ہے آگاہ كيا اور ہر پرزے كى الگ الگ خصوصيات بھى بتائيں \_ نعمال اور ٹینا دونوں ہی بہت غور اور دل چسی سے میری باتیں سنتے رہے۔نعمان نے مجھے بتایا ک أس نے حال ہی میں شپ کے ذریعے یہ بائیک جرمنی سے منگوائی ہے۔اس لیے أسے شرہ شروع میں اے سنجالنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ایک مولوی خصر بھی کسی کام سے درگاہ آئے اور انہوں نے نعمان اور ٹینا کو دعا بھی دی۔شام ڈیا وہ دونوں رُخصت ہوئے تو بہت خوش تھے۔ ٹیٹا نے تو با قاعدہ درگاہ کی زندگی پر ایک انگریز اخبار میں فیچر لکھنے کا پروگرام بھی بنالیا تھا اور نعمان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھ۔ ملنے دوبارہ آئے گا۔ جانے کیوں میں أے پنہیں بتا سكا كداب جب وہ يہاں آئے گا تو ٹا مجھ ہے اُس کی ملاقات نہ ہو۔ کیونکہ دو دن کے بعد ہی تو جعرات تھی۔ میری اس درگاہ 🖔 آخری جمعرات۔ لکین اگلے دو دن میرے لیے بہت ہی مخصن ثابت ہوئے۔اُس رات مولوی تھا شدید بخار نے آ گھیرا اور اُن کی تیارداری اور دیگر اُمور کونمٹانے میں وقت کچھ بول گزراً کچھ پتا ہی نہیں جلا ۔ کریم بھی اپنی کشتی لے کر جارون کے لیے کھلے سمندر میں جال ڈالنے لیے جاچکا تھا، لہذا مجھے اپنی مالاؤں کے ساتھ ساتھ مولوی خضر کی تنکوں کی بنی ہوئی ٹو پیال یجینے کے لیے جعرات کوخود بازار جانا ہڑا۔ ہمارا طریقہ کاربھی وہی ہوتا تھا جو باتی مجھیرے بازار سجانے کے لیے افتیار کرتے تھے۔ یعنی ساحل پر کسی جاور، یالکڑی کے تختے وغیرہ ؟ لگا کر گا بک کا انظار کرنا،لیکن جانے اُس دن الیم کیا بات تھی کہ کوئی خریدار میری طرف ہی نہیں کر رہا تھا۔ اُوپر سے جعرات کی وجہ سے درگاہ میں زائرین کا رش بوھتا جارہا تھا۔ سٹر حیوں سے کچھ فاصلے ہی پر اپنی مالا تنیں اور مولوی خصر کی ٹو پیاں سجائے بیٹھا درگا

## الوداع

میں چیرت سے گنگ بیشارہا، نہ جانے وہ کون ی جیت کی بات کررہی تھی۔ میں تواین آخری بازی بھی ہار چکا تھا۔ میں نے شکوہ کیا۔"طعنہ دے رہی ہیں .....؟" دونہیں نہیں" وہ جدی ہے بولی۔''طعنہ نبیں ہے، اعتراف ہے، میں نے آج تک صرف اپنی لکن کو دنیا کی ب سے تحی لکن مانا ہے اور دنیا کا ہر جنوں، مجھے اپنے جذبے کے سامنے بھے اور کم تر لگنا تھا، لین آج میں ساعتراف کرتی مول کہ آپ کا جذب اور آپ کی الن شایداس دنیا ہی سے ماورا ے .... 'میری حالت اس وقت اُس سید سالاری تھی، جوزخوں سے چور ہو کرزمین پر گر چکا ہو، سائسیں دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہون، مگر سانسوں سے اُڑتی خاک کے پس منظر میں، منے سے کھ کھے پہلے اپن فوج کو قلع پر فتح کا جمند البرائے ہوئے بھی دیکھ رہا ہو۔ زہراکی آٹھوں میں آنسو تھے اور آج وہ ستم گر بھی میرے جنون کی داد دے رہا تھا، جس نے مجھے دلیا گی کی اس حد تک پہنچایا تھا۔ اُسے روتے دیکھ کر میں تھبرا کر کھڑا ہو گیا، کیکن میرے لفظ جے کہیں کو سے مجے۔ ''آپ، یہ کیا .... دیکھیں، آپ کے آنسو .... پلیز ....، میں اُسے کیا کہنا خود میری آئکھیں یوں بہدرہی تھیں، جیسے سارے بندآج ہی ٹوٹے ہوں۔ کتنی عجیب بات می، ہم ددنوں کا درد خدا بھی تھا اور مشترک بھی ..... ادر ستم ظریفی میں بھی تھی کہ ہم ایک الاس کوب وفائی کا الزام بھی نہیں دے سکتے تھے۔اتے میں زہراکی ماں اور ہر برائی ہوئی ك فادمهم أس وهوندت موسة وإل جلى أكي الميل في الماليك کمیری حالت زار نے اُن کی بھرول بٹی کے سینے پر بھی ''بہلی چوٹ' اردی ہے۔انہوں ہے جب میرے سریر ہاتھ بھیرا تو ہاتھوں کی ارزش صاف محسوں کی جاشتی تھی۔ بولیں تو کہجہ کانتا ما، جرایا مواقعا۔ دمجلوں کا ایک شمرادہ کیوں اپنی جوانی اس خاک میں رول رہا ہے، پچھ محكاريول كي قسمت مين بحيك بحي نبين موتى بينا ..... جادًا بن سلطنت كولوث جاد .... مجهاس مال كى آه سے ڈر كلنے لگا ہے، جس كى چول ى اولادكو بم نے يوں در بدر كر ديا۔ بميں معاف

آب بھی یہاں سے آگے برہ جائیں۔ لبذا خدا خدا کر بادل نخواستدان صاحب نے قدم آ کے بر ھاتے اور میں نے لمباسا سانس لے کرائی نظریں اُٹھائیں اور پھرمیری نظر کسی کی نظر ہے کرا کرجم ی گئی۔ جب وہ صاحب دل کھول کر میری بے عزتی کررہے تھے اور میں سرجھکائے کھڑا تھا تب نہ جانے کس وقت زہرا اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ وہاں ہے گزرتے ہوئے شاید بھیڑ کو دیکھے کر تھنگی تھی۔ بیسارا تماشا درگاہ کی سیرھیوں کے قریب اُسی راہتے پر ہور ہاتھا، جوأس ماہ رُخ كى راہ كررتھى مطلب يدكوأس في ميرى رسوائى كا بيسارا منظرانى آئلمون ے دیکھ لیا تھا۔ زہراکی والدہ تو زیادہ میری نظر کا سامنانہیں کریائیں اور منہ میں چاور کا پلو دبائے سکتی ہوئی وہاں سے خادمہ سیت آ مے بردھ کئیں، لیکن سنگ مرمر کی وہ مورت وہیں جی کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ چند گھڑیوں ہی میں جانے کتنے طوفان گزر گئے۔ پتانہیں، بدمیرے اندر کی شدید بے بسی کا احساس تھا، اپنی رُسوائی کاعم تھا، یا پھراُس بے رحم کی ناقدری کا شکوہ۔ لکن جانے کوں بل بحریں ہی میری آعموں سے بیک وقت دوآ نبو فکے اور شاید نیچے ریمیلی زمین کے بجائے اُس نازنین کے دل پر شکے۔ میری زبان نے تو آج کک بھی اُس سے محکوہ نہیں کیا تھا، برمیری آنکھوں نے شایداس بل اپنی ساری کہانی کہہ ڈالی۔ پھرز ہرا ہے بھی وہاں رُکانہیں کیا اور وہ اپنی پللیں بھیکنے سے پہلے ہی تیزی سے آئے برھ کی۔ میں بھی بوجمل دل کے ساتھ اُوپر درگاہ چلا آیا۔ میرے اندر چند لمحول میں اتن زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی کہ اب میرا دل کسی کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ لہذا میں نے تمام کام مولوی خصر کے اُس شامرہ ے حوالے کر دیے جو جعرات کے روز خصوص طور پر میری مد کے لیے درگاہ آتا تھا۔ حتیٰ کم عصر کے بعد نذر اکٹھی کرنے کے لیے بھی اینے کمرے میں نہیں گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور میں نڈھال سا آئکھیں موندے درگاہ کے صحن کے ایک پوشیدہ گوشے میں دیوار کے ساتھ فیک لگائے بیٹا ہوا تھا۔ دفیعتہ کس کے قدموں کی ہلک می جات ہوئی۔ میں نے چونک کر آتھیں کھولیں۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میراجسم شل سا ہوگیا۔ اُس کی آواز میں لرزی تقی۔"آپ مجھ سے جت گئے ۔۔۔۔"

120

کر دو، ہاری خطا بخش دو ..... وہ جانے کیا کچھ کہتی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر روتی رہیں

زہرا کی آئکھیں تو پہلے ہی برس رہی تھیں۔''اس میں آپ کی کوئی خطانہیں ہے۔۔۔۔ میرا مقد

مما ادر پیانے یوں احیا تک مجھے کھر میں ویکھا تو اُن پرشادی مرگ کی کیفیت طاری ہو مئی مما کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں مستقل گھرواپس آ سمیا ہوں۔ یا یا بھی بہانے بہانے ے تعدیق کررہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کسی طرح سمجھایا کہ اس وقت شدید تھا ہوا ہوں اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ آگلی میم میری آ نکھ شور، ہنگاہے سے کلی حسب تو تع ممانے میرے سارے دوستوں کوخبر کر دی تھی اور وہ سب نیچے لا ؤنج میں جمع ہو کر چلا چلا کے مجھے نیچے بلا رہے تھے۔ اُن کومیرے شرط ہار جانے کا یقین ہی نہیں تھا، کوں کہ اس سے پہلے میں الی کی شرطیں جیت کر اور سرخرو ہو کر واپس لوٹا تھا۔ بہر حال اُن کے لیے یہی کافی تھا کہ میں واپس لوٹ کراُن کے درمیان پہنچ چکا تھا، کیکن کیا میں واقعی واپس دن گزررہے تھے،لیکن مجھے یول محسول ہوتا کہ میں وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نبين - گھريس، دوستوں كى محفل، كلب، يار أي يس، برجكه جسماني طور برينج تو جاتاليكن گھنوں مم مع بیٹھا رہتا۔ یار دوست میری خاموثی سے تنگ آ کرلڑتے جھکڑتے اور میں یوں ى أن كى بال ميں بال ملاتا رہتا، ليكن نه جانے كيول أن لحات ميں مجھے ايبا محسوس موتاكم مں اپن رُوح مہیں وورچھوڑ آیا ہول۔سب سے زیادہ مسلم جھے نماز کے اوقات میں ہوتا۔ ایک عجب سی بے چینی اور کیک مجھے گھیر لیتی تھی۔ تب میرے لیے گھر، یا باہر کسی بھی محفل میں بیٹے رہنا دو جر ہوجاتا اور مسئلہ بیتھا کہ کلب، یا گھر کا ماحول میری اس مشکل کوختم کرنے کے بائے مزید بردھا دیتا۔ ایسے میں، میں گھر، یاممفل چھوڑ کر کہیں باہرنکل جاتا۔ کسی پُسکون وشے کی تلاش میں۔ایک ایسی ہی سہ پہر جب میرے اندر کی بے چینی آخری حدول کو چھو ری گی، میں گاڑی لے کر گھرے لکا اور پانہیں کب سینٹرل لا برری کا بورڈ و مکھ کرشہر کی سب سے بری لائبریری کی یارکنگ میں گاڑی یارک کردی۔ ہال میں مختلف شیلف ہرموضوع کی کتابول سے بھرے ہوئے تھے۔ دفعتہ میری نظر''تصوف'' والے سیکشن میں رکھی کتابوں پر الا اور من اونمی ورق گردانی کے لیے ایک کتاب لے کر ایک کوشے میں بیٹھ کیا۔ کچھ صفح بلٹے تو میری بے چین رُوح کو جیسے پچھ مرہم ملا۔ ہاں ٹھیک ہی تو تھا، جانے کب سے میری رور کھائل تھی، بیار تھی۔ اور جرت ہے کہ ہم اپنی جسمانی بیاری کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس

مجھے یہاں تھینج لایا ہے اور تقدیر کی مار مجھے تب تک جھیلنی ہی ہوگی، جب تک میرے نقیہ میں تکھی ہے۔ بعض سلطنتیں خاک ہوجانے کے لیے ہی ملتی ہیں۔ "اس کے بعد وہ وہال زُرُزَ نہیں یائیں اور زہرا کو لے کر درگاہ سے نکل تمیں۔ شام کو میں نے مولوی خفر کو بھی اپنی روائلی کے قصدے آگاہ کر دیا۔میری بات س وہ بے حداداس ہو مجئے۔'' کیا کہوں میاں، مجھے تو حمہیں روکنے کا اختیار بھی نہیں۔ پتائیر کیوں، چند ہی دنوں میںتم سے کیسا عجیب ساقلبی تعلق بن گیا ہے۔ بہر حال جہاں رہو، فزا رہو ..... میں نے انہیں بتایا کہ خود میرا دل بھی یہاں سے جاتے ہوئے بہت بوجھل ہور ہے۔ بھی بھی کچھانجان سے رشتے بھی کسی سرطان کی طرح تیزی سے خون میں شامل ہواً ر کوں میں اپنی جڑیں بچھا لیتے ہیں۔ کہیں بتائے ہوئے چندون بچھلی پوری زندگی پر بھارگا، جاتے ہیں۔ میں بھی یہاں سے ایسے ہی رشتے اور درگاہ سے پچھالیا ہی تعلق بنا کر والی لوط ر ہا تھا۔ کتنے بندھن بندھ مکئے تھے میرے اس درگاہ ہے۔ کتنے انمول رشتوں کی ٹوکری مجرا لے جارہا تھا میں اپنے ساتھ۔اور پھروہ ناز آ فرین .....کیا ہوا، جو وہ مجھے ل نہیں یائی۔ اُساُ محبت کا سدار ہے والا احساس تو تھا میرے ساتھ، کیا آئندہ زندگی کا شخے کے لیے بیسب کافی نہیں تھا۔ میں نے اُس رات بیٹھ کرعبداللہ اور سلطان بابا کے نام الگ الگ لفافول جم دو خط لکھ کر رکھ دیئے۔ اُن سے بنا ملے چلے جانے پر معذرت کی اور بید وعدہ بھی کیا کہ بد میں اپنے اندر کی شرمندگی پر قابو پالوں گا تو اُن سب سے مضضرور آؤں گا۔ فجر کی نماز سے بھ میں نے دونوں خط مولوی خضر کے حوالے کر دیے۔ وہ بہت دیر تک مجھے گلے لگا کر تھ کیتے رہے، میں نے اُن سے آخری الوداع جاہا تو مسکرا کر بولے دو کیوں میاں، واپس اپنی دیا ، کرہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اور پچھ یادآئے نہآئے ،لیکن مولوی خضرالدین کے ہاتھ کا آ صبح کی جائے تو جہیں ضرور یاد آئے گی، ہے نا .....؟ ' اُن کی بات س کر بل بھر ہی ا<sup>گا</sup> میرے صبط کے سارے بندھن ٹوٹنے لگے۔ جانے خدانے ہم انسانوں کا دل اتنا کمزور کم

بنايا بـ - بم جا بجا خودكواذيت دين والدرشة كيول يال لية بين؟

لابرری سے گر پہنچتے بینچتے شام وهل چی تھی اور جیسے ہی میری گاڑی گر کے قریب بنی، میں نے گھر کے گیٹ سے زہراکی سیاہ شورلیٹ نکلتے دیکھی۔ ہاں .... وہ أس كى گاڑى تی لیکن جارے گھر، کیوں .....؟ اگلے ہی لیے مجھے اس گاڑی نے کراس کیا تو میں نے آ م ورا يور اور يجيلي سيث يرصرف زبراكي اي كو بيضنه ويكها ـ كوني اور وقت موتا تو أس ماه زخ کی گاڑی این گھرے نکلتے وکھ کرشاید خوشی کے مارے میرا دم ہی نکل جاتا، لیکن اس وت میں ایک اُم محص آمیزی حیرت لیے گھر میں داخل ہوا۔ مما اور پایا پورچ ہی میں کھڑے تے ثاید زہرا کی ای کور فصت کرنے کے لیے آئے ہوں ..... مجھے گاڑی سے اُتر تا دیکھ کرمما والبانداندازين ميرى جانب برهيس اورخوشى الرزت موع ليح من بولس "ماحر بياء ابھی زہراکی ای آئیں تھیں۔ زہرانے رشتے کے لیے ہاں کردی ہے۔ " بل بھر کے لیے تو مجھے لگا کہ ساری زمین محوم رہی ہے اور بیآسان بھی کچھ ہی بل میں میرے سر پر گر جائے گا۔ میرے ماں باب بھے گلے لگا کر، چوم کرمبارک بادوے رہے تھے، کین مجھے بھے میں نہیں آرہا تھا کہ میں روؤں، یا بنسول سے خوشی سے چلاؤل، یا ذکھ اور اذبیت سے جی جی کرآسان کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی ذریعہ مجھے اس وقت نہیں سوجھ رہا تھا۔ مجھتو یہ بات سنے ہی سجدے میں گر جانا جائے تھا۔ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد منزل الني والعلا اوركيا كرنا جاني الكن على الى جكد كك ساكم اره كيا على جانا تفاكه يراد و بن مين اس وقت سوالول كاجوطوفان أخمر ربا تقاء أس كاكنارا صرف عبدالله كي ذات گل - اگلی منج میری گاڑی ساحل کی جانب اُڑی جارہی تھی۔ میں عبداللہ کی نئی درگاہ کی طرف بلنے سے پہلے احتیاطاً أے شہروالی ساحلی درگاہ پر دیکھتے ہوئے جانا چاہتا تھا اور پھر درگاہ کے آریب کاریارک کرتے ہی میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ کریم مجھے سیرھیوں کے قریب ہی مل كيا جم نے بتايا كم سلطان بابا اور عبدالله دونوں آئے ہوئے ہيں۔ ميں تيزي سے سيرهياں چلانکتے ہوئے درگاہ کے احاطے تک پہنچا تو دُور ہی سے عبداللہ مجھے کسی خض کورُ خصت کرتے وسئ دکھائی دیا۔ وہ مخص پلٹا تو جرت کا ایک اور جھٹکا میرا منظر تھا۔ بیتو وہی صاحب تھے، مجول نے اُس دن بازار میں بنائسی غلطی کے مجھے سرعام اس قدر بے عزت کیا تھا کہ درد کے الساميرات أنونكل آئے تھے۔عبداللداور وہ صاحب بيك وقت مجھے ويكھ كر منظے اور پھر

درجنوں چکر لگا آتے ہیں لیکن رُوح کی بیاری ختم کرنے کے لیے بھی کوئی کتاب تک اُٹھائیو یاتے۔ پہلے چنو مفول ہی میں مجھ یہ بید حقیقت آشکار ہونے لگی کہ تصوف کی دنیا، ہماری ظام دنیا سے کہیں زیادہ بردی ہے۔ ہزاروں لا کھوں لوگ اس دنیا کے باس ہیں۔ جو ہرغرض، لا ہے بے بروا ہو کر انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان میں مارے آس باس مر عام لوگوں سے لے کر اعلی تعلیم یا فتہ اور ہنر مند لوگ بھی شامل ہیں۔نصوف دراصل رُون ا دنیا کا دوسرا نام تھا اور میں اس رُوحانی دنیا کوچھوڑ کرواپس آگیا تھا۔ یہ ایسے لوگول کی ونیام جوسی عہدے، مرتبے کی فکر کیے بغیر ہم جیسے بھلے ہوئے انسانوں کو اُن کی اصل راہ برلاً۔ ك لي شايدابدتك معروف رئ والے تھے۔ جيے جيے ميں كتاب كے صفح بالمتا ميا جھے صفح برائے ایک نے سوال کا جواب مل چلا گیا۔ مجھے پاچلا کہ فرب صرف یا فی نمازی ہا لینے، یا روزے رکھ لینے کا نام نہیں، میصرف بنیادی فرائف ہیں۔ جنہیں ادا کرنے کے نهب كا اصل سلقه اوراصل نظام شروع موتا بد نبب توباش كا نام ب، چا ب وه لا تعلیمات مون، یا کوئی ونیاوی شے ..... فد جب بر نعمت علم اورسلیقے کو دوسرول تک چھیلا نام ہے اور بہی کام عبداللہ، سلطان بابا اور مولوی خضراس درگاہ کی چھوٹی می دنیا کے ذریع رہے تھے اور بیسلسلہ لامحدود تھا۔ گھرول میں، مجدول، ورگا ہول، وفترول میں، سمندروا بہاڑوں، ساحلوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں میلوگ تھیلے ہوئے تتے اور نہ جانے کس من ج میں غرب سے دور اور مجھ جیے بھلے ہوئے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ مارے ا ومعكارت، فداق أوان اور ملك كرف ك باوجود، يدوهن ك يك أينا فرض سرائجا ماد رہے تھے اور میں کس قدر بدنصیب تھا کہ اس نظام کا ایک حصہ بنتے بنتے رہ گیا۔ چند مھیا ك بعد جب من بوجمل دل لے كر لائبريرى سے أشا تو يوں محسوس مور ما تھا كہ جيسے كہيں ؟ یہ 'لائبریری یاترا'' بھی کسی کی دعاؤں کا اثر تھی؟ مولوی خصر سے جب میں بہت زیادہ م كياكرتا تو ميرى سارى مرارك بدلے مين أن كا جواب صرف اتنابى ہوتا تھا۔ " معيك وا كا انظار كروميال ..... وقت آن ير قدرت مهيل برسوال ك جواب تك خود يهنيا أ می ..... افسوس کہ قدرت نے میرے بہت سے موالوں کے جواب تو دیے .... پر بہت ہے، یا پھرشاید میں خود ہی کھے جلد باز نکلا .....

ا پنائیت کا یہ کیسا احساس تھا کہ میں درگاہ پر کمی نے عبداللہ کی آمد کا سن کر پچھا ہے ہی ہے چین ہوگیا، جیسے میری کوئی ذاتی جا گیرلوٹ کر لے جا رہا ہو۔

میں ٹوٹے ہوئے دل سے عبداللہ سے پھر ملنے دعدہ کر کے دہاں سے چلا آیا۔ لیکن پھر میرادل کی بھی کام میں نہیں لگ پایا۔ گھر پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ زہرانے اپنی دالدہ کو ایسا تھا کہ وہ با قاعدہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی سے ملنا تو بھے بھی اُس سے تھا، کیوں کہ ہمارے رشحتے پر چھائی ہوئی وُ ھند چھٹنے کے بجائے بید میں نے ملا قات کے لیے وہی جگہ تجویز کی جہاں سے میہ کہانی شروع ہوئی تھی اورا کھے دن شام ڈھلے ہم دونوں درگاہ کی سیر ھیوں سے پچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے اورا کھے دن شام ڈھلے ہم دونوں درگاہ کی سیر ھیوں سے پچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے

الفرا سے متے ۔ زہرا کی امی ڈرائیورسمیت أو پر درگاہ کی حاضری کو جا چکی تھی ۔ آج وہ ناز آفرین

سلطان بابا نے کسی نے عبداللہ کا انتخاب کر لیا ہے۔' عبداللہ اپنی وُھن میں مکن مجھے بتاتا رہا۔

کین میرا دل تو بیسن کر ہی ڈوب گیا کہ اب کوئی اور درگاہ کی رکھوالی کرے گا۔ نہ جانے

عبداللہ کی از لی طائم می مسکراہٹ اُس کے چبرے پر پھیل مملی۔"آؤ ساحر میاں ……خوش آمدید۔"اچا کک ہی وہ صاحب تیزی سے میری جانب لیکے۔ غصے سے میرا چبرہ تمتما ساگیا۔ لیکن یہ کیا؟ انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ کپڑ لیے اور نہایت لجاجت سے بولے۔"معاف کرنا بیٹا، اُس روز تمہارا بہت دل دُ کھایا۔ سچ کہوتو مختاعظیم کیا۔ پر کیا کرنا، بندے کو یہی عظم طافق شی۔۔۔۔لیکن آفرین ہے تمہارے حوصلے اور صبر پر، میری برگالی، ہر چرکے کودل پر سہا، کیکن اُف نہ کی۔ میں تم ہی سے معافی ما تکنے یہاں آیا تھا۔ اُمید ہے دل میں کوئی میل نہیں رکھو ہے۔"وہ

صاحب نہ جانے کیا کچھ کہتے جارہے تھے اور میں حیرت سے عبداللد کی طرف و کیور ہا تھا۔ گویا

یہ سارا ڈراما صرف میرے اور زہرا کے لیے رچایا گیا تھا۔ وہ صاحب رُخصت ہو گئے تو میں نے عبداللہ کی طرف شاک نگاہوں سے دیکھا۔'' میں جانتا تھا زہرا کی صورت میں تم مجھے بھیک ضرور دو گے۔لیکن اگر مجھے بھکاری ہی بنانا تھا تو پھرا نے کڑے امتحان میں کیوں ڈالا۔ پہلے ہی دن زہرا کو کیوں نہیں کہد دیا کہ وہ میری طرف ملیك جائے؟'' ''نہیں تم غلط سجھ رہے ہو۔ سلطان بابا نے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے اُس خفس کو وہاں بھیجا تھا۔ دہ و یکھنا چاہتے تھے سلطان بابا نے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے اُس خفس کو وہاں بھیجا تھا۔ دہ و یکھنا چاہتے تھے کہ کہا ہے دن آنے والے عبداللہ میں کٹا

فرق ہے۔ زہرا کا وہاں پہنچ جانا صرف ایک اتفاق اور تمہاری قسمت کی بدولت تھا۔' اگر مجھ

یہ پانہ ہوتا کہ عبداللہ جموبے نہیں بولتا تو شاید میں اس وقت اُس کی اس اتفاق والی بات پہ گر یقین نہ کرتا۔ ''بہر حال، چاہے وہ اتفاق ہی ہے وہاں آپیٹی تھی، لیکن تھے بہی ہے کہ اُس اُ دل زم کرنے میں اتفاق نے بہت بوا کردار اداکیا ہے۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ اُس کی ہالا کے پیچے مزید کوئی اتفاق چھپا ہوانہیں ہے۔'' عبداللہ مسکرا دیا۔''اگرتم اُس روز بحرک کر اُلا مخص کو پلیٹ کر جواب دے دیتے تو یہ اتفاق تمہارے خلاف بھی جا سکتا تھا۔ تمہیں جو بھی اللہ تمہارے صبر کے اجر میں ملا ہے اور بجائے خوش ہونے کے تم شکوک و شہبات میں پڑ کرا اِلْ جیت کا مزہ بھی کرکرا کر رہے ہو۔ میرایقین کرو، میری اُس لڑی سے ملاقات تو کیا، بات کم نہیں ہوتی۔'' میرا دل بیک وقت عبداللہ کی بات پر یقین کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اسے با سلطان بابا کی آواز سائی دی۔ ''کہاں چلے گئے تھے میاں ہارا انتظار تو کیا ہوتا۔۔۔''' ہم

چونک کرپلٹا تو وہ سامنے ہی ہاتھ میں میچ لیے کھڑے تھے۔ گرم جوثی سے مجھے اپنے بیٹے

ا پی جبیں پرکوئی شکن لیے بغیر،نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ کیا اب مجھے اپی تقہ

اں لیے آیا، شاید زندگی میں اس سے پہلے بھی نہیں آیا تھا۔ کھرواپسی پر جب میں نے مما اور پایا کو اپنا اور زہرا کا فیصلہ سنایا تو میچھ دہرے لیے تو ں دونوں ہی جیسے دنگ رہ گئے۔ پھر پہلے پایانے آگے بڑھ کر جھے گلے لگالیا۔"جمیں تم پرفخر ہے ساحر بیٹا اور ہم جانتے ہیں کہتم ایک نہ ایک دن اُس کی رُوح کو بھی فتح کرلو گے۔ گاڑ بلیں یو'' ہاں ..... شاید میں بھی زہرا کی رُوح کوبھی جیت ہی لوں گا۔لیکن ان دنوں خودمیری ا بني زوح جس عذاب سے گزررہي تھي، ميں اس کا بھلا کيا در ماں کرتا۔ مجھے لگتا تھا کہ ميں اپني آدهی ژوح کہیں اور چھوڑ آیا ہوں۔ آخر کار، اُس رات میرے ضبط کے سارے پیانے چھلک برے اور میں آ دھی رات کو کمرے ہی میں مجدے میں گر کر بلک اُٹھا۔ '' یا میرے رب مجھے اس أبھن سے نکال دے۔ اگر میرا مقدر دنیا ہے تو مجھے ملسل دنیا کا کردے اور اگر میرا مقدر تیری نوكرى بي تو پير مجھے بورا قبول كر لے ..... يوں ميرى زوح كے كول ريشوں كونسيم ندكر ميل تیرا بہت نازک، بہت کمزور بندہ ہوں۔ مجھ پراس دوراہے کا اتنا وزن نہ ڈال۔میری مشکل آسان کروے ..... 'نہ جانے کتنی دہر تک میں ہوکیاں لے لے کرروتا رہا اور پھر مجھے کب نیند آئی، مجھے خرنمیں ہوئی لیکن اُس رات میرے مال باپ سوند سکے۔ جانے رات کے کس پہر، پاپا کی آنکھ کھلی اور میری بچکیوں کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ پھر کب وہ مما کو بھی جگا كريرے كمرے سے باہرآ كھڑے ہوئے۔البتدانہوں نے اُس ونت ميرے اور ميرے خدا كرابط ك درميان خل مونا مناسب نہيں سمجا - صبح جب ميں ناشتے كى ميز برآيا تو أن دونوں کے چیرے بھی آنسوؤں سے وصلے ہوئے محسوس ہوئے۔ آخرکار، ممانے میرا ماتھا چوم کریمری ہرکش مکش کا فیصلہ کر دیا۔ مجھے رُخصت کرتے وقت انہوں نے صرف ایک جملہ کہا۔ ''مار! کاش میرے کئی مٹے ہوتے اور سب تمہارے جیسے ہوتے۔اب ہم بھی تمہارے اس مج کے سفر میں تمہارے ساتھ ہیں۔ جہاں کہیں مشقل ٹھکانہ بناؤ ہمیں بھی بتا دینا۔ ہم بھی ومیں آئیس مے .....، میری زبان ہے بے اختیار نکلا'' ہاں، کیکن زہرا کو اپنے ساتھ لے کر

ہے کوئی گلہ باتی رہ جانا چاہیے تھا؟ بل مجر ہی میں میری نظروں کے سامنے اُس پری ﴿ ناراضی، دھتکاراور اُس سے ہوئی آ دھی ادھوری ملا قاتوں کے تمام مناظر گھوم گئے ، کیکن آج میرے سامنے اُس بادشاہ کی طرح کھڑی تھی، جومیدان جنگ میں فکست کے بعد دوس شہنشاہ سے کہتا ہے کہ اُس سے وہی سلوک کیا جائے، جو بادشاہوں کا شیوہ ہے۔ میں نے اُر ك لرزتى لپكوں پرنظر والى۔ ' ميں آپ سے صرف ميكہنا جا ہتى ہوں كەمىرے اس فيصلے مير سمی ترحم آمیز جذبے کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔لیکن میرا ماضی بھی آپ کے سامنے بوری طرح عیاں ہے، لہذا اب فیصلہ آپ کا ہوگا۔ کیا آپ مجھے میرے ماضی سمیز قبول كريائيس مع\_مرا بحيلا جنول مجى طعنه بن كرآب كيلبول برتونبيس آجائ كا؟ الإ ظرف کے پیانے کی وسعت جانچ کر ہی کوئی فیصلہ سیجیے گا۔ مجھے دونوں صورتوں میں آپ کی رائے ہے اتفاق ہوگا ..... ' اُس نے ایک ہی میں ساری باتیں کرڈالیں۔اب میں اُسے اِ بتایا کہ میرے ظرف کا امتحان تو قدرت نے اُسی دن سے لینا شروع کردیا تھا، جب میں اُ بہلی مرتبه أسے دیکھا تھا۔''ظرف کا پیانہ وسیع نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں آج یوں ایک دوس کے سامنے کھڑے نہ ہوتے ۔لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یدراڈ صرف تن پر حکمرانی تک رہے گا، یا پھر مجھے رُوح کا غلبہ بھی حاصل ہوگا.....؟ "میری بات ال کر وہ چونکی اور نظریں اُٹھا کر مجھے یوں دیکھا، جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔اُس کی وہ پہلی نظ تھی، جو صرف میرے لیے تھی، صرف ساحر کے لیے۔ اُس کے لب ملے۔" رُوح پر تبغ یانے میں تو مجھی محدیاں بھی لگ جاتی ہیں ساحر.....، " "تو پھر میں مزید کی صدیاں انظا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ میرے انتظار کی منزل تک میرا انتظار کریائیں گی .....؟ میری بات من کر اُس کا گلانی چرہ کچھاس طرح کھل گیا، جیسے سوچ اور تفکرات کے سبحی بادل ا یک دم ہی حصیت مجھے ہوں۔''سوچ لیں، میرے پاس انتظار کے لیے زندگی پڑی ہے۔ میلا کیا آپ رُوح ہے رُوح کے رشتے کے لیے اتنا برا جواکھیل پائیں گے۔ نتیجہ پچھ بھی ہو<sup>ہا</sup> ہے؟'' '' نتیجہ جوبھی ہو، ہوگا تو آپ کی رُوح کا ہی .....اور میں اس دربار میں اپنا سر سلیم ا<sup>زل</sup> ای سے خم کر چکا ہوں۔" اُس کے چھڑی سے لبول پر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آگیا

آئے گا..... وہ دونوں بنس بڑے۔اس بارمما اور پایا خود اپنی گاڑی میں مجھے درگاہ چھوڑ

یے سورج کی سنہری روشی میں دور ساحل پر کھڑے ہو کر درگاہ کی جانب بلٹ کر دیکھا۔ ی نیا "عبداللہ" درگاہ کی منڈر پر کفرا ہمیں الوداع کہدر ہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ

کے لیے آئے اور پھر بہت ویرتک مجھے اپنے سینے سے لگا کر کھڑے رہے۔ جب میں آخری سیرهی چڑھ کر درگاہ کے صحن میں پہنچا تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ بج فیایا اور میرے دل نے کہا''الوداع۔'' کی جلدی میں نظر آ رہے تھے۔ جیے کی لمبسفر کی تیاری ہو۔ میں نے قریب سے گزرن ایک زائر سے احوال بوچھا تو اُس کا جواب س کر مجھے آئی ڈولتی نیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی "سلطان بابا درگاہ کا انظام کسی نے خدمت گار کے سپرد کرکے خود کسی لمبے سفر پر جارے ہیں۔"عبداللہ نے بتایا تھا کہ فع عبداللہ ی تقرری کے بعدوہ لوگ نکل جاکیں کے اور زار کی اطلاع کے مطابق نے عبداللہ کی تقرری ہو چکی تھی۔ میں نے مایوس ہو کرواپسی کے لیے قدم اُٹھائے ہی تھے کہ اچا تک ایک آواز نے میرا راستہ روک لیا۔'' کہاں چل دیے میاں، ابھی تھیک طرح سے آئے بھی نہیں۔'' میں پلٹا، وہ سلطان بابا ہی تھے۔عبداللہ بھی اُن کے پیچیے کوا مسكرا رہا تھا۔" شايد مجھے دير ہوگئ ہے۔آپ كوآپ كا خادم مل كيا ہے۔" سلطان بابان میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔ ''میال جن کی ترقی ہوگئ ہو، انہیں ہم دوبارہ درگاہ کی خدمت ہ نہیں لگاتے۔ تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ "خوشی اور حیرت کے مارے میری تو آواز بی آ ہو گئے۔ ''لیکن میں، میری ترقی، میرا مطلب ہے کہ بی عبداللد'' میری حالت پر سبھی ممل دیے۔ "عبدالله میاں اب جارے ساتھ نہیں جا رہے۔ انہیں جم نے کسی اور جگہ کی خدمت کے لیے بھیجنا ہے۔ ساحرتم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ بولو کیا ارادہ ہے۔" "ن نصیب .....کین درگاہ کی خدمت کے لیے بھی تو کسی کو یہاں رہنا تھا، وہ کہاں ہے؟''وفعنا عبدالله کے بیچھے سے نعمان کا چہرہ اُ مجرا۔ ہاں وہی کھلنڈرا سا موٹرسائکل سوار نعمان ۔ وہ تیزالا ے بردھ کرمیرے گلے لگ گیا۔ ' میں یہاں رہوں گا، آپ بے فکر ہو کر جا کیں۔'' سلطان ال نے کا غذ کی ایک چٹ میرے ہاتھ میں تھائی اور پلٹ کر جاتے ہوئے بولے۔''اس نو جوال<sup>اگ</sup> اس کے نے نام سے آگاہ کرکے چلے آؤ، ہمیں شام ڈھلنے سے پہلے بہت لمبا سفر طے کنا ہے۔' میں نے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ کھولا ..... کاغذ پر نیا نام جگمگار ہا تھا۔''عبداللہ'' میں نعمان سے مل کر اور اُسے ساری تفصیل سمجھا کر سلطان بابا کے پیچھے چل پڑا۔ میری زندگی ا نیا سفر شروع ہو چکا تھا اور ہماری منزل کہاں تھی، بیصرف سلطان بابا ہی جانتے تھے۔ میں <sup>نے</sup>

### كالإياني

الهانداز میں مجھاس طرح سلطان باباک جانب برها جیے اُس کی، اُن سے برسوں سے مان بہجان ہو۔ سلطان بابا نے میرا تعارف' عبداللہ'' کے نام سے کروایا۔ پچھے ہی دیر میں مجد می قریباً در جن بحرنمازی جمع مو گئے اور سلطان بابا ہی کی معیت میں جماعت ادا کی گئی۔ نماز ے بعد مؤذن کے سواتمام نمازی ایک ایک کر کے رُخصت ہو گئے۔مؤذن کا نام رشید تھا۔ ہمیں سفر کرتے تین دن ہو چکے تھے۔ جانے یہ کیسا سفرتھا، جس کے راہبرنے پکھی ہم نے نمازیوں کے جانے کے بعد جلدی ہے ہم دونوں کو گرم گرم قہوہ پیش کیا۔ میں نے نہ پیروکار ہی نے کچھ پوچھنے کی جسارت کی۔ میں سلطان بابا کے نقش قدم پر چاتا، اُن کے پیج بھی تہدے کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ سلطان بابا کا سوال سن کرمیرے ہاتھ سے پیالہ قریباً چھے روانہ تھا۔ ساحلی پی ختم ہوئی تو سلطان بابا نے مرکزی شاہراہ سے پہلی بس لے لی چھوٹ ہی گیا''چھانی کب ہے؟'' وہ رشید سے خاطب تھے۔ رشید نے اِی طرح سر جھکائے دوسرے دن بس نے ہمیں ایک ویران ریلوے سیشن پر پہنچا دیا۔ جہال ہے رات کی واحد پنج جوب دیا۔"پرسول مجے ۔ ۔ ساطان بابا نے لمبا سے ہنکارا بھرا'' ہول ..... ٹرین کیر کر ہم پہاڑوں سے گھری ایک وادی کے چھوٹے سے انٹیٹن پراگلی رات تک آپئے گویا مارے پاس اڑتالیس تھنے سے بھی کم ہیں ..... چلو خیر، جو الله کومنظور'' میں حیرت سے تھے۔ رات سلطان بابا نے وہیں اشیش ہی پر بسر کی اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہی ہم دوبار سلطان بابا اوررشید کو دیکھر ہا تھا۔ یہ س پھانی کا ذکر ہور ہا تھا اور اثر تالیس گھنٹوں میں ایسا کیا پیل ہی قریبی قصبے کو جاتی مرکزی سٹرک پرچل پڑے۔ اس وقت سورج ٹھیک ہمارے سروا ہونے والا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو کوئی سوال کرنے سے روکا۔ پچھ ہی دیر میں مجد پر تیز کونوں کی بر چھیاں چھور ہا تھا۔ میں نے پورے سفر میں سلطان بابا کو بلاضرورت بولے کے باہرا یک سرکاری جیپ آ کرڑکی اور پھراندھیرے میں اس کی چیکتی لاکٹس کی روشنی میں پانی نہیں دیکھا تھا۔ پورارستہ وہ چپ ہی سادھےرہے،کین اُن کی خاموثی میں بھی ایک طرح گر سے شرابور، کیچڑ میں حیصیہ حیصیہ کرتے بڑی بڑی خاکی برساتیوں میں ملبوس چندسرکاری اہل۔ منتگوتھی۔ جب بھی مجھے تھکن کا احساس ہوتا، یا میرے من میں کوئی سوال اُ مجرتا، اُس کیے 🕒 کاراُڑے۔ اُن میں سے ایک بازعب اور عمر رسیدہ مخف ، جوان سب کا آفیسرتھا، چھٹری کے پلٹ کرمسکراتی نظروں سے میری جانب د کھے لیتے اور میرے ہرسوال کو جیسے ایک جواب سال سائے تلے تیزی سے چاتا ہوا مجد کے احاطے میں داخل ہوگیا۔ اُس کے سر پر چھتری تانے الله جلا آرم تفا۔ رشید نے جلدی سے اُٹھ کر افر کا استقبال کیا۔" آئے آئے جیر ماحب ..... سلطان بابا آب ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ " آنے والے کا نام اقبال تھا اور پتا یہ ولا کہ وہ اس قصبے کی مرکزی جیل کا سپرٹینڈن ہے۔ وہ سلطان بابا سے پہلی مرتبال رہا تھا، لین اُس کے انداز واطوار میں بھی پرانے شناساؤں جیساً احترام تھا، البنتہ اُس کے چبرے سے پی الی ک آٹار جھک رہے تھے۔ابتدائی علیک سلیک کے بعد جب رشید نے جیرا قبال کو بھی البوك كا بياله بيش كرويا توسلطان بابان ختمى سوال كرؤالا- " السبحى جير صاحب ..... بم تو عافر ہوگئے آپ کے بلاوے پر ....اب فرمائے کیا تھم ہے؟" میں نے جرت سے سلطان الماك كالمرف ديكها، تو مويا تين دن كے اس ليے سفر كا مقصد اس جيلر كا بلاوا تھا۔ اقبال نے

جاتا اور تھکن جانے کہاں اُڑ جاتی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ پھیلوگوں کی خاموثی بھی بولتی ہاں اس کارتقریبا دوڑتا ہوا، اپنے افسرکو پانی کے ریلوں سے بچانے کے لیے ساتھ کھالوگ بول کربھی کو نگے رہتے ہیں۔ شام تک آسان کو کالی گھٹاؤں نے بوری طرح ڈھک لیا اور پھرمغرب سے ذرا پہلے شدیداورموسلا دھارشروع ہوگئ۔ان بہاڑی علاقوں کی بارش کے بارے میں ساتو بہت فر کہ بل جربی میں سب جل تھل کر دیتی ہے، لیکن تجربہ آج کہلی بار ہور ہا تھا۔ پچھ ہی در میں ایک چھوٹی می آبادی کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے اور تصبے کی پہلی سرک پر مڑتے ہ ایک چھوٹے سے بہاڑی ملے پر بن ہوئی ایک ختہ حال معجد کے گنبدنظر آنے لگے۔ میں اللہ سلطان بابا پوری طرح بھیگ چکے تھے اور جب ہم مجد کے پکی اینوں سے بے ہوئے محل میں داخل ہوئے تو مؤزن مغرب کی اذان کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ اذان ختم کرتے ہما"

عاجزانہ انداز میں جواب دیا۔'' آپ آئی دُورے صرف میرے بلاوے پریہاں تک آئے <sub>ہ</sub>ے

نینا ہی دی جائے گی۔ کیکن شومئی قسمت، ڈپٹی کے داماد اور بیٹی کا ساہیوال میں ایک خطرناک ا بمیڈن ہو گیا اور ڈپٹی کو چارون پہلے ہی انتہائی عجلت میں چھٹی لے کر جانا پڑ گیا اور فی الحال ا کلے پندرہ دن تک اُس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جیلر کی دوسری اُمید جیل کا سرکاری واکٹر تھا، جے اس پھانسی کے تمام عمل میں اور تمام تیاریوں اور انتظامات میں جیلر کی معاونت جی کرنی تھی۔ لیکن جیلر کے بیس کرتو ہوش اُڑ گئے کہ ڈاکٹر نے ابھی دوسال پہلے اپنا ہاؤس ا الممل کیا ہے اور کسی بھی جیل میں بیاس کی مہلی تعیناتی ہے۔ ڈاکٹر کے تو پہلے ہی بیسوج كر ہاتھ پاؤں چھولے ہوئے تھے كەايك زندہ انسان كوأس كى نظروں كے سامنے چلا كر لايا جائے گا اور پھراُس کی سانسیں سلب کر لی جائیں گی۔ بقول نو جوان ڈاکٹر ''کسی مریض کواپنے مانے دم توڑنا دیکھنے میں اور ایک انسان کو پھائی پر اٹکتا دیکھنے میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔" یوسب کھ بتاتے ہوئے بھی اقبال کے چرے پر ہوائیاں سی اُڑ رہی تھیں۔اُس کی ریانی بھی اپی جگہ بجائقی، کیوں کہ ملک کی سب سے بڑی جیل کا سپرنٹنڈنٹ ہونے کے ناتے اُس پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور اگر اس سارے بھانسی کے عمل میں کوئی بھی قانونی، یا اخلاقی سقم باقی رہ جاتا تو اُس کی تمام تر جواب دہی اُس کو کرناتھی۔سلطان بابا نے بہت غور سے جیلر کی بات من اور پھر ہلکے سے کھنکار کر گویا ہوئے'' واقعی بیتو بڑی پریشانی ک بات ہے۔ تو پھرآپ نے اس مشکل کا کیا عل نکالا۔ ویے آپ تو خود کافی تجرب کار ہیں۔ آپ رہجی جانتے ہوں گے کہ جیل کا جلادا پیے موقعوں پر کافی کارآ مد ثابت ہوتا ہے.... کیا آپ نے جلاد سے کوئی مدونہیں کی.....بھی بھی اُن پڑھ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت سی ایسی اریک تلنیکی تفصیلات جانتا ہے، جو کسی بھی بڑے افسر کے لیے انتہائی کارآ مد ثابت ہو علی ایں'' اقبال نے بے چینی سے ہاتھ ملے''اب آپ کو کیا بتاؤں.....جلاد کی پوسٹ بیچھلے آٹھ مینے سے خال ہے۔ پُرانا جلادریٹائر ہوا تو حسب معمول جلاد کی تعیناتی کے لیے دکام بالا سے <sup>اجاز</sup>ت کے کراخبارات میں اشتہار دے دیا گیا کہ جیل میں جلاد کی جگہ خالی ہے، کیکن کسی نے فرل کے لیے درخواست ہی جمع نہیں کروائی حتیٰ کہ پرانے جلاد کے بیٹے کوتو ہم نے پیش کش عمی کا گروہ اپنے باپ کی جگہ مجرتی ہونا جاہتو ہم محکے سے خصوصی اجازت لے کر بنا ک شیٹ، یا انٹرویو کے اُسے براہ راست بھرتی کر لیں، لیکن وہ دس جماعت پڑھ چکا ہے اور

یقین جانینے، بدمیرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ دراصل پریشانی ہی کچھالی تھی کہ آر تکلیف دینی پڑی۔ آپ کورشید نے بتا تو دیا ہوگا کہ پرسوں منج میری جیل میں ایک پھالی کی تیاری ہے۔ایک ایسے جیلر کی حیثیت ہے، جوتقریباً ۲۵ سال کی سروس مکمل کر چکا ہو، یہ پھائی ایک معمول کی بات ہونی جا ہے، لیکن آپ کو بیمن کر شاید جرت ہو کہ میری کسی بھی ہول سینٹرل جیل میں یہ دوسری تعیناتی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً دوسال تک سندھ کی ایک برال جیل میں رہ چکا ہوں، لیکن آب اسے قدرت کی مہر بانی تہیں، یا مقدر کاستم کہ میں نے این بوری سروس میں بھی کوئی بھائی نہیں بھگتائی۔ اور برسول دی جانے والی بھائی ند صرف میری ٔ سروس، بلکہ میری زندگی کی بھی پہلی پھائسی ہے.....' ہم تیوں نے چونک کرجیلر کی جانب دیکھا، جوسر جھکائے اپنی زندگی کی شایدسب ہے بری اُ مجھن بیان کر رہا تھا۔ اقبال نے ہمیں بتایا کہ رحیم پور کے جس قصبے میں اس وقت ہم سب موجود تھے وہیں ملک کی سب سے بردی اور شاید سب سے برانی مرکزی جیل بھی واقع تھی، جس میں ملک بھر سے علین ترین جرائم کے قیدی بھیج جاتے تھے، جن میں زیادہ ز سزائے موت ہی کے قیدی ہوتے۔اس جیل کے پہاڑوں میں گھریے کل وقوع اور شدید تخت اور کڑے پہرے کی وجہ ہے اُسے دوسرے'' کالے یائی'' کے نام سے بھی یکارا جاتا تھا۔ ٹا تھا کہ انگریز کے زمانے سے لے کر اب تک یہاں سے صرف دومرتبہ قیدیوں نے نقب لگا کر بھاگنے کی کوشش کی اور دونوں مرتبہ ہی تین اور یا پنج کے دو قیدی گروہ، جیل کی فصیل تک پہنچ سے پہلے ہی اُونچی یر جی پر کھڑے جیل کے محافظوں کی گولیوں کا شکار ہوکر مارے گئے۔اُل کے بعد آج تک کسی قیدی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس کالے یانی کی قیدے فرار کا سوٹا مجمی سکے۔ا قبال جیلر کی سروس کا بیہآ خری سال تھا اور رحیم پور کی جیل میں اُس کی تعیناتی کو ابھی بمشکل ڈیڑھ ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا،کیکن حاضری کے فوراً بعد اُسے جس سرکاری تھم کا پہلاً یرواند موصول ہوا، وہ اُس سکندر نامی قیدی کی پھائسی تھا۔ بقول جیلر، اُسی دن سے اُس کہا

نیدیں حرام ہو چکی تھیں۔ پہلے پہل تو اُس نے خود کو یہ کہہ کر تنکی دے دی تھی کہ ڈپٹا

سپرنٹنڈ نٹ جیل بھی سینئراور تجربہ کارا فسر ہے، لہٰذا اُس کی موجودگی میں بھائی کمی ندمی طرم اُ

444

اُس کے صاف انکار کر دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا جا ہتا۔ ویسے اب غیرمسلم بھی اس کام ہے

کترانے لگے ہیں۔ پہلے تو زیادہ تر جیلوں کے جلاد غیر مسلم ہی ہوا کرتے تھے، کیکن اب اس

بروزگاری کے باوجود بھی کوئی اس پیٹے سے مسلک ہونا پیندئیس کرتا۔ دراصل موت کے

1000

اصطلاح میں ) زندہ رہتا تھا اوراس کی مکمل'' د ماغی موت'' کے لیے بیآ تھے منٹ کا وقفہ ضروری سمھا جاتا تھا۔ اس دوران قیدی کی تڑپ اور بے چینی جاری رہتی تھی اور اس کا کلیے بھی اُسی تاب میں درج تھا کہ جب تک بھائی کا رسہ خفیف ی حرکت، یا جھول کھا تا رہے، تب تک ۔ سمھنا جا ہے کہ قیدی میں زندگی کی چٹلی بھررت باتی ہے۔ لیور تھینچے ، تختہ کھلنے اور قیدی کے جسم ع كمل بوجھ كے رہے سے لئك كرجھولنے كے اوّلين لمح سے لے كر رہے كے كمل سكوت میں آنے تک کے آخری کمح کا درمیانی وقت آٹھ منٹ سے لے کروس منٹ تک محیط ہوسکتا تھا اور ای درمیانی وقت کوقیدی کے لیے کم ہے کم اذیت ناک بنانے کے لیے جیل حکام کا فرض بناتھا کہ وہ قیدی کے لیے ایک "بہترین پھالی" کا انظام کریں ادر اس تیاری اور نظام کی جزئیات کچھاس طرح تھیں کہ قیدی کے وزن کے حساب سے رسہ تیار کیا جائے۔اس میں بنایا میا پھندا، رے کی اسبائی اور رے کی ساخت کا تناسب بہترین ہونا جا ہے۔ رسہ ہمیشہ قیدی کے اُس وزن کےمطابق تیار کیا جاتا تھا، جو بھالی سے ایک دن قبل آخری میڈیکل چیک اُپ ك وقت قيدى كا موتا ہے۔ إى طرح جلادى ويوئى من يبھى شامل تھا كه وه ايك دن يسل تخة دارك قبضے وغيرہ جانچ كے كر تخة كھلنے ميں كسى فتم كى وُشوارى تو نہيں؟ ليور كا بينڈل ٹھيك کام کررہا ہے کہ بیں؟ عین وقت پر لیور، یا تخت کی رکاوٹ کی وجہ سے جواب تو نہیں دے جائیں گے؟ تختے کے دونوں بد ایک جھکے سے اور ایک ساتھ کھل رہے ہیں، یانہیں؟ تختے کے قبضول کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ٹھیک طرح سے تیل بلایا گیا ہے، یانہیں۔ کہیں رسے کی رگر، یا لکڑی، لوہے کے ستون کی کوئی ناہموار سطح رسہ کا شخے ، یا ٹوشنے کا باعث تو نہیں بن جائے گی؟ ایسے ہی نہ جانے کتنے درجنوں سوال تھ، جن کا جواب جلاد اور جیل کے عملے کوئل كر دهوندنا موتا تقا، تب بى كهيس جا كركوئي بهانسي "بهترين بهاني" كبلائي جاتى تقى \_ اوران سب باتوں کی براہ راست محرانی اور ذمہ داری جیل سپر نننڈنٹ کی ہوتی، ای لیے اقبال

سب باتوں کی براہ راست گرانی اور ذمہ داری جیل سپر ننٹنڈنٹ کی ہوتی، ای لیے اقبال ملات کی ہوتی، ای لیے اقبال ملات مات کی بریشان کی موتی، ای لیے اقبال ملات سامنے پریشان کی صورت لے کر میشا ہوا تھا۔
اُس کے پاس بمشکل چالیس، یا بیالیس کھنٹے ہی بچے تھے اور شاید وہ ابھی تک پوری طرن کھانے ہی تیار نہیں کروا پایا تھا۔ بھی بھی میں سوچتا ہوں کہ ہم انسان بیک وقت سنگ دل ہو سکتے ہیں۔معاشر کو چلانے کے لیے ہمیں کیے کیے دُہرے سنگ زم خواور کتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں۔معاشر کو چلانے کے لیے ہمیں کیے کیے دُہرے

تخت کا لیور تھینچ کے لیے برا دل گردہ جا ہے ہوتا ہے جناب .... صبح ہونے سے پہلے کا رات کا سناٹا برا ہولناک ہوتا ہے۔اور اس سنائے میں لیور کی چرچرا ہٹ اور تختہ کھلنے کا کھڑاک بہت ے کمزور دل حضرات کا پتا پانی کرسکتا ہے ..... اور پھران سب سے بڑھ کر قیدی کی کردن کا منا علیحده هو کر ٹوٹنے کی وہ بے رحم چنی ہوئی آواز .....، جیلر کی بات س کر مؤذن رشید کو جمر جمری می آگئے۔ اقبال بظاہر ہمیں پھائی کی تفصیلات بتارہا تھا، کیکن اُس کے چبرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بار بار اُس لمح کا ذکر کر کے دراصل اینے لاشعور میں چھیے کسی خوف کو دُور كرنا جابتا ہے، جواندر ہى اندر جانے كب سے أسے ڈسے جار ہاتھا۔ مجھے یاد تھا کہ کالج پاس کرنے کے بعد میرے بہت سے دوست، جو پری میڈیکل گروپ سے وابسة تھے، انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو میں اور کاشف بہت عرصے تک اینے پرانے کلاس فیلوز ہے ملنے کے لیے اُن کے ہاشکز جاتے رہے تھے۔ غالبًا تیسرے سال میں طب کی پر هائی میں ایک مضمون انہیں پر هایا جاتا تھا، جس کا نام جیورسپروونس (Jurisprudence) تھا۔ میں نے ہاشل کی اُن ملاقاتوں کے فارغ کھات میں اس کتاب کے بہت سے باب یونہی پڑھ ڈالے تھے۔ میضمون طب کے مختلف کینسرے متعلق تھا اور اس میں جرم اور مزاکے باب میں پھالی کا بھی تفصیلاً ذکر موجود تھا۔ مجھے وہ کتاب پڑھتے ہوئے گی مرتبدایک عجیب سااحساس بھی ہوا کرتا کہ پھانی جیسائمل،جس کے متعلق سوچ کر ہی رو تکلفے کھڑے ہو جاتے ہیں، سزاکی اصطلاح میں وہ بھی ایک بے حدمیکا تکی ساعمل ہے۔ حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ میں نے اُن بی طب کے رسالوں میں کہیں "بہترین پھالی" کی اصطلاح بھی پر بھی تھی۔ طب کے میدان میں اور سزا کی دنیا میں بہترین بھانی کا تصوریہ تھا کہ قیدی گی گردن کا منکا پہلے ہی جھکے میں یوں ٹوٹ جائے کہ اُسے زیادہ' تکلیف' کا سامنا ند کرنا

پڑے۔ حالانکہ اس ایک جھکے میں بھی سائس کی ڈور ٹوٹنے کے باوجود قیدی کم از کم آٹھ سے

وس مند تك سولى پر لكتا مواجهور ويا جاتا تها، كونكه اس دوران بهى وه دما في طور پر (طب كي

IM

10%

معیار اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ گھر میں پالے ہوئے اپنے کسی پالتو جانور کی ذرای تکلیف پر

"واتعی صورت حال تو کافی مجمیر ہے، لیکن جلاد کی عدم موجودگی میں بیفریضہ اب کون سرانجام اےگا۔" اقبال نے لمبی سی سانس بھری۔" ویسے تو میں نے دو ہفتے پہلے ہی حکام کو جلاد کی عدم استانی کا پروانہ لکھ دیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے قریبی ضلع کی سینٹرل جیل کے جلاد کو اربید آرڈر پابند بھی کر دیا ہے کہ وہ میری جیل میں حاضر ہوکر مجھے ۲۸ کھنٹے پہلے رپورٹ کرے اور اس بھانی کو بحیل تک پہنچائے۔لین ابھی تک تو وہ پہنچانہیں، شاید مبح والی گاڑی

نے کو بیرونی و نیا سے جوڑنے والی سٹرک کا داحد بل بھی پانی سے بہہ گیا ہے اور بلوے ٹریک می ایک آ دھ تھنے کے بعد قابل استعال نہیں رہے گا، کیوں کہ ابھی سے قریباً دومیل پٹڑی کا

لکڑا گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ڈوب چکا ہے۔'' آسان پر بادل زور سے گرجے اور ڈور کسی ویرانے میں بجلی کا کوندا اس زور سے لیکا کہ کمریس کا بہ سمیر نیا میٹن میں دور سے گھٹا کے میں ایک اس میں ایک کار

کھ دیر کے لیے ہم مبھی نیلی روشی میں نہا ہے گے۔ میں نے اس کھاتی روشی میں جیلر کے سے پر بارش کی بوندوں کے ساتھ لپینے کی چند بوندیں بھی ٹیکتی دیکھیں اور پھرا گلے ہی لمے پھر سے وہی گھپ اندھیرا چھا گیا۔ سلطان بابا دھیرے سے مسکرائے '' جیلرصاحب لگتا ہے قدرت کی آپ کی اس زمینی عدالت کے فیصلے کو مانے پر تیار نہیں ہے۔ ارے ہاں! آپ نے بہتو بتایا مقد تھا۔ کیوں کہ آپ کی تمام بیان کردہ مجبوریاں اپنی مائیں کہ آخر جمیں یہاں بلانے کا کیا مقصد تھا۔ کیوں کہ آپ کی تمام بیان کردہ مجبوریاں اپنی

کہ کین ظاہر ہے کہ بیسارے سرکاری کام ہیں اور ان میں ہمارا کوئی عمل وظل نہیں ہوسکتا۔'' بال کی گہری سوچ میں گم تھا۔ سلطان بابا کی بات س کر چونک اُٹھا۔''جی بالکل .....آپ نے با فرمایا۔ دراصل آپ کو زحمت دینے کی وجہ بھی وہی قیدی سکندر ہی ہے۔ اُس کی آخری اہش ہے کہ مرنے سے پہلے اُس کی آپ سے ملاقات کروا دی جائے۔'' میں نے اور

طان بابائے بیک وقت چونک کرایک دوسرے کی جانب ویکھا۔

بے چین ہو جانے والے انسانوں کو بھی ہمی اس بات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے جین ہو جاتے جائے انسان کی جان لینے کا کون سا طریقہ اختیار کریں۔ بظاہر اقبال کی پریشانی بے جا ہی تو تھی۔ جب ایک انسان کی سانس کی ڈور کا کٹنا ہی مقدر تھمرا تو پھراس میں اسے تر دد کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ عملہ پورا تھا، یانہیں، انتظامات میں کی بیشی ہوئی بھی تو کیا؟ جان لینے کے لواز مات معیار کے مطابق تھے، یا غیر معیاری۔ بھلا ان باتوں سے اس سیاہ

نصیب قیدی کی قسمت پر کیا فرق پڑنے والا تھا۔ مقصدتو اس کی جان لینا تھا، پھر بھلا وہ تلوار سے سرقلم کرکے کی جائے، یا گولی، یا پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر.....کیا فرق پڑتا تھا۔ ایک لمح کوتو مجھے اقبال کی ساری با تیں، وہ طوفانی بارش میں بھیگتا سیاہ شاٹا اور بوندوں سے بھیگتے ہمارے وجود.....مجھی کچھ'' ایک بہت بڑا جھوٹ'' گلنے لگا تھا۔ جیسے ہم سب اس نظام کی

کمزور یوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈھکوسلا کر رہے ہوں۔اور پچھ ہی دیر بعد ہم سب اطمینان سے یہ کہتے ہوئے کپڑے جھاڑ کراُٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اپنے طور پرتو پوری کوشش کر دیکھی،لیکن کیا کریں پوراسٹم ہی خراب ہے تو اس میں اب ہمارا کیا قصور؟لیکن بے چارہ جیلر اپنے اندر کے اُس فرض شناس افسر کے ہاتھوں مجبورتھا، جو اُسے اس برستے موسم میں بھی اس بھاگ دوڑ پر مجبور کر رہا تھا کہ چاہے پچھ بھی ہو جائے قیدی کی جان لینے سے پہلے تمام تواعد و

ضوابط تو پورے کرنے ہی ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اُس کے اندر سے بھی بھی نہ بھی ہے آواز اُٹی ہوگی کہ 'دیمس جھنجھٹ میں پڑ رہے ہو میاں ..... چڑھا دوسولی۔ یہاں اس ویرائے میں کس نے آ کریہ تو اعد وضوابط دیکھنے ہیں۔ ختم کرویہ ٹنٹا۔''لیکن افسوس....فطرت ہمیں اُس گناہ سے بھی یوری طرح لطف اندوز نہیں ہونے دیتی جو صرف ہمارے اندر ہی جنم لیتا ہے ادر

اندر ہی کہیں فنا ہو جاتا ہے۔ مجھی وفا، مبھی مجرم اور بھی فرض شنای جیے'' درانداز جذبے'' ہمارے اس معصوم گناہ کا مزہ بھی کرکرا کرنے کے لیے جانے کہاں کہاں سے جنم لینے لگنے ہیں۔ جیلر بھی اس وقت ایسے ہی ایک معصوم گناہ اور ایک بے رحم تواب کے بچ جلتی جنگ کے

درمیان پس رہا تھا اور وقت اُس کی بندم تھی ہے ریت کی طرح چسکتا جارہا تھا۔ سلطان بابانے کچھ دریتک ساری صورت حال پرغور کیا اور پھر جیلر سے مخاطب ہوئے

آسان پر بجلی زور سے جمکی، تیز طوفانی ہوانے سچھ بل کے لیے برسات کی بوچھاڑ کا رخ ہماری جانب کر دیا اور ہم سب، جو پہلے ہی معجد کے برآ مدے میں تقریباً دیوار سے گا

خواہش مند ہوتا ہے، پھراس نے ایک اجنبی سے ملنے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟" اقبال فے

این برساتی برجع موئی بوندوں کوجھاڑا'' قیدی کا اس دنیا میں اور کوئی رشتہ باتی نہیں رہا۔۔۔۔۔ کم

چاری کہاں کمرے تبدیل کرتی پھرے گی .....، والدار سر ہلا کر جلدی سے معجد کے باہر کھڑی

نے أے بلاضرورت بھی بولتے و يكھا ہو۔ شروع شروع ميں جب أے اس جيل ميں لايا گيا

تا بى آئى دى (CID) والے روزاندأس سے تفتیش كے ليے جيل آتے تھے سا ہے أس کا تعلق ایک بہت خطرناک ملک و تمن تنظیم سے تھا اور اس قیدی کے سینے میں بھی بہت سے

ا بے راز دفن تھے جو اگر سیح وقت پر افشا ہو جاتے تو بہت بردی تباہی سے بچا جا سکتا تھا، لیکن سندر کی زبان کھلناتھی، نہ کھلی۔ اُس پر ملک کے ایک نوجوان اور اُمجرتے ہوئے سائنس دان

کے تل کا جرم ثابت ہو چکا تھا اور اِس جرم کی پاداش میں وہ آنے والی موت کے انتظار میں اس

کال کوشری میں بڑا، ایک ایک گفری من رہا تھا۔ جیلر ابھی ہمیں بیساری تفصیلات بتا ہی رہا تھا کہ دُور جیل کے گھنٹہ گھر سے گیارہ مرتبہٹن،ٹن،ٹن،شن..... کی سی آ واز سنائی دی۔جیل میں قیدیوں

اور دیگر عملے کو وفت سے مطلع رہنے اور ہوشار رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی سی پیتل کی تھنٹی کو ہر کھننے کے بعداتیٰ ہی مرتبہ لوہے کی ایک بہت بڑی راڈ کے ذریعے بجایا جاتا تھا۔ جتنی مرتبہ مھنی بجتی، وہی دن، یا رات کا وقت ہوتا۔ مطلب سے کہ اس وقت رات کے ممیارہ نج رہے تھے۔ اب ساڑھے ممیارہ بج یعنی آ دھے گھنے کے بعد صرف ایک "دفن" کی آوازیہ ظاہر

پاچل جیلر نے اپنے پاس کھڑے جیل کے حوالدار سے کہا ''جاکر پتا کرو، وارالحکومت سے جس افسرنے آنا تھا، اُس کی کوئی خیرخبر پنجی ، یانہیں .....میری جیپ کے وائرکیس ہی ہے قصبے کے باہروالی چوکی کوبھی مطلع کرو کہ اگر وہ لوگ بل کی ووسری جانب پہنچ مسے ہیں تو محکمہ انہار

كرے گى كدرات كے ساڑھے كيارہ نج رہے ہيں۔ بيسارى تفصيل بھى جميں جيلرى زبانى بى

<sup>والو</sup>ل سے کہہ کر مشتی کا انتظام کروائیں اور ندی پار کروا کر جیل کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دين- مين كچھ دير مين جيل پنچنا ہوں .....؛ حوالدار کچھ اپچچايا۔ ''ليکن جناب ..... ريپ ہاؤس میں تو صرف ایک ہی کمرہ کچھ استعال کے قابل تھا اور اس میں مقتول کی بیوہ، اپنے پانچے

سلامینے کے ساتھ شام ہی ہے آپ کے حکم کے مطابق تھرائی من ہے ..... پر بھی اگر آپ الميل الو ..... ؛ جيار نے اپنے ماتھ پر ہاتھ چھر كريول سر جھنكا ، جيسے أسے خود اپنے مھلكو پن پر عمراً رہا ہو۔ ' اوہ ہال ..... یادآ یا .... اچھا ٹھیک ہے، اُن کے لیے میرے کھر کا مہمان خاند تيار كروا دو ..... بيوه كو و بين ريب بادس مين رہنے دو ..... اب اس برتي رات مين وه ب آخرىانتظار

بیٹے تھے، ایک دفعہ پھر بھیگ کر مزید دیوار کے ساتھ چیک گئے۔سلطان بابانے جیرت ہے جیری جانب و یکھا۔" آپ کے قیدی کی آخری خواہش سے کا اُس سے میری ملاقات کروا دی جائے .....کین ان آخری کھات میں تو ہر قیدی اپنے خاندان، اپنے پیارول سے ملاقات کا

از كم أس كا دعوى تويى بي بي الكن اكرآب أس كے ليے اجنبي بين تو چريسوال البتداب بي باتی ہے، ہوسکتا ہے آپ سے ملاقات کے بعداس راز سے بھی پردہ اُٹھ جائے۔ ' جیلر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اُس نے اپنی پوری ملازمت میں موت کا ایسا عجیب قیدی نہیں دیکھا، جوا پی زندگی بچانے کی اپل کے حق میں بھی نہیں۔ نہ ہی اُس نے گزشتہ آٹھ مہینے میں، جب سے أے اس جیل میں لا كرموت كى كال كونفزى میں ڈالا گیا ہے، سمى بھى قتم كى كوئى فرمائش، إ

شکایت کی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ خود ایک ایک دن گن کراپی موت کا انظار کررہا ہے۔ موہا موت نہ ہوئی، اُس کی ''محبوبہ' ہوگئی۔جیل کے گزشتہ ریکارڈ سے اقبال کو یہ بھی پتا چلا کہ سکندر نامی اس قیدی نے معمول کے لیے کی جانے والی رحم کی سی ایل پر بھی وستخط نہیں کیے تھا، ورنہ کم از کم صدر مملکت کو کی جانے والی اپل کے فیصلے تک اُس کی سانسیں بڑھ سکتی تھیں اور

اُس کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے اس بات کا بھی قوی امکان تھا کہ شایداُس کی سزائے موت <sup>دم</sup>م کھا کر ' عمرقید' میں بدل دی جاتی۔ وہ سارا دن حیب جاپ رہتا تھا اور شام سے قبل، جب

کال کوٹھڑیوں کے قیدیوں کو آ دھے تھنٹے کے لیے زندان سے باہر''شہلا کی'' کے لیے نکالا ج<sup>انا</sup> تھا اس دوران بھی وہ خاموثی ہے ایک جانب بیٹھا رہتا۔ شاید ہی کمی قیدی، یا جیل کے عظم

ر بھی تھی، کیوں کہ ابھی تک مقتول کی بیوہ کم عمر ہی تھی۔ نہ جانے، اُس بے حیاری نے اس نوجوانی ہی میں یہ بوگ کا داغ کیے جھیلا ہوگا؟ کچھ ہی در میں حوالدار نے آ کرخر دی کہ "برے شہر" ہے افسرآ کیا ہے، لیکن اُس نے آتے ہی جیل میں قیدی سے ملاقات کی خواہش ظاہری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اُس کے پاس وقت بہت کم ہے، لبذا وہ مزید ایک لمحه ضائع کیے بنا تیری ہے مل کرانی تفتیش کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ جیلر پیے سنتے ہی جلدی سے کھڑا ہو گیا'' ٹھیک ہے.....ہم یہاں سے سید ھے جیل ہی جائیں گے اور ہاں..... اُس جلاد کا کیا بنا..... وہ پہنچا كنبين؟ ، حوالدار نے اپني ٹو يي سيدهي كي \_ د نبيس جناب ..... جلاد كافي الحال كيجها تا پانهيس ے جیل سے دوسیابی کشتی سمیت ٹوٹے ہوئے بل کے قریب پوری رات جلاد کا انظار کریں لے کرسیدھا جیل پہنچا دے ..... " د ہول " جیلر نے لمباسا ہکارا بھرا اور سلطان بابا سے واپسی كے ليے اجازت جابى \_ پانہيں، اس لمح اجا ك بى ميرے ذہن ميں ايك عجيب سے سوال نے کہاں سے سر اُبھارا اور میں اپنی خواہش کو زبان پر آنے سے روک نہیں پایا۔ ''جیگر صاحب .....کیا دیمکن ہے کہ آپ کے اس قیدی کو میں آج رات ہی دیکھ یاؤں ....کل تو اُس کی سانسوں کی میعاد بالکل ہی مختصر ہوگی ..... جانے اُس وقت وہ اپنے حواس میں بھی ہوگا، یا نبین .....؟" میرا فرمائش نما سوال من کر اقبال شش و پنج میں پڑ گیا۔" مجھے تو کوئی اعتراض میں،لین جانے وہ تفتیثی افسراس بات پر راضی ہو، پانہیں ..... کیوں کہ بہرحال سکندر ایک خطرناک قیدی ہے، جس کی آخری لمح تک کڑی مگرانی کے احکامات ہمیں بہت پہلے موصول ہو م ہیں۔ " میں نے اقبال کی طرف دیکھا "لکن جیل میں اس قیدی کا ہرا تظام آپ کے ذے ہے۔اس سے کے ملنے کی اجازت ہوسکتی ہے اور کے نہیں،اس کا فیصلہ شاید صرف آپ عِي كريكتے ہيں، يا پھر وہ قيدي خود .....آپ براعليٰ حكام كا دباؤ تو ضرور ہوگا، كيكن فرض كريں كه اسی بھی وجہ سے اگر آب اس تفتیثی افسر کو بھی اس قیدی سے ملاقات کی اجازت دیے سے الكاركردين تو كوئى لا كھسر پٹخے اليمن قيدى كى كوڤٹرى تك نہيں پہنچ سكتا، لہذا آپ كا اختيار تو اپنى جكرة كم بين جيلر كچه دريتك ميرى جانب غور سے ديكما رہا، پھر جانے كيا سوچ كرأس نے

تھیار ڈال دیئے۔''ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں.....آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیے .....''

جيپ کي جانب برده گيا۔ ہمارے سی سوال سے پہلے ہی اقبال نے خودہمیں بتا دیا کہ حکام بالاکی خصوصی اجازت ے ایک تفتیش افسر کو ایک آخری کوشش کے طور پر آج شام اس تصبے میں پہنچنا تھا، کیکن شایر خراب موسم کی وجہ ہے اُسے پچھ در ہوگئ ہے۔ پولیس کے اعلیٰ تفتیش حکام اب بھی ایک آخری اُمید رکھے ہوئے تھے کہ شاید اپنی موت سے ایک دات پہلے ہی سکندر کا دل پلمل جائے اور وہ جاتے جاتے کچھالیا بتا دیے جوان کی تفتیش میں کارآ مد ثابت ہو سکے اور سکنرر کے اصل گروہ کی گرفتاری میں اُن کی مدد کر سکے۔ دوسری جانب چونکہ بیآل قصاص و دیت کی ّ مد میں درج کیا گیا تھا، البذامقتول کی بوہ کواس کے پہلے وارث کے طور پر بھانسی و کیھنے کے ليے جيل بلايا عميا تھا۔قصاص وديت كول كى كيسز ميں مقول كےسب سے قريبى وراء ميں ہے کسی کو قاتل کی میانس کا نظارہ دیکھنے کے لیے جیل مدعو کیا جاتا تھا اور قاتل کو مقتول کے وارث کے سامنے ہی پھانی پر لٹکا یا جاتا تھا۔ وارث کو پھانی سے آخری کھے قبل تک قاتل کی سانسیں بخش دینے کا اختیار بھی ہوتا تھا، چاہے وہ سیسانسیں قصاص کی رقم کے عوض ہی کیوں نہ بخشے ۔لیکن اس سکندر نامی قاتل کی پھانسی دیکھنے کے لیے مقتول جاوید نامی مخف کی ہوہ ناکلہ ا پنے پانچ سالہ بیٹے کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کرکے بیرون ملک سے اس پس ماندا قصبے تک مپنچی تھی ، کیوں کہ اُس کے شوہر کے قل کے بعد تفاظت کے نقطۂ نظر سے اُس کے والدین نے أسے ملک سے باہر جمحوا دیا تھا۔ اقبال کے بقول، اُس کا خیال بیتھا کہ اتنی دُورے مقول کی بیوہ، اپنے شو ہر کے قاتل کی پھانی دیکھنے کے لیے نہیں پہنچ پائے گی، کیکن اُس کم حیرت کی انتہائمیں رہی، جب آج شام ہی بارش سے پھی اللہ اینے اکلوتے میلے سمیت اس تصبے کے امٹیشن پر صرف ایک سوٹ کیس کے ساتھ کھڑی جیل کی گاڑی کا انظار کرتی ہواً انہیں ملی بیلر کے ایک سوال کے جواب میں کہ ناکلہ نے ہزاروں میل کا بیسفر کس کیے کھ کیا، کیوں کہ پھانی تو اُس کی غیر موجودگی میں بھی طے یا جاتی، نائلہ نے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ اس پھانی کا صدیوں ہے انتظار کر رہی ہے اور اُسے تب تک سکون کی نیندنہیں آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے قاتل کو پھانی کے پھندے پر جھو<sup>لا</sup> ہوئے نہیں دیکھ لے گی۔ بقول ا قبال، اُس نے آج تک اسنے آہنی اعصاب والی لڑ کی مجتم

ہانب بڑھ گیا۔ شاید وہ تفتیش افسر سے پہلے ملاقات کر کے اُسے میر بے بار سے میں بتانا چاہتا ہو ہیں۔ بڑھ ہی دیر بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا کہ سکندر نامی قیدی کو تفتیش کے لیے بے خصوصی کر ہے میں پہنچا دیا گیا ہے اور بڑے جیلرصاحب میرا وہیں انظار کر رہے ہیں۔ میں حوالدار کی سربراہی میں جیل کا اندرونی بڑا گیٹ پار کر کے جیل کی اندرونی و نیا میں داخل ہو گیا، جہال کی سربراہی میں جیل کا اندرونی میں مرتبہ میری تلاثی کی گئی اور پھر ہم جیل کی راہ وار یوں ب ہے پہلے نہایت احتیاط سے تین مرتبہ میری تلاثی کی گئی اور پھر ہم جیل کی راہ وار یول ہوتے ہوئے آگے بڑھنے گئے۔ جیل کی تمام ممارت ایک عجیب سے یاسیت زدہ اندھرے میں ڈولی ہوئی تھی۔ لگا تھا جیسے پوری ممارت پر سی بھیا تک آسیب کا سارہ ہو۔ دن اندھرے میں ڈولی ہوئی تھی۔ لگا تھا جیسے پوری ممارت پر سی بھیا تک آسیب کا سارہ ہو۔ دن

بمرے تھے ہارے قیدی اپنی کوٹھڑیوں اور بیرکوں میں ایک دوسرے سے اُلجھے، پڑے سور ہے تھے۔البتہ پھانی گھاٹ کی جانب بنی کال کوٹھڑیوں سے زور زور سے قر آن اور تنج پر''اللہ ہو'' کی آوازیں سائے کو چیرتی ہوئی آ رہی تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے موت اور مذہب کے اس

جی سے تعلق نے اُلجھا سا دیا۔ آخر صرف موت، یا موت کا تصور ہی ہمیں فدہب کے قریب ہونے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ کیا صرف موت کے بعد ملنے والی سزا کا خوف ہی ہمیں فدہب کو اپنانے پر مجبور کرتا ہے؟ ہم خوثی میں اور اپنی مرضی ہے کسی سزا کے خوف، یا کسی جزا کی لائے

اپائے پر بود رجائے؛ ہم موی یں اور اپن سرف میں مرف اس خوف کا سامنا کرنے کے بنا ذہب کو کیوں نہیں اپنا سکتے ....؟ کیا ہمیں ونیا میں صرف اس خوف کا سامنا کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا، جو انسانی موت اور اُس کے بعد ملنے والی سزاؤں سے متعلق تھا؟ ہمیں اپنی

نے یہ بیا ہے طاب ہوا ہی رک اردوں کے بعد سے اس کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ خوتی ہے بندگی کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟

میں اِی سوچ میں مبتلا تھا کہ اچا تک حوالدار نے ایک راہ داری کے آخر میں بی ہوئی اور خود نیچ برآ مدے ہی میں لوے کی سڑھیوں کے قریب رُک کر مجھے اُوپر چڑھنے کا اشارہ کیا اور خود نیچ برآ مدے ہی میں کا ندھے سے اپنی بندوق اُتار کرمستعدی سے بہرہ دینے کے لیے تھہر گیا۔ میں لوہے کی بی اور کی سڑھی چڑھ کر جب اُوپر پہنچا تو خود کو ایک گول کمرے میں پایا۔ سیڑھیاں بہت اُوپی تھیں اور میرے انداز سے کے مطابق مجھے اس وقت تیسری منزل کے برابر اُونچائی پر ہونا چاہیے تھا۔ اور میرک کمرہ دراصل نیچ سے آتی ہوئی دیوار ہی کا تسلسل تھا۔ بس یوں سجھ لیجے کہ میں ایک میزل میں، بہت بڑے تورک دھا اور نیچ کی منزل میں، بہت بڑے تورک دھانے پر موجود تھا۔ جیلرا قبال بھی اُوپر موجود تھا اور نیچ کی منزل میں، جہال اس تورکا پینیدا تھا، وہاں نیچا گول کمرے میں ایک شخص کمرے میں پڑی دوکرسیوں میں جہال اس تورکا پینیدا تھا، وہاں نیچا گول کمرے میں ایک شخص کمرے میں پڑی دوکرسیوں میں

میں نے سلطان بابا کی جانب اجازت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپن تنبیع پرول رہے تھے۔ '' جاؤ میاں .....تم بھی اُس بدنصیب کو د کھے آؤ .....کین یا درہے، جب جب جو جو ہونا ہے... تب تب سوسو ہوتا ہے ..... میں نے چو تک كر سلطان باباكى آ تھول ميں كوئى تحرير براھنے كى کوشش کی ،لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کرکے کھر سے نہیج پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ میں جیلر اقبال اور اُس کے حوالدار کے ساتھ بارش میں بھیکتا ہوا معجد کے باہر کھڑئ جیب کی جانب بڑھ گیا۔ جیب کا ڈرائیورجو بارش کی خنگی سے بیخے کے لیے اپنی بیڑی سلگائ سكر اسمنا ساجي ميس بيضا تها، جميس و كيه كرفورا جاق و چوبند مو كيا اور مارے بيضتے بى ايك جھکے ہے جیب آ محے بڑھا دی۔ قصبے کی واحد مرکزی سڑک اور آس پاس کی گلیاں سب جل تھل تھیں ۔ کچھ بھیکے اور سردی ہے کیکیاتے آ وارہ کوں نے جیپ کی آ واز س کر چونک کرم اُ ٹھایا اور پھر بھونک کر پیچھا کرنے کی سکت نہ یا کرصرف غرا کر ہی چپ ہو گئے۔ پچھ ہی دیر بعد جی نے قصبے کی آخری گلی کو بھی پیھیے چھوڑ دیا۔ گھپ اندھرے میں دُور کہیں کیکی نیلی بکل کے جھما کے میں مجھے ایک بہت بوی قلعہ نما عمارت کی جھلک کسی نیلی روشی میں نہائے ہو لے کی طرح دکھائی دی۔ ٹھیک اُس لمح میرے ذہن میں بھی ایک جھماکا ہوا اور مجھے پھر وہی پرا احساس يُرى طرح وسن لكاكه ميس في يبلي بهي جميم كميس ند كميس بي عمارت ويلهى ہے -مير، سر میں شدید درد کی ایک لہری اُتھی اور پھر چندلموں ہی میں حسب معمول سب پچھ پہلے کی

طرح معمول پرآگیا۔ جیپ جیل کی عمارت کے سامنے جاکر زک گئی۔ پرانے قلعے کی طرز کہ وہ جیل اس وقت اندھیرے میں ڈوئی ہوئی تھی۔ شاید بجل کا رابط منقطع تھا۔ برجیوں پر کھڑے کا فظوں نے برق رفتاری سے اپنی بڑی بڑی مضعل نما ٹارچیس روش کرکے پہلے اُوپر بی سے اپنا اطمینان کیا اور پھر جلدی سے اندرونی دروازے کی دوسری جانب کسی کو بڑے جیلر کی آمد کم اطلاع دی۔ اندرونی سنتری نے اپنے اطمینان کے لیے جیل کے مرکزی دروازے میں تم لو ہے کی چھوٹی می دراز نما کھڑ کی سے ایک بار ہمارا جائزہ لیا اور پھر چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ جیلر کا کمرہ مرکزی گیٹ کے ساتھ بی واقع تھا جس کے بعد ایک اور بڑا سا آہنی گیٹ قما، جس کے بعد ایک اور بڑا سا آہنی گیٹ تھا، جس کے بعد ایک اور بڑا سا آہنی گیٹ تھا، جس کے بعد ایک اور بڑا سا آہنی گیٹ تھا، جس کے بعد دیک اور بڑا سا آہنی گیٹ تھا، جس کے بعد جیل کی اصل عمارت شروع ہوتی تھی۔ لیکن اقبال نے اپنے حوالدار کو جھے آئی بر آمدے میں واقع ڈپٹی سپر نشانہ نے کمرے میں بٹھانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کم

می تو شاید اس ملک کو روش و مکھنے کی حسرت ہی میں جان دے ویتا ..... و پسے سنا ہے کہ ودروع ملک سے لوڈ شیر مگ ختم ہو جائے گی ..... آپ کو مبارک ہو راجل صاحب۔" راجل صاحب سمیت میں اور جیلر بھی سکندر کا یہ جملہ من کر چونک محے۔ راجل صاحب نے عركا لباساكش ليا-" كرشته بندره مهينول سے جيل ميں بند ہونے سے باوجود تمہارى معلومات کا ذخیرہ قابل ستائش ہے ..... " سکندر نے طنز سے راحیل کی جانب دیکھا۔" جیل میں بند ہونے کا بیمطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آٹکھیں بھی بند کر لے۔ و پھے آپ کا بھی تھور نہیں ہے، پولیس والول کو عام طور پر آئکھیں بند کر لینے کی عادت ہوتی ہے۔'' راحیل ماحب كرى يربينه محتى - "بهت الخي ب، تمهارك لهج مين .....كن يادركو، سب بوليس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔" سکندر کے لوں پر پھر سے مسکراہث آئی وافعیک کہا آپ نے .... واقعی سب ایک سے نہیں ہوتے .... جو بھی ملا، پچھلے سے مچھ بدرتر ہی اللا ویسے ہمیں تو آئھیں کھلی رکھنی ہی پڑتی ہیں راحیل صاحب.....ہم آپ جیسے بڑے افسر نو ہیں نہیں، کہ جنہیں ہر ماہ کے آخر میں گھر بیٹھے کچھ نہ کرنے کی بھی تنخو اول جائے ....جنہیں اپنے حقوق کی جنگ اونی ہوتی ہے، انہیں آئکھیں اور کان کھلے رکھنے برتے ہیں .....، راجیل صاحب نے مگارمنہ سے نکالا' 'کن حقوق کی جنگ کی بات کررہے ہوتم .....؟ سچ تو یہ ہے کہ چند ملک وحمن عناصر کے ہاتھ میں تھیل رہے ہوتم لوگ ..... جانے یہ کیسا برین واش ہے کہ خود اپنی موت کو کے لگانے کو ترہے ہو .... یہ جانے بغیر کہ تمہاری اس قربانی کی کوئی وقعت نہیں ہے، تمہارے اً قاؤں کی نظر میں ..... ' سکندر نے لمبی می جمائی لی۔''اچھا بول لیتے ہیں آپ۔ضرور کا لجے اور یونورٹی میں تقریری مقابلوں میں اوّل آتے رہے ہوں مے ..... ، راحیل صاحب نے سکندر كَ أَنْهُول مِين حِما مَك كر جواب ديا" اسكول اور كالج مين توتم بهي انتها كَي غير جمو لي طالب علم رہے ہو .....میٹرک میں ٹاپ کرنے بر تہیں صدارتی وظیفہ بھی دیا گیا تھا... کیا تم نے اُس انت یہ فیملہ کرلیا تھا کہ بڑے ہوکرایک دہشت گرد بنو کے .....؟''

جانے اس ' وہشت گرد' لفظ میں ایسا کیا تھا کہ سکندر تڑے کررہ گیا۔ غصے سے اُس کا چرہ مرخ ہو گیا اور ری سے بندھے ہاتھ کمر کے چیچے بل کھا کر رہ مجے۔ اُس نے تقریباً : مراتے ہوئے کہا ''اپنے اپنے نظریے کی بات ہے جناب.....آپ کی نظر میں میں ایک

ے ایک پر بول بیٹا ہوا تھا کہ اُس کے ہاتھ کری کے پیچیے موٹی ری کے ذریعے بنر ہوئے تھے۔ یہی نوجوان'' سکندر'' نامی وہ قیدی تھا جس کا ذکر میں شام سے من رہا تھا۔ کم کی د بواریں بالکل چکنی تھیں، اتنی کہ کوئی لا کھ کوشش بھی کرتا، پر اُس کا ان دبواروں ہے چی کراُوپر چڑھنا ناممکن تھااور پھراس پرمشزادیہ کہوہ گول کمرہ، جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا تھا، دیا بی جاروں طرف سے مزید تنگ ہوتے ہوتے حصت تک صرف ایک گول دھانہ سارہ ما تھا۔ شاید بیرسارا انظام قید یوں کے ذہن میں اُٹھنے والے فرار کے کسی بھی خیال کو پوری طر کیلنے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں جیلرا قبال کے ساتھ ہی پڑی کری پر بیٹھ گیا۔ ویسے بھی اُوہِ إ محولا ئی میں بمشکل دوکرسیاں رکھنے کی ہی مختائش تھی۔ پچھے ہی دیر میں پینیٹ اور کوٹ میں ملبؤ ایک ۴۰، ۲۵ سالہ مخص اندر داخل ہوا۔ جیلرنے آہتہ سے مجھے بتایا۔ "بیر راحیل صاحبہ ہیں .....تفتیش افر ....ایس ایس لی راحیل ..... 'اس وقت ینچے گول کمرے میں بہت ی موا بتیال روش تھیں، جن کے ملکج اُجالے میں، میں نے راحیل صاحب کو بغور دیکھا۔ چرے إ نظر کا سنبرا فریم، مونول میں سگار، بالسلیقے سے بنے موئے، مجھے وہ روایتی بولیس والول ے کافی مختلف دکھائی دیے۔اتنے میں اچا تک جیل کی بجلی واپس آگئی اور یعیے گول کمرہ روثی ہوگیا، جب کداویر والے حصے کی بتیال شاید جیلر نے پہلی ہی بچھار کھی تھیں، اس لیے ہم دونوں مزید اندهیرے میں ملے گئے۔ أور سے لوب كى جاليوں میں سے نچلے كول كرے ما جھا تکتے ہوئے مجھے بالکل یول محسوس ہوا جیسے ہم کسی اندھرے سینما ہال میں بیٹھ روثن اسكرين بركوئي فلم ديكيد رہے ہول - فرق صرف اتنا تھا كہ سينما كى اسكرين سامنے ہوتى ہالا یہال اسکرین دیکھنے کے لیے ہمیں نیچے کی جانب جھانکنا پڑ رہا تھا اور ہمارے درمیان لوہے گا وہ موٹی می جالی نما کھڑ کی بھی حائل تھی جس نے اس تنور کے دھانے کو ڈھک رکھا تھا۔ تفتیق كرے ميں روشى كے ليے ہزار وولث كا بجلى كا صرف ايك بلب كرے كے وسط ميں مجھا ہے زاویے سے لٹکا یا گیا تھا کہ اُس کی براہ راست روشن صرف قیدی کے چرے ہی پر برٹر رہی گا، ا جا تک روشیٰ سے قیدی کی آئکھیں چندھیا سی گئیں۔ پھر اُس نے دھیرے دھیرے اپی آپا ہوئی آئکھیں کھولیں اور راحیل صاحب کی طرف دیچہ کر ملکے سے مسکرایا ' وچلیں شکر ہے، آج

ک آنے ہے کچھلحوں کے لیے ہی سہی ....لیکن اُن بچھے چراغوں میں روشنی تو آئی .....وبن

## آخرىسجده

راحیل کا سوال سن کرسکندر نے ایک زور دار قبقبہ لگایا "اوہ تو آخر کاردل کی بات زبان رِآئ ی گئے۔ یہ آپ جیسے ی ایس بی افسر، جو چند کتابوں کا رٹا لگا کر مقابلے کا امتحان پاس کر ليتے ہيں، وہ آخراپے آپ کوعقل کل کيوں سمجھنے لگتے ہيں۔ آپ کيا سمجھتے ہيں کہ آپ ميري موت سے ایک رات پہلے سگار کے کش لیتے ہوئے آئیں گے اور مجھ سے وہ سب جان لیں مےجس کی کھوج میں آپ کا پورامحکہ جانے کتنے برسول سے سرگرداں ہے۔ کاش آپ لوگول کو ی ایس پی کے بعد عام فہم کی بھی کچھٹرینگ دے دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔" راحیل صاحب نے بہت سکون سے سکندر کی ساری طعنہ زنی برداشت کی۔ "تو گو یا تمہیں ملک میں لیے جانے والے مقابلے کے امتحان کے طریقة کار سے متعلق بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ جہال تک میں نے تمہارار یکارڈ ویکھا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ خودتم نے بھی بی اے کے بعدی ایس ایس کے لیے الیائی کیا تھا، کہیں تمہاری اس سکی کی وجہ تمہاری اپنی ناکامی تو نہیں۔" سکندر زور سے چلایا۔ " نہیں، میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ تحریری امتحان میں میرے بہت اچھے نمبر تھے لیکن زبانی اتحان لینے والوں کو شاید میری صورت پیندنہیں آئی، یا چھران میں سے کوئی ایک مج اپنی ہوی سے لڑ کروائیوالینے آیا تھا۔ تب ہی انہوں نے مجھ سے پچھا یسے غیر متعلق اور اوٹ پٹا تک سوال لو جھے جن کا نہ سر تھا نہ ہیر، یا پھر شاید جس ایک سیٹ پر مجھ میں اور ایک وزیر کے بیٹے میں مقابلہ تھا، اُسے مجھ سے مینینے کے لیے انہیں مجھ سے افریقا کے جنگلوں میں پائے جانے والے ایک فاص جھینکے کی نسل بتانے جیسے سوالات ہی کرنے جا ہیے تھے، جن کا میرے تحریری امتحان كم مفامين سے قطعاً كوئى تعلق ندتھا۔ باتى ذير هسوكة ريب أميدوارول ميس سے بھى كى كو السال كا جواب معلوم نہيں تھا، كيكن صرف أس وزير كے بيٹے كونه صرف جھينگے كي نسل معلوم می بلکه اُس نے تو جھینے کا شجرہ نسب بھی فرفر بیان کر دیا۔ نیتجنًا وہ ا مکلے مہینے اسشنٹ کمشنر لینات ہو گیا اور میرا نام کامیاب اُمیدواروں کی فہرست سے خارج ۔'' راحیل صاحب نے

دہشت مرد ہوں، جب کہ میری نظر میں آپ کا محکمہ راشی اور بے ایمان لوگوں کا گڑھ ہے۔ مجھے قدرت نے زیادہ موقع نہیں دیا، ورندآپ کے محکے کی اچھی خاصی صفائی کر جاتا.....<sup>1</sup> بار راحیل صاحب تلملا کر پلئے۔" چند غلط لوگوں کا الزام سارے محکمے کے سر دھرنا سراہر \_ وتونی ہے ..... اور پھر ٹھیک اور سیح کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو .....اس کے لیے ب نظام موجود ہے۔'' سکندر نے نفرت ہے ہونٹ سکوڑے''مونہہ .....کیا آپ کامحکمہ اور کیا ای نظام .....مت بھولیے کہ اس وقت، جوآپ یہال کھڑے میرا وقت برباد کررہے ہیں،اس اجازت بھی آپ کو صرف اِی ' دہشت گرد' کی مرضی سے ملی ہے ..... ورنہ بجھے آپ ہی کے نون نے میا جازت دی ہے کہ میں ابنا میآخری وفت جیسے بھی جا ہوں،صرف کر کہکتا ہوں... میں نے سوچا کہ کو فری میں بڑے بڑے بور ہوتا رہوں گا ..... چلو، کچھ تفریح ہی سہی ....ور میں نہ چاہوں تو آپ مزید ایک لمح بھی یہاں نہیں تھہر کتے .....تو ایک دہشت طرد کی آخری دین سمچه کراس قیمتی وقت کی قدر سیمجے ..... مجھے آپ کے لیکچرز سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔" میں اور اقبال جیلر دم سادھے سکندر اور راحیل صاحب کی لفظوں کی ہیے جنگ من رہے تے۔ راحیل صاحب اپنی کری سے اُٹھ کر سکندر کے قریب آھے اور پھر اُس کی کری پر جل كرأس كى آئكھوں ميں آئكھيں ڈال كر بولے'' ٹھيك كہاتم نے ..... مجھے مزيد وقت ضائع نہيں کرنا چاہیے.....تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہاری تنظیم نے تمہاری بھانی کے وقت ملک کے س شهرمیں اور کتنے بم دھا کے کرنے کامنصوبہ تیار کر رکھا ہے ....؟"

لیے بلٹے ، سکندر نے اُن کے جاتے جاتے فقرہ کسا۔''اگر آپ کی نظر میں ، میں اتنا بڑا گناہ گار پھر سے سگار کا لمبا ساکش لیا۔''ہوسکتا ہے تہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کیکن تم نے دو<sub>با</sub>ر ہوں تو پھر ہے بھی جان کیجے کہ ساری عمر کے گناہ کے داغوں کو سیا کیے آخری سجدہ بھی بھلا کیا دھو ائے گا۔ کم از کم ایسے مشورے دے کرمیرے گناہ تو بے لذت نہ سیجیے۔ آپ جس میڈل کی ، الن ميں مجھ تک پنچ ہيں، كم از كم ميں اپنے كاندھوں پر چڑھ كر آپ كواس تمنے تك نہيں ينيخ دوں گا۔" اتنے میں دوسنتری اندرآ کئے۔ راحیل صاحب کول کمرے سے باہرنگل کیے تھے۔سنتریوں نے سکندرکوکری سے کھولنے سے پہلے بیڑیوں اور تھکڑیوں میں جکڑ لیا۔ اقبال جلراور میں جب گول کمرے کی جھت سے سیڑھیاں اُر کرینچے آئے، تب تک فجر کی اذا نیں شروع ہو بچی تھیں۔ نماز کے بعد سلطان بابا چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے اور میں اپنی جلتی آنکھیں لیے، پچھ دمرے لیے کمرٹکانے کے لیے لیٹ گیا۔لیکن بندآ نکھوں تلے بھی میں سکندر ی کا چیرہ دیکھا رہا اور میرے کا نول میں اُس کے سلکتے جملے کو نجتے رہے۔ ابھی سورج چڑھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سنتری نے آ کر مجھے جگا دیا کہ سلطان بابا ناشتے پرمیراانظار کررہے ہیں۔ میں نے بمشکل چند گھونٹ جائے حلق سے نیچے آتاری۔ نہ جانے ایک عجیب ی بے چینی کیوں میری رگ و بے میں سرایت کرتی جا رہی تھی، جیسے پچھ انہونی ہونے والی ہو۔ ناشتے کے فوراً بعد سلطان بابا اُٹھ کھڑے ہوئے۔'' چلوعبداللہ میاں۔ ذرا بی مے ل آئیں۔ ' پہلے تو مجھے کچھ میں نہیں آیا، لیکن اِی کھے جیلرا قبال کی گاڑی اُس ا ماطے کے باہر آ کر رُکی، جس میں مجھے اور سلطان بابا کو تھہرایا گیا تھا۔ جیر سچھ عجلت میں دکھائی دے رہاتھا۔ اُس نے آتے ہی کہا "میں نے بوہ سے بات کر لی ہے۔ اگر آپ لوگ تار ہیں تو ہم ابھی ریٹ ہاؤس کے لیے نکل سکتے ہیں۔' تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سلطان بابا کی مراد مقتول کی بیوہ سے تھی۔ کچھ ہی در بعد ہم ریسٹ ہاؤس کے برآ مدے میں بیٹھے اُس کا انظار کررہے تھے۔ مبح نماز کے وقت بارش پچھتم می گئی تھی ،کیکن اس وقت پھر سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے اینٹوں والے کچھن میں پانی کا ایک بہت

کوشش بھی تو نہیں کی \_ یقین کر و، میں خود ایک غریب گھرانے ہے تعلق رکھتا ہوں اور میں مج ای نظام کے تحت لیے جانے والے امتحان کے ذریعے پاس ہو کر پولیس میں بھرتی ہوا تھا تمہاری شکایت اپنی جگہ۔ " سكندر نے أن كى بات بورى مونے سے پہلے بى كاث دى۔ "ميرك شکایت اب بھی اپنی جگہ ہے۔آپ خود ہی بتائیں کہ بیکہاں کا انصاف ہے کہ برسول محنة كرنے والے اور پروفیشنل كالجول سے برسوں كى پڑھائى كے بعد نكلنے والے ڈاكٹر اور انجيئرا اس معاشرے میں معمولی کارکوں کا درجہ پاتے ہیں، جب کدایک سادہ بی اے پاس لڑکا چن مہینوں میں دو چار کتابیں رٹ کر اللی افسر بن جاتا ہے اور اپنے رٹے کے بل پر کامیاب ہوا قوم کی قسمت کے فیطے کرنے لگتا ہے۔ بھی اُن افسر بن جانے والوں سے بعد میں کسی نے ال مضامین کے بارے میں یو چھنے کی زحمت بھی کی ؟ لیکن اگر کوئی یو چھے تو اُسے پتا چلے گا کہ ایک لفظ بهي يادنبيس موتا أن" افران بالا" كو- پهريه مقاطبي امتحان صرف يا دواشت اوررث أ مقابلہ ہی تو ہوا نا، اور پھر ہم غریوں کا حافظہ تو پہلے ہی فاقوں اور پریشانیوں کی وجہ سے کرو اور خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ سوغریب کا بچہ کلرک پیدا ہوتا ہے اور کلرک ہی مرجاتا ہے۔ ''ٹھیک ہے، مقابلے کے امتحان کے طریقۂ کار میں پچھ خامیاں ہوسکتی ہیں اور ان خامیوں گ وُور کرنے کے لیے بذریعة للم جدوجہد بھی کی جائتی ہے لیکن اس کا پیمطلب تو نہیں کہ جارا نوجوان نسل بندوق اُٹھا کر سرموں پر آجائے،معصوم اور ب مناہ لوگول کے خون سے ہاتھ ر تکنے گئے۔" سکندر نے زور سے سر جھٹا۔" بونہد، معصوم اور ب گناہ لوگ ..... غلط فہما -آپ کی، میری تنظیم نے آج تک صرف کریٹ، راشی اور بے ایمان لوگوں کے خلاف ا ا يشن ليا ہے۔ ہم صرف اس غلظ معاشرے كى صفائى كررہ بين اور كي فينين - اور ميراهم آج پھانی سے ایک رات بل بھی بالکل مطمئن ہے کہ میں نے اپنا فرض جھایا ہے اور بس راحیل صاحب نے تاسف سے ہاتھ ملے۔ " کاش میں اس آخری وقت ہی میں تمہاراً برا ساجو ہر بن گیا تھا اور اس وقت برتی بوندوں کا ارتعاش اس تھررے پانی میں مجھ ولی ہی آتکھوں پر بڑا یہ بردہ اُٹھا یا تا۔ بہرحال میں تنہیں آج رات کا وقت مزید دے رہا ہوں۔ آیک ال چل پدا كرر ما تها، جيسے اس وقت ميرے دل و دماغ ميں مچى ہوئى تقى \_ جيلر جميس يہال بار پھرسوچ لو، کل کی رات تہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ جانے سے پہلے کفارہ ادا کول لے کر آیا تھا؟ ہمیں مقتول کی ہوہ سے ملوانے کا کیا مقصدتھا؟ میرا ذہن انہی سوالوں جاؤ کے تو بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا اور شاید تہاری بخشش بھی۔'' راحیل صاحب واپسی -

14.00

آئے ہیں۔ مجھے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی ہے۔'' ٹاکلہ نے تیزی سے بلٹ کروالیس ے لیے قدم بوھا دیئے۔خود مجھے بھی سلطان بابا ہے ایس کی بات کی توقع نہیں تھی، لیکن اُن ے کہجے میں اب بھی وہی پرانا تھہراؤ تھا۔'' میں بھی کسی ظرف کے بھرم ہی میں تم تک پہنچا ہوں بیمی، درگز رسب سے بڑا انقام ہے۔'' وہ چلتے چلتے رُک گئی اور بلٹ کرتیکھی نظروں سے میں دیکھا۔''میری جگہ اگرآپ کی بیٹی کے ساتھ بیاداد پیش آیا ہوتا تو کیا آپ اُے بھی ييم مثوره دية؟" سلطان بابا اپن جگه سے أخم كھڑے ہوئے اور چار قدم بوھا كرناكلدك مرير ہاتھ رکھ دیا۔'' میں اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آج اگر اس وقت تمہاری جًد میری اپنی سنگی بینی بھی کھڑی ہوتی تو میں اُس ہے بھی یہی التجا کرتا، کیوں کہ تمہارا مجرم راہ ہے بھٹکا ہوا ایک ایباقنف ہے جواپنی دانست میں پھے غلط نہیں کر بیٹھا۔ وہ تم پر کیے گئے ظلم کو بھی کسی کے حق کی داد رس سجھتا ہے، ہوسکتا ہے تمہاری معافی أے راہ راست پر لے آئے۔" نائلہ نے بہت ضبط کی کوشش کی لیکن اُس کی آتھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے۔'' تو گویا آپ بھی اُس مکا چخص کی باتوں میں آ گئے۔ وہ آج تک پولیس اور باتی زمانے کوتو بیر جھانسا دیتا ہی رہا ہے کہ اُس کا ہر جرم ایک مقصد کو یانے اور کسی اور کو اُس کے گناہوں کی سزا دینے کی کوشش یں سرزد ہوا۔ اور شاید میں بھی ای فلفے سے متاثر ہو کر اُسے بخشش دینے کا فیصلہ کر ہی لیتی، اگراس کی اصلیت نہ جانتی۔ آپ بھی جس لمحے اُس شخص کے اصل مکروہ چہرے کو قریب سے ریکھیں مے تو مجھ سے پہلے خود چلا اُٹھیں مے کہ اُس کا مقدر صرف اور صرف پھانی کا پھندا ہی آورسش وینج کی سی کیفیت میں کھڑے تھے کہ آخراس نازک سی لڑکی کواییا کون ساراز پتاہے، جمل نے اُس کے اندر اِنتقام اور نفرت کا ایک ایبالاوا دیکا دیا ہے کہ جواب صرف سکندر کی موت عل سے شنرا ہوسکتا ہے۔سلطان بابا ناکلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کراُسے کافی ورتسلی دیتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب اُس کی طبیعت ذراستبھلی تو وہ اندر کمرے سے ایک لفا فداُ ٹھا لا کی جے اُس نے سلطان بابا کے حوالے کر دیا۔''اس میں میری زندگی کی وہ تحریر ہے جو آپ کو سارا بچ ت<sup>تار</sup>ے گی، میں نے سوچا تھا کہ میں اُس ظالم کو بیتب دکھاؤں گی جب اُسے مشکی*ں کس کر* ہے بی کی حالت میں تخته وار پر لا کھرا کیا جائے گا،لین آپ کی آنکھوں پر بردا بردہ اُٹھانے کی

میں اُلجھا ہوا تھا کہ اسنے میں اندر کرے کی جانب ہے کی کے قدموں کی جاپ سائی دی۔ میں آنے والی کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کا لے لباس میں ملبوس جپ جاپ سلام کر کے ہمارے سامنے والی کری پر بیٹھ گئ۔ سیاہ لباس میں اُس کا سوگوار حسن کچھ اور تھر کیا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی آسان پر چھائی گھٹا ہی کی طرح لگ رہی تھی، کچھ رُکی، کچھ بری می بر کھا جیر کچھ دیر تک ماحول پرعجیب تی تمبیعر خاموثی طاری رہی، پھراُسی نازنین نے اپنے لب کھو لے "سپرنٹنڈنٹ بتا رہے تھ کہ آپ مجھ سے ملنا جاہتے ہیں۔" سلطان بابانے أسے دعادي ''جیتی رہو بیٹی ۔ ہاں میرا ہی نام سلطان ہے اور میں نے ہی تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔تم ایک بہادراڑ کی ہواور بہادروں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے اور اس ظرف کی اُمید پر میں يبال ك چل كرآيا مول ـ "أس نے چونك كرسرأ شايا اور دهيرے سے بولى ـ "آپ فرمائے، میں من رہی موں۔' بابانے اپنی بات کا سلسلہ جوڑا۔'' مجھے جیلر صاحب نے بتایا ہے کہ م قاتل کی پھائی دیکھنے کے لیے ہزاروں میل دُور سے یہاں تک کا سفر طے کر کے آئی ہولیکن ا بے دل کو شول کر پوچھو، کیا کل صبح صادق سے پہلے جب یہ پھائی سرانجام یا چکی ہوگی تو کیا تمہارا سفرختم موجائے گا؟ "أس في حيرت سے سلطان بابا كود يكما "مي مجى نہيں، آپكا كهنا جائة بين "" " بين صرف اتناكهنا جابتا مول كدوسال سيتم في اي اس درد، ال اس رنج والم کے سفر کی منزل اس'' پھاٹی'' کو بنا رکھا تھا۔کل بیرمنزل بھی سر ہو جائے گی کھ اس کے بعد کیا بیدورد، بیر کرب ختم ہو جائے گا۔ کہیں پہلے سے بھی سوا ہو گیا تو؟ " " آپ تھیک كهدرم بي - شايدكل ك بعد مير دوكا اصل سفر شروع موكا مير دل ك واحد خواہش، واحد تسلی بھی ختم ہو جائے گی۔ رؤف کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گالیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ مجھے تمام عمراب اس کرب، اس ورد کے ساتھ گزار نی ہے۔ یہی میرا مقدر ہے۔ " د نہیں بٹی، تہارا مقدر ایک از لی سکون بھی ہوسکا ہے۔اگرتم اس وقتی بدلے کی خواہش کواینے ول سے نکال کر اُس قاتل کومعاف کر دو۔ " مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور نا کلہ تڑپ کر غصے میں اُٹھ کھڑی ہوئی۔'' کیا.....کیا آپ بہ کہنا عاہتے ہیں کہ میں اپنے معصوم شوہر اور اپنے بچے کے باپ کے سفاک قاتل کو معاف م دوں۔ کیا آپ بھی اُس کے کوئی ساتھی ہیں جو بھیس بدل کر ایک بار پھر مجھے اوٹے کے کمج

برآ دے میں نکل آتیں۔ سکندر لیک کرسلاخوں کے قریب آگیا۔ " مجھے یقین تھا آپ انتہائی ط بل فاصلے کے باد جود میری آخری خواہش پوری کرنے یہاں تک ضرور آئیں گے۔میری زرگی تو اب صرف چند کھنٹوں کی مہمان ہے، لیکن آپ کا بیاحسان میری رُوح بھی تاابدنہیں بولے گا۔" سكندركى آئكھيں نم ہوكئيں -جيل كى شديد مشقت اورتكليفوں نے بھى اُس كے چرے کی وجاہت پر پچھے زیادہ اثر نہیں ڈالا تھا۔ اُس کی گہری کالی آنکھوں میں اب بھی خاصی جك باقى تقى -سلطان بابانے أس كے سرير باتھ كھيرا ' كہونو جوان ..... ميں تمہارے ليے كيا كرسكا موں \_ مجھے يادنبيں براتا كه مم بہلے بھى كميں ملے موں ـ" سكندر في أن كا باتھ چوم كر تعظيم سے چھوڑ ديا۔ " و منبين ا آپ مجھ سے نبيس ملے الكن ميرى آپ سے ملا قات بہت برانی ہے۔ آپ کوشاید یاد ہو، آج سے تین سال قبل ساحل کی درگاہ کے سامنے تشرانداز بحری جاز میں ایک بلاست ہوا تھا۔ وہ بم دھا کا میں نے ہی کیا تھا۔ حالاتکہ بحری جہاز تقریباً خالی قا، کین اس میں بھرے خام مال کی وجہ سے دن رات اُس کی مگرانی کی جاتی تھی۔ مجھے اُس باسك كى تيارى كے ليے تقريباً تين ہفتے ك ايك زائر كالبيس بدل كرآپ كى درگاہ ہى ميں چینا پڑا تھا۔ان تین ہفتوں میں بار ہاعصر کی نماز کے بعد مجھے آپ کا درس سننے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانیں، اگر میں اپنی زندگی کی راہ پہلے ہی متعین ند کر چکا ہوتا تو ضرور ہمیشہ کے لیے اُسی درگاہ بی میں آپ کے قدموں کے پاس اپنا ڈیرہ ڈال دیتا، کیوں کہ آپ مجھے ایک سے انسان دکھائی دیے تھے۔ ایک ایسا مخص جو بناکسی فائدے کے اپنا سب کچھ تیاگ کر مجھ جیسے بھلکے بدؤل کوراستہ دکھا رہا ہے۔لیکن بلاسٹ کے فورا بعد مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑا، کیوں کہ پریس نے سارے علاقے کواپے گھیرے میں لے لیا تھا۔ البتہ میں نے اُسی دن یہ فیصلہ کرایا م کرندگی میں ایک بارآب سے ضرور ملول گا اورآپ سے اپنے گنا ہوں کی معافی کی دعا کی التجا كرول گا۔اب اسے مقدر كاستم كہوں، يا اپني خوش تصيبي كه آپ سے تب ملاقات ہور ہى ہے جب میری رُحمتی کا وقت قریب ہے اور مجھے واقعی آپ جیسے کسی بزرگ کی دعاؤں کی ضرورت ے- اتنے میں بوے حوالدارنے یانی میں شرابور دوسیا ہوں کے ساتھ آ کر جیلرا قبال کو مطلع کیا کہ جلاد پہنچ میا ہے۔ جیلر نے اُن دوسیا ہیوں کو وہیں مگرانی پر چھوڑ ااور خود عجلت میں سلطان

بالساجازت الحر محانى كانظامات كاجائزه لينع جلا مميا -جلاد كي آمد كي خبرس كرسكندر

فاطریس بیابھی سے آپ کے حوالے کررہی ہوں۔ پڑھنے کے بعد آپ خوداس لفافے کواں سفاک مخص تک بہنچا دیجیے گا۔' ناکلہ اپنی بات ختم کرکے تیزی سے واپس اندر چل مخل سلطان بابائے وہ لفافہ کھولا اور اس میں تدکی ہوئی بند تحریر پر وہیں کھڑے کھڑے تیزی ہے نظریں دوڑا کیں، جیے جیے وہ خط پڑھتے گئے، ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوتا گیا اور میں اور جیلر ویسے ہی اپنی جگہ کھڑے بے چینی سے پہلو بدلتے رہے۔سلطان بابا نے تحریر ختم کرنے کے بعد خط کو دوبارہ نہ کرکے لفافے میں ڈال دیا اور گہری سائس کے کر بولے۔ "جیر صاحب! قیدی کی آخری خواہش کب پوری کریں گے آپ؟ میرا مطلب ہے ہماری اُس سے آخری ملاقات کا وقت کیا ہے کیا ہے آپ نے۔'' جیلر نے شیٹائے ہوئے کہے میں جواب دیا۔ "عام طور پر میانی کے قیدی کی آخری ملاقات کا وقت عصر کے بعد کا موتا ہے۔ "سلطان بابائے برستے آسان کی جانب نگاہ ڈائی، جواس وقت اندر چھوٹ چھوٹ کررونے والی ٹاکلہ ہی کی طرح بادلوں کا سارا یانی بہانے پرمصرلگنا تھا۔ دنہیں،عصر کے بعد تو بہت در ہوجائے گے ہم ابھی کچھ در بعدظہر کی نماز پڑھ کرقیدی سے ملنے چلیں گے۔آپ سارے انظاات بارش بوری رفتار سے شروع ہو چکی تھی اور جس وقت ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں الد سلطان بابا جیلر کی سربراہی میں سزائے موت کے قیدیوں کے مخصوص احاطے میں وافل \* رہے تھے، تب تک سارا سینٹرل جیل ہی ایک بڑے تالاب کی می صورت اختیار کر چکا تا۔ قیدی اپنی اپنی کال کوٹھڑیوں کی سلاخوں سے چیکے ہوئے کھڑے تھے، کیوں کہ پانی پھاگا گھاٹ کی کوٹھڑیوں میں بھی داخل ہونے لگا تھا۔قیدیوں کے چہرے کیا تھے،حسرت سے الح فریم ہتھ۔ اُن کی نظریں ہمیں یوں شول رہی تھیں جیسے ہم کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ جبل نے سکندر کی کوٹھڑی کے سامنے جا کر اپنی اسٹک سے سلانییں کھٹ کھٹا کمیں۔'' سکندر، اُٹھڑا ے سلطان بابا ملنے کے لیے آئے ہیں۔" سکندر جو کسی مجری سوچ میں غرق، کو مطری کی جھٹ

سے میکتے پانی سے بیخے کے لیے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ سکڑ کر بیٹھا تھا، سلطان الا

نام س کرجلدی ہے اُٹھ کھڑا ہوا۔ کبوتر خانے کی مانند، چاربائی چید کی ہیکوشی بس اتن ک ملی

اگر کوئی لیے قد کا قیدی، رات کو سوتے وقت ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتا تو سلاخوں سے اِگھ

کے چبرے پر ایک عجیب می درد بھری مسکراہٹ اُ بھر آئی۔'' چلیں اچھا ہوا، جیلر صاحب کی پر

<sub>ای</sub> قدر بہتر تھا۔ میں مانتا ہوں کہ ملکی قانون کی نظر میں بیا لیک بھیا تک جرم ہےاور اس کی جو مرزامقرر ہے وہ میں بھگت رہا ہول، کیکن مجھے لگتا ہے کہ میں صرف اینے جھے کا وہ کام کر کے جا <sub>رہا</sub> ہوں جو قدرت نے میرے ذھے لگایا تھا اور باقی کام میرے جانے کے بعد میرے ساتھی رے کرتے رہیں گے۔''اس موقع پر میں خاموش نہیں رہ سکا اور بول پڑا''لیکن اس بات کا نین کون کرتا ہے کہ معاشرے میں پاتا ہوا کون سامخص کرپشن کی غلاظت میں رہنے رہتے ار بن چکا ہے اور اب أسے سزا وے كر رُخصت كر دينے كا وقت آ چكا ہے؟" سكندر نے بیلی بارغور سے میری جانب دیکھا۔شایدائے سلطان باباک موجودگی میں اُن کے ساتھ آئے کی خدمت گار سے ایسے کسی سوال کی تو قع نہیں تھی ۔سلطان با با سکندر کی نگاہوں کامفہوم سمجھ کر بولے، ' بیعبداللہ ہے، اسے میرائی ایک حصیمجھواور جو بھی کہنا چاہتے ہو، کھل کر بتاؤ، ہم راؤل راز کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔" سکندر کے چبرے پراطمینان کی لہرآ گئی۔ ہمارا ہراایک نیٹ ورک ہے۔ بیا یک منظم تنظیم ہے جو ہر کیس کی مہینوں چھان پیٹک کرتی ہے اور ا البريم كماند مزا كا فيصله كرتى ہے۔ بهم بلاوجه بے قصوروں پر مولياں نبيس برساتے۔'' اب وراسوال سلطان بابانے کیا "جس نوجوان سائنس دان رؤف کولل کے الزام میں تہیں مالی کی سزا سانی گئی ہے، اُس کا قصور کیا تھا؟ " سکندر نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔ وہ بھی ک کر بٹ اور چورمعاشرے کا ایک حصہ تھا، جس کی جڑیں کا شخے کے لیے میں اور میری تنظیم برگرم تخی - وه بظاہراس ملک کا وفادار تھا اور لا کھوں روپے تنخواہ کی مدمیس وصول کررہا تھا۔ اُس · کے بیرونی دوروں اور عالمی کانفرنسوں میں شرکت کا خرچہ بھی جماری غریب سرکار ہی اُٹھاتی می الکین در پردہ وہ بھی ایک عیاش اور بے ایمان مخص تھا۔ میں نے خود آخری جارون تک ک کا تکرانی تب کی تھی جب وہ ایک کانفرنس کے بہانے کسی عورت کے ہم راہ بھورین کے يك منظمون مين مقيم تفا- أس يركولي جلانے سے قبل مين مرطرح كا اطمينان كر چكا تفا-نب تی میں نے اُسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، حالاتکہ میری تنظیم کے بروں نے دومینے قبل ہی کا کے بوجھ سے معاشرے کو پاک کرنے کا فیصلہ کرکے مجھے آرڈرز پہنچا دیے تھے۔'' سکندر کے البح کا یقین اور آ کھوں کی چیک بتا رہی تھی کہ أے اپنے عمل پر ذرا بھی بچھتا وانہیں ہے۔

بریشانی بھی ختم ہوئی۔ بہت پریشان تھے وہ اس جلاد کی غیرحاضری کی وجہ سے۔ اور جھے یول محسوس ہونے لگا تھا کہ اپنی زندگی میں تو میں کسی کوکوئی سکھ دے نہیں پایا اور اب جاتے جاتے بھی زمانے کوستا کر جارہا ہوں۔'' سلطان بابانے وہیں برآ مدے ہی میں سکندر کی کو تفری کے سامنے نشست وال لی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے اور کچھ در میں دعاختم کر کے سکندر پر چھونک کر بولے " میں تہمیں تمہارے وہ أصول تو ڑنے پر مجور نہیں کروں گا، جنہیں بھانے کی خاطرتم نے اپن جان بھی داؤ پر لگا دی ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ سوائے شرک کے، ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی کفارہ ضرور ہوتا ہے۔اگر زندگی کے آخری بل میں بھی تمہیں بیاحساس ہوجائے کہتم کمی گناہ كبيره كے مرتكب ہوئے ہوتو كفاره ادا كرنے كى كوشش ضرور كرنا۔ شايد وہى كفاره تمہاركا بخشش کا سبب بن جائے۔' سکندر نے چونک کرہم دونوں کی جانب دیکھا،لیکن نہ جانے کا سوچ کر چپ ہوگیا۔اتے میں جیل کا ایک وارون لمبی سی خاکی برساتی پہنے وہاں آ پہنجا اور سکندر سے مخاطب ہوا۔" ہاں بھی قیدی نمبر ۳۱۸، تمہارا کوئی اپنا ہے، جوتمہاری خواہش کے مطابق کل تمہاری میت وصول کر سکے۔اُس کا نام، پالکھواؤ، یا پھر ہم رفاہ عامہ کے محکے کو کھ دیں '' وارڈن کا میکائی انداز اور اُس کا سوال من کر سکندر ہنس پڑا ۔''میرے تو سب سے قریبی ابتم ہی ہوکریم خان، کیول نہ تمہارا ہی نام دے دول؟" کریم خان نے جلدی ے آسان کی طرف د کی کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔''نہ بابا نہ، میں تو پہلے ہی موسم کے تیور دکھے کرڈر رہا ہوں۔" سكندر نے دوبارہ أسے چھٹرا۔" فكر نه كرو واردن صاحب، بھانى بارش ميں جما وی جا سکتی ہے۔ ہاں، البتہ سا ہے کہ لاش بھیگنے کے بعد بھاری بہت ہو جاتی ہے۔اس کیے آ لوگوں کو میری بارات و خصت کرنے میں کافی و شواری پیش آع گی۔ ' سکندر کی بات س م وارڈن کریم مزید وہاں تک نہیں پایا، ألئے قدموں دور میا۔سکندر کچھ دریک أے جاتا دہما ر ہا، پھرائس نے سلطان بابا کو جواب دیا" آپ یقین کریں، میراضمیر بالکل مطمئن ہے۔ ملا نے آج تک صرف معاشرے کے ناسوروں کے خلاف ہی ہتھیا را ٹھایا ہے، وہ جواس ملک اللہ مطان بابانے چند کھے تو قف کیا اور بولے، "نا کله تمہاری کیا گئی ہے؟" جانے بیسوال تھا، یا یہاں کے غریب عوام کا خون چوں رہے ہیں اور جنہیں جس قدر جلدی رُخصت کر دیا جاناً

## عصااورديمك

تو خواب دگر ہے تیری تدفین کہاں ہو؟
دل میں تو کی اور کو دفایا ہوا ہے
سانیوں میں عصا کھینک کے اب محودعا ہوں
معلوم ہے دیمک نے اُسے کھایا ہوا ہے

سلطان بابا کا اکشاف س کرسکندر کا وہی حال ہوا، جواسیے انتہائی عزیز کی موت کا س كركى كا موسكتا ہے۔ وہ كچھ ديرتو سكتے ميں جما بيضار مااور پھر يكايك چلاكر كہنے كا د منہيں ..... الیا ہر گزنہیں ہوسکتا، ناکلہ کے شوہر کا نام تو عمران ہے اور ناکلہ نے انتہائی اچھے گھرانے کا رشتہ بول کیا تھا۔ اگر میں آپ کوائے قریب سے نہ جانا ہوتا تو ضرور بیں بھے لیتا کہ یہ بھی پولیس ہی ک کوئی مخصا حال ہے، مجھ سے راز أ گلوانے کی۔ "سلطان بابانے مزید کچھ کے بنا اپنی جیب ے ناکلہ کا دیا ہوا لفاف نکالا اورسکندر کے حوالے کر دیا۔ "ہو سکے تو اس تحریر کی سچائی کو جا میخنے کی کرشش کرد۔ ناکلہ کے شوہر کا بورا نام عمران رؤف تھا ادرید وہی مقتول ہے، جس نے تیمیکل الجینرنگ میں بیرون ملک ہے ڈگری میں ٹاپ کر کے اپنے ملک کی خدمت کے جنون میں یہال کے ایک تحقیقاتی ادارے میں بطور جونیر سائنس دان نوکری قبول کی تھی لیکن بدشمتی ساس ہونہارنو جوان کی قضاتمہارے ہاتھوں لکھی تھی۔'' سکندر نے جھیٹ کروہ لفا فیہ سلطان ا باکے ہاتھ سے لے لیا اور جیسے جیسے اُس کی نظرین کاغذ پر اُنھی تحریر پر پھیلتی مکئیں، ویسے ویسے اُں کا جہم خٹک ریت ہے ہے گھروندے کی طرح بھرتا چلا ممیا اور پچھ ہی دیر میں جب اُس نے تحریختم کی تو تب تک وہ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں،موت زندگی سے رابطہ ثوث جانے کے عمل کا نام ہے اور ضروری تو نہیں انسان کا زندگی سے رابط صرف سانس کی ڈور ٹوٹے عل سے منقطع ہوسکتا ہو، کچھ اموات ہم پر سانس لینے کے دوران بھی تو دارد ہوسکتی ہیں۔ ہم جیتے بی بھی تو تنی بار مرتے ہیں۔ سکندر پر بھی اُس وقت کچھ ایسی ہی موت طاری تھی اور اُس

کوئی بم، جے سنتے ہی سکندر کچھاس زور ہے اُچھلا، جیسے اُسے کسی نے ہزار وولٹ کرنٹ کا جھا دے دیا ہو۔'' آپ ۔۔۔۔۔آپ ناکلہ کو کیسے جانتے ہیں؟'' سلطان بابا نے اصرار کیا۔'' پہلا اُ میر ہے سوال کا جواب دو۔ پھر میں بھی تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔'' سکندر پچھ کھے اپنے حوالا مجتع کرتا رہا، پھر کھوئی کھوئی آواز میں بولا'' ناکلہ بھی میری رُوح کا حصقی، میراسب پچھگی، لکین اب وہ میرے لیے ایک نامحرم، ایک اجنبی ہے۔'' سلطان بابا پچھ دریا تک سکندر کو فور۔۔۔ دیکھتے رہے، پھراُن کی ڈوبتی ہوئی می آواز سائی دی''تو گویا تم نہیں جانتے ہو کہ رؤف نالا جس نوجوان کو تم نے قبل کیا تھا، وہ اُسی ناکلہ کا شوہر تھا اور ناکلہ آج تمہاری وجہ سے بیا کہلاتی ہے۔'' بے ہیں۔ فولاد کا ملمع جب اُتر تا ہے تو پھر موم کو تجھلتے زیادہ در نہیں لگتی۔ سکندر کا موم چېرہ کی اس سے بری برقستی کیا ہو عتی تھی کہ بیموت اُس پرتب طاری ہوئی، جب اُس کی امل ہی بھل کر آنسوؤں کے جو ہڑ میں ڈویب سائلیا تھا۔ میں نے سلاخوں کے قریب جا کر موت میں صرف چند مھنے ہی باتی بچے تھے۔اگر اُسے آج سے پتانہ چلتا کہ وہ اپنی محبوبہ کے . کنار کر اُسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اُس نے بیھلتی نظریں اُٹھا کیں۔'' کیا وہ نیبیں ہے۔۔۔۔؟'' شوہر کا قاتل ہے تو تقدیر کا کیا مگر جاتا۔ کچھ بھرم زندگی ہے بھی بڑے ہوتے ہیں اور انسان ا بنی ساری زندگی میں کماتا ہی کیا ہے۔ یہی چند بھرم.....تو پھراُس شخص کی حالت کیا ہوگی، السدوه بیل کے ریسٹ ہاؤس میں تفہری ہوئی ہے۔ "سکندر میری بات سن کر زخمی می ہنمی ا "اوه .....تو ميرى پيانى كا نظاره و كيف كے ليے يهال تك آئى ہے۔ يدرشت بھى بل بل جس کی عمر بھر کی جمع پوئی، اُس کا سب سے برا بھرم موت سے چند کھے پہلے کٹ جائے۔ یں کیے کیے بدلتے ہیں۔ کل تک جو مجھے آئی ایک کھرونج کی تکلیف سے روروکر آسان سر پر اشنے میں عصر کی اذان شروع ہوگئی۔ ہارش نے بھی نہ رُکنے کی قتم کھا رکھی تھی۔ جانے کیوں اس وقت مجھے حال ہی میں پڑھے گئے ناول'' خدا اورمحبت'' کا ایک جملہ شدت ہے یاد اللی تھی، آج وہ میرے بے جان وجود کو پھالی کے بھندے پر جھو لتے ہوئے و کھنے کے آیا که'' پیه بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، بھی بھی تو ساری عمر بھی برتی رہیں تو کسی کا اندر بگو لیے یہاں اس موت کی وادی میں بیٹھی میری سانسیں بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ ' مجھے نہیں یا تیں اور مبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر مجلی یہ بار پھراس محبت نامی از و ھے کی سفا کی پر شدید غصہ آنے لگا۔ آخر اس عفریت کا پیٹ اب بحرے گا؟ کب تک یہ ہم معصوم انسانوں کی زوح فکاتا رہے گا۔ کب تک ہارے ذہوں کی شدرگ میں اپنے قاتل دانت گاڑھے ہمارا خون بیتار ہے گا؟ اس کے جان لیواز ہر

الك تازه شكار سكندركي صورت ميس اس وقت بھي ميرے سامنے ادھ مرا موجود تھا۔ سكندركى كہانى بھى اپنى محبت كى ہزارول لاكھوں كہانيوں ميں سے ايك تھى۔ أس كى اور

لله كل طاقات انثر يونيورش ك ايك تقريري مقابل ك دوران موكى تقى جب ناكله كى برست تیاری اور محقیق کے باوجود سکندر نے مقابلے کا پہلا انعام جیت لیا تھا۔ ناکلہ مقابلے کمهاته ساته اپنا دل بھی ہار کر گھر واپس لوٹی تھی لیکن وہ پینہیں جانتی تھی کہ محبت صرف دو <sub>.</sub> اول کے ملاب ہی کا نام ہوتا، ہمارے معاشرے میں جذبوں کے سوداگر اس معصوم جذبے کو للمونے جاندی کے انباروں سے تولنے کافن جانتے ہیں اور سکندر کے پاس تو بھی عام لات میں بس کا بورا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اُس کی بیوہ مال نے بچپن ہی ہے دوسروں کے <sup>ا</sup> مرول کے کیٹرے اور برتن دھو کر اُس کے سرکاری اسکولوں کی فیس بھری لیکن نا کلہ کے کروڑ الباب سینها مجدکوایی لاؤلی بیمی کا دل اُس کے پسندیدہ تھلونوں سے جوڑتا آتا تھا، تو وہ ان مونوں سے اُس کامن بھیرنا بھی خوب جانتا تھا اور اُسے اپنی حدے زیادہ مجڑی ہوئی بیٹی کی

نہیں ہویاتی۔''سلطان بابانے مجھے اُٹھنے کا اشارہ کیا۔سکندر ویسے ہی خمصم ساسلاخوں سے سر ٹکائے بیشا تھا۔ میں اور سلطان بابا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جیل کی جامع مسجدے باہر نکلے تو تھنے کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ساچھایا ہوا تھا۔میرا خیال تھا کہ سلطان بابا سکندر کی طرف چلنے کا کہیں ہے، لیکن میری تو تعات کے برعکس اُن کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ "اب ول جلے کو تم سنجالوساحرمیاں۔ میں ایک بارمقول کی ہوہ سے ال کرائس کا دل موم کرنے کی کوشش کرنا ہوں۔ پانہیں کیوں، کین مجھ اب بھی سکندرانی راہ سے بھٹا ہوا ایک نوجوان لگتا ہے، جے استعال کیا گیا ہے۔' میں ملیك كرايك بار پھرۇك گیا اور ميرے ہونٹوں پر كئى دن سے رُكا موا ا کی سوال آ ہی گیا۔" بابا آپ مجھ سب کے سامنے عبداللہ الکین تنہائی میں ہیشہ ساحر بلانے ہیں.....اییا کیوں؟'' وہ میراسوال من کرمسکرا دیے۔''اس لیے کہ عبداللہ کے اندرموجودساخر بھی میرے لیے اتنا ہی اہم ہے، جتنا کہ عبداللہ ..... اور ساحر کے اندر کا عبداللہ تو پہلے ہی ہے ہارے ساتھ ہے۔ یاورہے، نام بھی ہماری آدھی شناخت ہوتی ہے ..... اور میرا مقصد بھی تمہاری اصل شاخت منانانہیں رہا۔' سلطان بابا میرا کا ندھا تھیک کرآ گے بردھ مجے اور مل یونہی سوچ میں ڈوبا، بھیگتا ہوا دوبارہ سکندر کی کوشری کی جانب چلا آیا۔سکندر کے ہاتھوں مل کیاہٹ'' کا بھی بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اُس نے غریب پھٹیجر اب بھی ناکلہ کا دیا ہوا خط ویسے ہی تھا۔ ایک بہت ہی مضبوط اور آئن اعصاب کا انسان جب بران کو براہ راست و ملکے مار کرا ہے محل سے نکالا تو اُس کی ضدی بیٹی بھی اُس کے ساتھ ہی ٹو شا ہے تو چھرٹو ٹیا ہی چلا جاتا ہے۔شاید ہم سب ہی بیک وفت اندر سے نولا داور موم کے بخ

عدر بے حد چر جاتا تھا اور یوں رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی جمٹر پوں کی صورت میں « نِمْنَ ' نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ شومئی قسمت ، سکندر مقابلے کے امتحان کے انٹرویو مردی کی آڑ میں اپنی بیٹی کوخوب سمجھا کرسکندر کے پاس بھیجا کہ سکندر نے آج تک اپنی سی جو رنی تھی، وہ کرکے دیکھ لی، البذا بہتریبی ہے کہ اپنی ضد چھوڑ کرسیٹھ امجد کا کاروبارسنجال مدمددل برلیے بیٹھے سکندر کواس لیح گھر دامادی کا پیطعنہ کسی گالی کی طرح لگا اور وہ بھڑک کر الله بربرس برا۔ ناکلہ بھی خودکوتر کی بہتر کی جواب دینے سے روک نہیں پائی اور باقی کامسیٹھ "آخری الوداع" بھی آپینیا، جوشایدایے ہرمجت کرنے والے جوڑے کا ازل سے مقدر تھبرتا

سب کچھ تھکرا کر در درکی تھوکریں کھانے کے لیے نکل جائے گی، اس لیے اُس نے بوی مہار ع التان میں کامیابی کے لیے دن رات ایک کرر کھے تھے، ایسے میں اچا تک جب ناکلہ اُسے ہے سارے معالمے کوسنجال لیا۔ بیٹی کی پہند کو اُس نے ایک بہترین ادا کار کی طرح آگھو میں آ نسو بحر کر قبول کیا اور سکندر کی انا پر پہلی ضرب اُس نے پہلے ہی روز اُس وقت لگائی، جر اُس نے اینے دفتر کی سیٹ اور سارا کاروبار سکندر کے حوالے کرنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ اُس تو قع کے عین مطابق سکندر نے اپنی ہونے والی مگیتر ناکلہ کے سامنے ہی سیٹھ امجد کی پر پڑ یں فیل ہوگیا۔سیٹھ امجد کو اپنا آخری اورسب سے کاری وارکرنے کا موقع مل کیا اوراس نے کش محکرا دی کہ وہ ناکلہ کواپنے ہاتھوں سے کما کر کھلائے گا۔سیٹھ امجدیہ بات بہت اچھی الم جانبا تھا کہ سکندر جیسے غریب،لیکن آئیڈیلسٹ نوجوان جب تک اپنے خوابوں کی دنیا ہے ہم نکلتے ہیں، تب تک اُن کے پاس کسی آفس میں برا، یا چھوٹا بابو بن کر کلر کی کرنے، یا پر کم لے اور بیوہ ماں کو لے کرسیٹھ امجد کے بنگلے ہی میں شفٹ ہو جائے۔ امتحان میں ناکامی کا ڈ پارٹمنٹل سٹور برشام کو پارٹ ٹائم سیز مین شپ کرنے کے علاوہ کوئی حارہ نہیں رہ جاتا۔ لگ<sub>ی</sub> ہرار تجربوں کے بعد بھی ایسے احمق سدھرتے ہیں، نه سدھر پائیں مے۔ دوسرا وار ناکلہ کے باب نے ناکلہ کے جائے لانے کے لیے اُٹھ جانے کے فوراً بعد کیا۔ جب اُس نے بالوا امد کا جلتی پر تیل چھڑ کنے کی پالیسی نے کردیا۔ تیسرے ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے ہی سکندر باتوں میں سکندرکو ناکلہ کے ایک دن کے خرچ کے بارے میں بتایا، جو سکندر کے مہینوں کے ادنا کلهاس نتیج پر پینی چی سے که اب دونوں کا مزید ساتھ چلناممکن نه ہوگا اور پھر آخر کاروہ خریے کے برابر تھا۔ جب تک ناکلہ جائے لے کرآئی تب تک سیٹھ امجد سکندر کو یہ بات بن اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ اُس کی ناز وقع میں پلی نازک بٹی کو یانے کے لیے سکندر کومرا - بھرسے وہی اٹاکی دیواری، پھر سے وہی معصوم تحاکف کی والیس \_ آخر بیمجت کرنے ا بے خوب صورت الفاظ ہے ہے محل تراشنا جھوڑ کر کوئی عملی قدم بھی اُٹھانا ہوگا۔ اور پھر جب والے جب بچر نے لگتے ہیں، تو الی آخری ملاقات کا اہتمام ہی کیوں کرتے ہیں، جس میں سکندر نے خود امجد کو یہ بتایا کہ اُس کا ارادہ پہلے ہی ہے اس سال کے آخر میں ہونے وا<sup>لے</sup> الني ربي سي نازك اورخوب صورت يادول كو يمى لوثا آتے ہيں! اور جُدا ہونے والول كى مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کا ہے اور اُسے قوی اُمیدہے کہ وہ می ایس ایس کا معرکہ سرکہ لْنَانِال بَعِي كُنَّى ايك جيسى موتى مين وي خوشبويس ب كلاني خط، چندختك چول ..... وفي کے بعد سرخرو ہوکر ناکلہ کو اُس کے معیار کے مطابق نہ سہی، کیکن ایک قابل عزت جیون کا کم اول چوڑیوں کے چنو کر ہے، خزاں کی کسی سردشام میں ایک ساتھ کی گئی کافی کا کوئی بل وینے کے قابل ضرور ہو جائے گا، تب ہی وہ ناکلہ کی رُفعتی کی درخواست لے کرسیٹھ امجد -فالسينما كرسب سے پچھلے شال میں اکٹھے بیٹے كر دیکھی گئ انتہائی فلاپ فلم كے دوككث ..... ور پروستک دے گا۔ بین کر امجد نے گہری سکھ جری سانس لی، کیوں کہ فی الحال مصیب بلط ماون کی میلی بارش میں بھیگ کر جینے کے لیے جائے پناہ کی تلاش میں دوڑتے وقت ایی مرضی سے سات آٹھ مہینے کے لیےٹل رہی تھی اور بیآٹھ مہینے اُس کے لیے بہت ج آٹ جانے والے سینڈل کا ایک فیتہ ..... ناکلہ کے پاس بھی اس آخری ملاقات کے لیے چند اُس نے دھیرے دھیرے اپنی بیٹی کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ زندگی صرف جنا لکی علی سوغاتیں تھیں، جو وہ سکندر کولوٹانے کے لیے آئی تھی۔ سنہرے رنگ کا ایک ٹوٹا کف وعدوں، خوب صورت باتوں اور مستقبل کے سپنوں کا نام نہیں ہے، اس لیے أے سكندر كما" للم، ایک برانا یارکر بین، چند برانے شو بیر، جوسکندر نے کپڑوں بر جائے گرنے کے بعد نمائی'' کرتے رہنا چاہیے کہ زندگی میں ترقی کرنائس قدر ضروری ہوتا ہے۔سکندر نے مثا تنمال کرے بھینک دیے تھے۔ سکندر کے استعمال شدہ پر فیوم کی آ دھی بوتل، خزال رسیدہ چند

نین مہینے کی مختصر مقدمے بازی کے بعدائے پھائی کی سزاسنا دی گئے۔ تب سے لے کرآج کی اس بری شام تک سکندر اس پھائی کی کو تھری میں بیٹھا، اپنے اجل کے فرشتے کا انظار کر رہا فیا۔ سکندر کی کہانی ختم ہوئی تو ہم دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر یکا یک سکندر نے سلافوں سے اپنے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ ''ایک مرتے ہوئے شخص کی ایک آ نری تمنا پوری کرو گے۔ …؟ میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اُس سے ملنا چاہتا ہوں، صرف اُسے یہ تھین دلانے کے لیے کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہوا، انجانے میں ہوا۔ میں اُس پولیس آفیر کو اپنا آ خری بیان بھی ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، کیوں کہ اب بھی بہت سے بھٹے ہوئے وجوان اس تنظیم کے آلۂ کار ہیں … شاید میرابیان اُن میں سے ایک کی نجات کا باعث بن فرجوان اس تبلہ کی کو بات کا باعث بن جلدی کرو … میرے پاس وقت بہت کم ہے۔''

جس وقت راحیل صاحب کچر میں ات بت اپنے جیل کے عملے سمیت بارش میں بھیگتے ہوئے جیل کو تھری کے احاطے میں داخل ہوئے، تب رات بوری طرح و الل چکی تھی۔موم بیّن کی روشی میں سکندر کا دو تھننے کا طویل بیان ریکارڈ کرنے میں جانے کتنے کورے صفوں کا مقدرسیاہ ہوگیا اور جب بیان ممل ہونے کے بعدراحیل صاحب چلا چلا کرجیل کے وائرلیس میٹ سے مختلف چوکیوں کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جھانے مارنے کے احکامات آگے برهادے تھے، اُس وقت رات کے دونج کی تھے، سکندر کی بھائی میں صرف دو کھنے ہی باتی تے، کین ناکلہ نے سکندر سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کردیا تھا۔ اُس کا کہنا تھا کہ اب عندرے اُس کی ملاقات میانی گھاٹ یر بی ہوگی۔راجیل صاحب نے اُسے مجھانے کی بے مدوکشش کی جتی کد سکندر کے کفارے کے طور پراس کا دیا گیا آخری بیان بھی ناکلہ کو دکھا دیا کر کس طرح اُس کی تنظیم نے دھوکے ہے محت وطن عناصر کو سکندر کے ذریعے اپنے راہتے سے ہٹایا، جن میں ناکلہ کا شوہر بھی شامل تھا، لیکن ناکلہ کے پھر دل کو پچھلنا تھا، نہ پچھلا۔ آخر کار ملطان بابا کے اشارے پر مجھے اُس نازمین دل گرفتہ کے در پر آدھی رات کو دستک دینی پڑی، الل كى سوجى بوئى سرخ أيحيس اس بات كى غمازى كررى تحيس كدوه گزشته رات سے روتى اللا ہے۔ اُس نے مجھے دیکھتے ہی سخی سے کہا۔ '' تو اب آپ آئے ہیں، اُس قاتل کی صفائی می کرنے کے لیے۔ مجھے حرت ہے کہ پوری جیل ہی اُس کی جان بجٹی کے لیے کیوں دوڑی

پے اور سکندر کی اخبار میں چھپی چند نظمیں ..... بس وہی کل اٹا شدتھا، اُن دونوں کی تین ہا مجت کا ..... جنہیں لوٹاتے وقت ایک ایسا لمحہ بھی آیا، جب دونوں کی ہی بلیس بھیگ چکی تم اور قریب تھا کہ دونوں ہی جذبات کی رو میں بہہ کر اس کمزور لمحے کی گرفت میں آجاتے ... سیٹھا مجد احجمی طرح یہ بات جانا تھا کہ ایسی آخری ملاقا تیں بھی بھی تجدید محبت کی بنیاد بھی اور وہ خود بھی اس ریسٹورنٹ کی مجلی منزل ہم موجود تھا، جہاں اُو پر سکندر اور ناکلہ آخری بار مل رہے تھے۔ اُس کے ہرکارے اُن دونوں کہ آس پاس ہی موجود تھے، لہذا جیسے ہی سیٹھا مجد کو خبر ملی کہ دونوں اب اس موڑ پر ہیں، جہا اس باس ہور کر ہیں ، جہا یادوں کا بہا کہ اُنہیں بہا کر لے جا سکتا ہے تو اُس نے فوراً ناکلہ کے موبائل پر کال کرے اُنہ یادوں کا بہا کہ اُنہیں بہا کر لے جا سکتا ہے تو اُس نے فوراً ناکلہ کے موبائل پر کال کرے اُنہ واپس حقیقت کی دنیا میں پنچا دیا۔ ناکلہ ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اُٹھ آئی اور سکندر کے اندر جلتی آگ نے ایک نیا رُخ اختیار کرلیا۔

محلے کی ایک تنظیم کے لیڈر نے أسے بوے لیڈر سے ملوا دیا، جس نے سكندر كومشوروا کہ وہ اینے اس لاوے کا رُخ اُن لوگوں کی جانب کر دے، جومعاشرے میں الی۔ انصافیوں کے مرتکب ہورہے ہیں،جیسی سکندر کے ساتھری الیس الیس کے امتحان میں ہو چ ہے۔خریج کی وہ پروا نہ کرے، کیوں کہ آج سے اُس کی اور اُس کی ماں کی ذمہ داری منظم اُ ہے۔ یوں سکندر نے اپنی زندگی کا پہلا جرم اُس رات کیا، جب اُس نے پہلی مرتبہ عظیم والا کے ساتھ مل کرا خبار والوں کا ایک دفتر جلایا۔ کہتے ہیں کہ ماچس سے چراغ بھی جلائے جائے ہیں اور آشیانے بھی،کیکن سکندر کے گھر پولیس کا پہلا چھایہ پڑا اور اُس کی مال کو پتا چلا کہا' کے گھر کوخوداً می کھر کے چراغ ہے آگ لگ چکی ہے تو وہ پہلاصدمہ ہی برداشت نہیں یائی اور دل کا ایک ہی دورہ اُس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تب سے سکندر کا ہر بر هاللہ أے جرائم كى دلدل ميں وحكياتا چاتا كيا اور پوليس كى يدحسرت بى ربى كدوه بھى رسكتے الم سندر کو گرفتار کر سکے۔سکندر کی مہلی اور آخری گرفتاری میں بھی بولیس کی کوشش <sup>سے زہا</sup> سكندركي بدسمتي كاعمل وخل تفار نه سكندركي جيب عين چورام پر دغا ديق اور نه بي قريب گزرتی موبائل پولیس کی نظر جام ٹریفک کے جوم میں ٹھنے سکندر پر پڑتی۔اس ہے آگ کہانی بہت مخضرتھی ۔ سکندر کو گرفتاری کی رات ہی خصوصی تفتیش کے سیل میں منتقل کر دیا عما

ی سندر نے کال کو گھری سے باہر قدم رکھا، فضا میں آس پاس کے قیدیوں کے نعرے کو نج أخ ..... أيك بولا، كلمه شهادت ..... سب بيك زبان بولي ..... اشهدان لاالله الاالله الله الله ..... سندر سے قدم زمین پرتو پر رہے تھ، مروہ خود مجھے اس وقت سی اور بی دنیا کا باشندہ لگ رہا نی سلطان بابا کے سامنے پینی کروہ اینے آنسوؤں پر قابونہیں رکھ پایا اور رو بڑا۔ "بابا ..... مرے اس آخری تجدے کی تبولیت کی دعا سیجیے گا ..... میں نے اپنی ساری زندگی غیروں کے سامنے ماتھا میلنے میں گنوا دی .... بيآخرى چند لحے بى ميرى كمائى بي .....اورميرى بيد چند كلول کی کمائی بھی اب آپ کی نذر ہے۔'' سلطان بابا نے سکندر کو مطلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کررو را ۔ اگلے قدم پر میں کھڑا تھا۔ سکندر کی آنکھیں میری آنکھوں میں جیسے گڑی گئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں کس کی شبیہ تلاش کر رہا تھا۔ کاش میری آنکھوں کو چند لمحے کے لیے ہی سی، برقدرت اتن صلاحیت تو دے دیت کہ میں اس ساہ نصیب کے لیے اُس کل زُخ کا چہرہ ائی آگھوں میں سجالاتا۔ میں نے ہاتھ بردھا كرسكندركى آئكھيں يو نچھ ڈاليں۔ وہاں جاكركسى مقام پرزک سکوتو میرا انتظار کرنا.....ا بھی میں نے حمہیں اپنی کہانی نہیں سائی .....میرا بیقرض تم پر ابھی باق ہے۔" سكندر ميرى بات س كر ملك سے مسكرايا اور ملك لگا كر آ مے برھ كيا۔ مب قیدی سلاخوں سے ہاتھ نکال نکال کرسکندر کوچھو کر اُسے "الوداع" کہتے ہوئے رورہے تھے۔ نیا جلاد گھاٹ کے باقی عملے کے ساتھ ہمارا انظار کررہا تھا۔ سکندرکو شختے پر چڑھا دیا گیا۔ الله نے کالے رنگ کا غلاف نما کیڑا سکندر کے چیرے پر چڑھانے کی کوشش کی ، لیکن اُس نے ایک ہاتھ ہے اُسے پچھ لمعے رُکنے کا اشارہ کیا۔ ناکلہ ابھی تک گھاٹ پرنہیں لائی گئی تھی۔ چھای در بعدراحیل صاحب أے لیے موتے میانی گھاٹ كا احاطے میں داخل موتے۔ نائلہ کی نظراُو پر اُٹھی اور سکندر کی اپنی جانب گڑی ہوئی نظر سے ملی۔ میں نے اس سزد اور جھیکے موتم میں بھی اس نظر کے فکراؤ سے چنگاریاں ی نگلتی ہوئی دلیمیں۔سزائے موت کی کال لو میال، جن کی پشت بر یہ بھائی گھاٹ موجودتھا، وہاں سے سمی قیدی نے زور کی تان لكال ..... ، من عاصيم ، من عاجزم ، من ب حسم ..... تاجدار حرم ..... بوزگاه كرم ..... بم غريبول م دن بھی سنور جائیں مے ..... بادل زور سے گرجا، بارش کی بوچھاڑ نے ہم سب کے جمم پوری طرح بھگو دیے۔ ہاری آ تکھیں تو پہلے ہی بہدرہی تھیں۔ جلاد نے کالا غلاف سکندر کے

چلی آرہی ہے۔ ویے أے يفن تو جميشہ سے بہت كمال آتا ہے، اپنى باتوں سے أس نے سب کو بھی زیر کر ہی لیا، یا پھر کوئی نی بولی دے دی ہے۔ اُس کی نام نہاد تنظیم نے آپ کو بھی ..... 'میں نے خاموثی ہے اُس کے طنز کا وار برداشت کیا۔ ' میں آپ کے پاس کوئی رقم کی ا پیل لے کر نہیں آیا۔ دنیا میں مری ہوئی محبت سے زیادہ مردہ اور کوئی چیز نہیں ہوئی۔اوراس ہے بھی زیادہ مرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں، جواس مردہ محبت کا جنازہ اپنے وجود کے اندر وفنائے زندہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ، أصحت بیٹے ہیں۔میری نظر میں آپ اورسکندر بھی ایے ہی وومرے ہوئے جسم ہیں، جو دنیا کے دکھاوے کے لیے اب تک سائس لے رہ ہیں۔ بچے پوچھیں تو سکندراس معالمے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب دکھائی دیتا ہے۔ کیوں کہ کچھکمحوں کے بعد کم از کم وہ اس سائس لینے کی منافقت ہے تو چھوٹ جائے گا۔ آپ کوالبتہ یے جھوٹا بھرم شاید مزید کچھ سال تک جاری رکھنا پڑے گا۔'' ناکلہ حیرت سے گنگ میری بات ن ربی تھی۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو اُس کی ٹوئی ہوئی سی آواز سائی دی۔ ' مضہریں ..... میں تیار ہوں ..... آپ جیلر صاحب کومطلع کر دیں۔' میچھ ہی دیر میں جیل کی فضا سیٹیوں کی آواز ہے گونخ اُٹھی۔ بیاس بات کا اشارہ تھا کہ قیدی کی آخری ملا قات شروع ہو چکی ہے۔ جانے سكندر، ناكله كى ملاقات كيا رنگ لائے گى۔ ميں يہى سوچتا ہوا فجركى نماز كے بعد مسجد سے نكل کر گھاٹ پہنچا تو سکندر کی کال کوٹھری کے سامنے میلہ سالگا ہوا تھا۔ جیلرا قبال سمیت جیل کا ڈاکٹر اور مجسٹریٹ صاحب بھی آ چکے تھے۔ سکندر اینا آخری عسل لے کر تیسویں سارے کا تلاوت ختم کر چکا تھا۔ تمام پھانی گھاٹ کی کوٹھر یوں کے چراغ جل چکے تھے اور سکندر کے آس پاس کے بھی قیدی اپنے ایک دیرینہ ساتھی کو آخری الوداع کرنے کے لیے اپنی الل کو تھری کی شلاخوں سے سر ٹکائے، آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔سکندر کی خواہش ہو سلطان بابا بھی سکندر کے اس چند قدم کے آخری سفر میں اُس کے ساتھ قدم ملانے کے لیے موجود منے \_ سكندر نے قرآن ياك والس رحل ير ركھ ديا اور فجركى نماز اداكرنے ك بعد مارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگیا۔ ڈاکٹر نے اس دوران سکندر کا آخری طبی معائد کیا ادم سكندركو پيش كش كى كداگروه بهانى كهاف تك چل كرجانے ميں كچھ دفت محسوس كرر ما بوتو أك کے لیے اسریچ کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔لیکن اُس نے ڈاکٹر کی میے پیش کش محکرا دی۔ چی

چرے پر چڑھا دیا اور سکندر کو کا ندھے سے بکڑ کر بند شختے کے درمیان میں لا کھڑا کیا۔اس کے

ک ایک مڑی تر می کی چی د بی بارش سے بھیگ رہی تھی۔ سلطان بابا نے کاغذی تہ کھول کر

اُسے پڑھا اور پھراُسے میری جانب بڑھا دیا۔ شاید یہ تمہارے لیے ہے۔۔۔۔، میں نے جلدی

ے کاغذی تحریر پرنظر دوڑائی۔'' آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔۔۔۔۔ہم دونوں ہی بہت پہلے مر چکے
تھے، اب صرف شرط اس منافقت سے پہلے جان چھڑانے کی ہے، جو ان سانسوں کی صورت
میں ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں جان چی ہوں کہ سکندرکورؤن کے قل میں استعال کیا گیا
ہے اور میں نے دل سے اُسے معاف بھی کر دیا، لیکن اُس کی تنظیم، اس بیان کے بعداً سے بھی
معاف نہیں کرے گی۔ میرے لیے سکندر بہت پہلے مر چکا ہے اور میں ایک بار پھراُسے اُن
لوگوں کے ہاتھ سے مرتا ہوانہیں دیکھ سکتی اور وہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ اُس کے پچھلے تمام
گزاہوں کا کفارہ آج یہیں ادا ہوجائے اور وہ سرخرو ہوکر آگے جا سکے۔میرے لیے دعا سیجے گا
گزاہوں کا کفارہ آج یہیں ادا ہوجائے اور وہ سرخرو ہوکر آگے جا سکے۔میرے لیے دعا سیجے گا
کہیں بھی زندہ رہنے کی اس منافقت سے جلد از جلد چھڑکارا پا لوں۔'' میں نے ناکلہ کی تحریر
اپی مٹی میں جگڑ لی۔ اُسے ہماری کی دعا کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ بھی سکندر کے ساتھ

ہاتھ پہلے ہی چیچے باندھ دیے گئے تھے۔ کال کو شریوں کی جانب سے "اللہ ہو، اللہ ہو" کی صداؤں نے آسان سر پر اُٹھالیا۔ وہ پھانی گھاٹ کی اُو نجی دیواروں کی وجہ سے اپنے ساتھی کو سانسیں ہارتے دیکھ تو نہیں سکتے تھے۔لیکن اُن میں سے کی ایسے تھے،جنہوں نے اس سے پہلے بھی اپنے کسی ساتھی کو ہیروں پر چل کرموت کی اس وادی میں جاتے اور پھر چار کا ندھوں بر سوار واپس آتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا انہیں ہر کھے کی ترتیب کا خوب اندازہ تھا کہ تھیک کس لمح جلاد کے ہاتھ لیور کی جانب برهیں گے اور کب لیور کے تھنکے سے وہ موت کی چیخ بلز ہوگی۔لہذا وہ ای ترتیب سے بآواز بلند دعائیں دہرارہے تھے۔ پھروہی موت .....اور پھروہی نهب .... جلاد نے محسرید کی جانب دیکھا، جوائی کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیال من را تھا۔ مجسٹریٹ نے ناکلہ سے دھیرے سے کچھ بوچھا، لیکن ناکلہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجسٹریٹ نے جلاد کواشارہ کیا۔جلاد نے لیور پر ہاتھ رکھا اور اپنی توت مجتمع کی۔سلطان بابانے ا بی آسس بند کرلیں اور اُن کے ہاتھ میں پکڑی تبیع تیزی سے گھومنے گی۔ جلاد نے نائلہ کی اینے آخری سفر برروانہ ہو چکی تھی۔ جانب رحم طلب نظر ڈالی۔ مجسٹریٹ کا ہاتھ فضامیں بلند ہوا، ناکلہ کا جسم تیزی سے لرزنے لگا۔ تیز ہوانے بارش کی برچھی جیسی بوندوں کا رُخ ہماری جانب کر دیا۔ مجسٹریٹ نے یائج اُنگلیال أشاكر جلادكو پانچ سكيند كننے كا اشاره ديا\_جيلرا قبال كے مونوں پر كلے كا ورومزيد بلند ہوگيا۔ آ تکھیں بند ہو کئیں۔ قید یول کے نعرے چیخوں میں بدلنے گے .....الله ہو .....الله ہو .....الله ہو.....مجسٹریٹ کی پہلی اُنگل بند ہوئی..... پانچ ..... چار..... تین ..... دو.....ایک.....جلاد <sup>نے</sup> زور سے لیور مھینیا ..... فضا میں تخت مھلنے کی چنگھاڑ گونجی ..... کھڑاک ..... سکندر کا جسم فضا میں پہلے اپنے بوجھ سے تیزی سے ینچے کی جانب گرا اور پھرسفاک پھندے کی بندش نے اُس کَا گردن کو جکڑ لیا۔ ٹھک کی آواز آئی اور سکندر چند کھے تڑیئے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ٹھیک اُگا لیح ایک اور کھٹکا ہوا اور ناکلہ کا جسم بھدے زمین پر کٹے ہوئے شہتر کی طرح گر گیا۔ ڈاکٹرالا جیلر تیزی سے ناکلہ کی جانب بھا گے۔ ڈاکٹر نے نورا نبض دیکھی اور پھر جلدی سے ناکلہ کی ف رگ پراینے ہاتھ کی پشت رکھی، جو برف کی طرح سرد ہو چکی تھی۔ ناکلہ کی رُوح بھی سکندر ک ساتھ ہی پرواز کر گئی تھی۔سلطان بابا کی آنکھ ہے آنسو ٹیکا اور ناکلہ کی بند مٹھی پر گرا، جہال کانگ

ياقوط

ٹرین کورجیم پور کا اٹلیشن چھوڑے ہوئے تقریباً بارہ تھنے ہو چکے تھے۔ سکندراور ناکلہ کی موت نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ کئی بار جی میں آیا که سلطان بابا سے کہد کر بلیك جاؤں۔ مبت کا بدرنگ بھی ہوسکتا ہے، مجھے بداندازہ ہرگز نہیں تھا، لیکن پھر سلطان بابا کا مجرا سمندرجیا سکوت اورصر دکھ کر میں خود ہی کو ملامت بھی کرتا کہ آخر جو پچھ مجھ پر بیتی ہے وہی سب کچھان کے ول نے بھی جھیلا ہے، لہٰذا انہیں مزید پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ جانے یہ سب سوچتے سوچتے کب میری آکھ لگ می اور پھر تب جاگا، جب سلطان بابا کی ہلکی ی آواز میرے کانوں سے مکرائی۔"ساحرمیاں اُٹھ جاؤ ..... ہماری منزل آھئی ہے۔" انہوں نے شاید دهیرے سے میرا کا ندھا بھی ہلایا تھا۔ میں نے ایک جھکے سے آتھیں کھول دیں۔ مجمع کے چار ج رہے تھے۔اسٹیشن کافی بوا تھا،لیکن اس وقت صبح سے پہلے کی شدید وُصند اور کہر میں وُوبا موا تھا اور اِسی وُ ھندمیں چلتے پھرتے قلی، ٹھیلے دار اور وینڈنگ کنٹر کیٹرسب ہی ایک خواب ہی ک<u>ا</u> حصد وکھائی دے رہے تھے۔حسب معمول نہ میں نے سلطان بابا سے کوئی سوال کیا اور نہ بی انہوں نے مچھ بتانے کی کوشش کی۔ہم دونوں کے پاس سامان کے نام پرصرف ایک چھوٹا سا چڑے کا بیک تھا جس میں میرے اور سلطان بابا کے دو جوڑے کیڑے اور اُن کا مسواک وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ میں بیک اُٹھائے پلیٹ فارم پر اُٹرا تو سفید وردی میں ملبوس ایک ڈرائیور پہلے ہی سے جارے انظار میں وہاں کھڑا تھا اور اشیشن پر گلے بلب کی پیلی روشن کے وائرول اور سفید و صند کے میولول میں ممیں و صوند نے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے جی جلدی ہے آ مے بوھا اورسلطان بابا سے خاطب ہوا'' بابا جی .....کیا آپ ماجی رزاق صاحب ك مهمان ميں ميں آپ ہى كو لينے كے ليے آيا مول - " كچھ در بعد ہم ڈرائيور كے ساتھ أكل ک دہائی کے ماؤل کی ایک کشادہ مرسڈیز گاڑی میں وُصند بھری سرکوں سے ہوتے ہوئے

ایک بہت بری حویلی کے بیرونی پھائک سے اندر داخل ہورہے تھے۔

حولی بھی کہر میں ڈولی ہوئی تھی اور مرکزی عمارت کے سامنے اتنا بڑا وسیع اور کشادہ لان تھا، جس میں اس جیسی چار چھ مزید عمارتیں کھڑی کی جاسکتی تھیں۔ لان کے پیچوں چھ ایک بت برانا پیپل کا درخت کچھ عجیب شان بے نیازی سے اکیلا ایستادہ تھا۔ درخت کے چاروں طرف سینٹ کا براسا گول چبور اتھا ادراس کی صدیوں پرانی شاخوں کے بیچوں چ ایک جمولا بھی لئا ہوا تھا۔ حویلی میں دافطے کی روش کوسرخ بجری سے یاٹا گیا تھا اور یہی روش پورج سے آ مے جاکر انگریزی کے حرف ''ڈئ' کی شکل میں حویلی کے بیرونی کیٹ برختم ہوتی تھی۔ واظے اور بیرونی دونوں ملیوں پر دربانوں کی موجودگی یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ حویلی کے ممین آنے اور جانے کے دومختلف کیٹ استعال کرتے ہیں۔ پورج میں پہلے ہی ہے ایک کی عمر کا مخض نفیس شیروانی اور سر پر قراقلی پہنے، چند نو کروں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے اُرْنے پر جب اُس نے تعارف اور استقبال کیا تو پتا چلا کہ یہی موصوف حاجی رزاق صاحب ہیں۔ جائے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعدوہ ہمیں حویلی کے عظیم الثان ڈرائنگ روم سے بابرك آئے۔اُن كى نظر بار بار مجھ پر بردتى ،ليكن پھر كچھ يو چھتے يو چھتے رُك سے جاتے۔ آخر کاراُن کے مہمان خانے کی خوب صورت انکسی میں داخل ہوتے وقت سلطان بابا نے خود ہی اُن کی اُ مجھن رفع کر دی۔ ' رزاق صاحب بی عبدالله میاں ہیں ..... بی بھی میرے ساتھ ہی رمیں گے .....اگر آپ کوکوئی اعتراض نہ ہو۔'' حاجی رزاق نے جلدی سے سلطان باباکی بات

ان المعن الرب وق ۔ روان صاحب بیہ حبراللہ میاں ہیں .... یہ بی میرے ساتھ بی اس کے بات رہیں گے ..... اگر آپ کوکوئی اعتراض نہ ہو۔' حاجی رزاق نے جلدی سے سلطان بابا کی بات کاٹ دی۔' دنہیں نہیں جناب ..... میری کیا مجال کہ میں کوئی اعتراض کروں ..... میں بس بہی کاٹ دی۔' دنہیں نہیں جناب ..... میری کیا مجال کہ میں کوئی اعتراض کروں ..... میں بس کے کہیں کفرم کرنا چاہتا تھا کہ صاحب زاوے بھی آپ کے ساتھ رہیں ..... ہمارے سرآ تکھوں پر ....، بیا اور بندوب سے کرنا ہوگا۔ سوبسم اللہ ..... آپ کے ساتھ رہیں ..... ہمارے سرآ تکھوں پر ....، بیا متصل مہمان خانہ ، یا انکیسی حویلی کی مرکزی عمارت کے داہنی طرف بیرونی گیٹ ہوئے تھے ، وہاں واقع تھا اور ہم اس وقت شخشے کی ویوار سے پر بے جس برآ مدے میں بیٹھے ہوئے تھے ، وہاں

سے بھی وہ بیپل کا پیر بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ حاجی رزاق کی باتوں سے میں پہلے ہی اندازہ

لگاچکا تھا کہ اُن کی سلطان بابا تک رسائی مولوی خضر کے توسط سے ہوئی ہے۔ لیکن جاری

یہاں آمد کا کیا مقصد تھا، یہ عقدہ بھی مجھ دریم میں حاجی رزاق ہی کی زبانی کھلا۔ انہوں نے بتایا

كروه اليخ خاندان سميت ايك مهينة تيس دن قبل اس حويلي مين منقل موئ تھے، ليكن ان

راس درخت کے پاس آ جاتی ہے اور با قاعدہ اس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔متقل بخار کی بفیت نے اُسے اس قدر چڑ چڑا کر دیا ہے کہ اب تو اُس نے اپنے معیتر عامر سے بھی بات بت بالكل بند كروى ب- حالانكه ايك وه وقت بهى تقاجب وه پهرول بيشكر عامر كاشام كي هائے پر انظار کیا کرتی تھی۔ عاجی رزاق بیٹیوں کی ایک خاص حد تک آزادی کے قائل تھے . اور ما مرتو اُن کے اپنے بھا کی کا بیٹا تھا۔ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ رُخصتی سے پہلے لڑ کا لڑ کی ایک رمرے کے مزاج سے آشنا ہو جائیں، لیکن اب تو رُباب عامر کا نام س کر ہی غصے سے کا بینے لَّىٰ تقى ۔ اگر عامر، رُباب سے شدید محبت نہ کرتا ہوتا تو بدرشتہ کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ وہ خود بھی زباب کی اس حالت سے بے حد پریشان تھا اور میڈیکل کی اصطلاح میں جو کچھ بھی علاج ممکن فا، اپنے سینئر ڈاکٹروں کے مشورے سے آزما چکا تھا، لیکن سب بے سود ہی رہا۔ زباب کی ھالت روز بروز مگرتی ہی گئی۔ حاجی صاحب کی بیگم دیلفظوں میں کئی بار اُن سے کہہ چکی تھیں کرائیں میکوئی آسیب وغیرہ کا چکرلگتا ہے،لیکن عامر کوان تو ہمات سے شدید چڑتھی۔ پھر بھی رُاب کی ماں نے سب سے حجیب کرایک بہت'' نہیجی ہوئی'' پیرنی کواپنی کراماتی دھونی دینے کے لیے حویلی میں بلا بھیجا۔لیکن جیسے ہی اُسے چند کھے کے لیے خوداُس کے کہنے پر زُباب کے ماتھاکیے کمرے میں چھوڑا گیا تو کچھ ہی دیر بعدوہ چینی چلاتی ہوئی بدحواس ہے کچھالی تیزی ے دہاں سے بھاگی کداین پیری فقیری کے سارے کراماتی لواز مات بھی اُٹھانا بھول گئی۔ عامر کوشام کو جب اس بات کا پتا چلا که اُس کی چچی نے زباب کا" آسیب" اُتار نے . کے لیے کسی عورت کو بلوایا تھا تو وہ بے حد ناراض ہوا اور اُس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اگر کسی نے بھی ایسے کسی تجربے کو دہرانے کی کوشش کی تو اچھانہیں ہوگا۔ عامر غصے کا ب مرتیز تفاادر حاجی رزاق تو دونوں طرف سے پس رہے تھے۔ایک طرف بیٹی ہاتھ سے نکلی جا الکامی تو دوسری طرف داماد رخصتی سے پہلے ہی پھسلا جار ہا تھا۔لیکن جب میڈیکل نے پوری مر<sup>ن جوا</sup>ب دے دیا تو انہوں نے بیٹی کی زندگی کے لیے داماد کی ناراضی کا خطرہ مول لینے کا لیملرکر ہی لیا اورمولوی خصر کے ہاتھ پیغام بھیج کرسلطان بابا کواپنے ہاں بلوالیا، البتہ عامر اس التسسه الجمي تك بے خبر تھا۔ البھى حاجى رزاق كى بات ختم نہيں ہوئى تھى كدا جانك بوندا باندى

ترمین دنوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جوانہوں نے سکون سے گزارا ہو۔ بقول حاجی رزاق، یہ حویلی اُن سے پہلے بھی بہت سے خریدار اور کرائے دار دیکھ کے ہیں، کیکن جانے کول، یہاں کوئی بھی چندراتوں نے زیادہ تک نہیں پایا۔ حاجی رزاق ایس باتوں پرزیادہ یقین نہیں رکھتے تھے اور پھر جب کروڑوں کی بیہ جائیداد لاکھوں کے عوض بکنے گی تو وہ خود کواسے خریدنے ہے باز نہیں رکھ یائے۔انہوں نے قریبا جار ماہ قبل بدحویلی خریدی تھی، تب بدتقریبا کھنڈر موچکی تھی۔انہوں نے دن رات مزدوروں کولگوا کراور حیار پانچ ٹھیکے داروں کی ٹکرانی میں اس کھنڈر کوایک بار پھرسے اس کی موجودہ چیکتی دکتی حالت میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس مہمان خانے میں اس وقت ہم بیٹے ہوئے تھے، یہ ٹی تقمیر تھی۔اس سے پہلے یہاں انجیر کے درختوں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا، جے صاف کروا دیا گیا تھا۔ لاکھوں روپے اس حویلی کی تزئین پرخرچ کرنے کے بعد جس روز انہوں نے اپنے پورے خاندان سمیت پہلا قدم اس دالان میں رکھا، بس وہیں ہے اُن کی مصیبتوں کی داستان شروع ہوگئے۔ حاجی رزاق کے خاندان میں اُن کی جیگم کے علاوه أن كي دو لا ذلي صاحب زاديال شامل تقيس ..... ١٩ ساله زباب اور ١٧ ساله ناياب-رُباب بحیین ہی میں اینے چیازاد عامر سے منسوب کر دی گئی تھی، جواس وقت اپنی طب کی تعلیم مل کرنے کے بعد ہاؤس جاب کے دوسرے سال میں تھا اور اگلے ساون سے سہلے اُن کا رُباب کی رُخصتی کامنصوبہ تھا۔ حاجی رزاق کے بقول، جس وفت وہ اس حویلی میں داخل ہوئے تھے، وہ عصر کا وقت تھا اور شام کی جائے انہوں نے نو کروں سے کہد کر باہر والان ہی میں لگوالی تھی، کیوں کہ اندر کمروں میں ابھی جھاڑ یونچھ جاری تھی۔لڑکیاں حویلی کے دالان میں چہل قدمی کرتی رہیں اور اِی اثناء میں مغرب کا وقت بھی ہو گیا۔ آئییں خیال ہی نہیں رہا کہ چھوالی نایاب تو ماں کے ساتھ اندر کی آرائش و تکھنے کے لیے جا چکی ہے اور وہ خود آخری سامان لانے والےٹرک کے ڈرائیوراورمنٹی کے ساتھ بھاؤ تاؤ میںمصروف رہے مگر ..... جب فراغت کے بعد پلٹ کراندر جانے لگے تو نظر بدی بٹی رُباب پر بڑی، جو کچھ عجیب سے انداز میں والان میں کھڑی ہو کر پیپل کے پیڑ کر د کھے رہی تھی۔ باپ نے آواز دی تو وہ چو تک کر بلٹی اور کھو<sup>نے</sup> کھوئے انداز میں اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن اس کے بعد سے آج تک کسی نے اُس لڑ کی کو مل تیز بارش کا روپ دھار لیا اور ہم جس شیشے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اُس کی ا ہے آپے میں نہیں دیکھا۔ رفتہ رفتہ اُس کی حالت مجڑتی گئی اوراب تو وہ با قاعدہ راتوں کواُٹھ

د بواروں سے ککرا کر بارش کے موتی ایک عجیب سا جل ترنگ بجانے گئے۔ یہ بارشیں جائر

ونیا کے کسی خطے کی بھی ہوں ..... ہوتی بالکل ایک جیسی ہیں۔ پچھ دریر کے لیے مبہوت کر دریا

والى ..... دلول كے زنگ دھو دينے والى ..... امھى ہم ششنے كى ديوار سے كلرا كر فنا ہونے وا

بوندوں کی سرم من ہی رہے تھے کہ اندر سے کالے لباس اور کالی چا در میں ملبوس ایک حسین إلا

انا۔" رباب .... بیکون ساطریقہ ہے مہمانوں سے بات کرنے کا ..... رباب نے بلیث کر نظروں سے گھورتی ہوئی لیٹ کر وہاں سے چل دی۔ حاجی رزاق نے بی سے ہاری مان دیکھا۔''معافی چاہتا ہوں.....کین میں خود بھی بے بس ہوں۔'' سلطان بابا نے، جو ز اب کو دیکھنے کے بعد کسی مجری سوچ میں مم ہو چکے تھے، حاجی رزاق کوتیلی دی کہ اللہ بہتر

بارش کا زورتو سی طور م مونے میں نہیں آ رہا تھا، لبذا سلطان بابا کی فرمائش پر حاجی رزاق نے چند چھتر یوں کی پناہ تلے ہی ہمیں یوری حویلی کا دورہ کروایا۔سلطان بابا نے بطور نام حاجی رزاق سے دریافت کیا کہ اس مکان کی بیرونی جار دیواری کے حساب سے حویلی کو کل کتنے کونوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ گھر کی اندرونی ساخت کے مطابق حویلی کے کل سات کونے بنتے تھے۔سلطان بابانے اُسی وقت قریب گھڑے نو کروں میں سے ایک کو بازار بھیج کر إِنَّ الْحِي كَمِي لُوبِ كَي سات كيليس لانے كا كہا۔سب اپني وُھن ميں مكن تھے،كين نہ جانے مجھے کیل مسلسل ایک عجیب سی بے چینی اور اُلجھن کا احساس ہور ہا تھا، جیسے کوئی اس سارے مل کانگرانی کررہا ہواور پھر جب ہم حویلی کے پچھلے حصے میں باغ کی جانب والے کونوں میں نے اُن میں سے ایک کھڑی میں زباب کو اپنی آنکھوں میں خون لیے گھورتے ہوئے کے ہماری نظرین مکرائیں تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردی اہر اُتر تی ہوئی محسوس ہوئی۔ الانظر كھاورى تھى .....ايخ اندراك پيغام .....ايك وهمكى ليے ہوئے .....ايك جانى وتمن كى ر المر المراسم من أس ماه رُخ كى نظرك ج بى مين ألجها بوا تقا كدا جاكك كيث كى جانب سے ک کار کی اسکریج کی آواز سنائی دی اور چند لحول بعد ہی ایک وجیہہ نو جوان غصے میں دند نا تا الماماری جانب بڑھا چلا آیا۔ میں اُس کے پہلے جملے ہی سے سمجھ عمیا کہ وہ رُباب کامعیشرِ عامر ا المار الما

ہاتھ میں پانی کا فوارہ اُٹھائے نکلی اور اس برتی بارش میں بھی پیپل کے پیڑ کو پانی دیے گا اُے اپنے بھیکنے کا کوئی ہوش نہیں تھا اور اُس کے چہرے کی پیلا ہٹ اور زردی، میں یہاں اُڑ ور بیٹے ہوئے بھی دیکھ سکتا تھا۔ حاجی رزاق نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اُس کی جانب اٹار کیا۔ '' یہی میری بٹی رُباب ہے....اس کی اہتر حالت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔'' وَلَمْ رُباب کی نظراً تھی اور اُس نے شدید غصے اور بے چینی سے إدھراُ دھر دیکھا اور پھراُس کا اُ تیر کی طرح ایک سیدھ میں شفشے کی اس دیوار سے پرے بیٹھے ہم لوگوں پر گڑ گئی، حالانکہ ہڑالا اس برآمدے کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ بارش میں ہمارے ہولے تک باہرے گزرتے کی تھ کو واضح نظر میں آسکتے تھے، لیکن رُباب نے سیکروں گز دُور سے ہاری جانب یوں دیکھا م ہم اُس کے بالکل سامنے ہی بیٹے ہوں۔ اُس نے ہاتھ میں پکڑے فوارے کو زور سے ابک جانب پنا اور غصے میں پھنکارتی ہوئی، تیز بارش کی لپٹوں سے أجھتی ہوئی ہماری جانب بڑل طوفانی ہوانے اُس کے سرے چاور ڈھلکا دی اور جس وقت اُس نے شیشے کے دروازے والے سلطان بابا کی پڑھی ہوئی کیلیں ایک ایک کونے میں گاڑھ رہے تھے تو احیا تک ہی میری نظر ویے والے انداز میں دھکا دیا، تب تک اُس کا کانچ سے بنا کومل وجود ایسے دُھل چکا تھاجی رہائی کمروں کی اُن کھڑ کیوں کی جانب اُٹھ گئی، جو یہاں پچھلے باغ کی جانب کھلتی تھیں، تب ا بھی ابھی کوئی موتی سمندر کی تہ ہے باہر نکالا گیا ہو۔ اُس کا بھیگا گلابی حسن غصے سے سرم<sup>انا</sup> میں ر ہا تھا تھنی کٹیں بھیگ کر چبرے سے یوں لپٹی جارہی تھیں، جیسے بے نقاب فتنے پر حجاب کا پار دیکھا۔اس وقت وہ غصے میں چوٹ کھائی ہوئی کسی ناگن کی طرح بل کھارہی تھی۔ چند لمجے کے والنا جاہتی ہوں۔ رُباب کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی غصے سے ہم سب کی جانب دیگر رہی اور پھر اُس کی نظریں سلطان بابا پر فک گئیں جیسے اُسے اُن کا وجود سخت نا کوار گزرا اللہ رزاق صاحب بالكل بى بوكهلا سے محكة -" آؤيينا آؤ ..... بيسلطان بابا ہيں ..... بہت دور؟ تم سے ملنے آئے ہیں۔اور یہ اور یہ اور یہ ان کے باپ کی پوری بات سے بغیر ہی ورمیان کاٹ دی ''کیوں آئے ہو یہاں ....؟'' دہ براہ راست سلطان بابا سے مخاطب تھی۔ اب اُس نے اپنے باپ، یا میری جانب دیکھنے کی زحت بھی نہیں کی تھی۔ حاجی رزاق <sup>نے آ</sup>

ظ<sub>ی دینے</sub> کا معاملہ ہے ..... اور یاد رہے کہ اس بوری کا نئات کا نظام، اس بنیاد اور اُصول پر نائم ہے کہ ہرذی رُوح اپنے مقرر کردہ دائرے میں سفر کرے اور دوسری دنیا کے محور میں وخل اندازی نه کرے۔ اِسی اُصول کی بنیاد پر بیالکھوں کہکشائیں، چاند، ستارے اور سیارے گردش رے ہیں ادراس گردش کی ذراس بھی غیرقدرتی تبدیلی، یا تغیر کو قیامت ہے تشبیہ دی جاتی ے، کیونکہ اس اُصول سے بال برابر انحراف بھی اس قدر تباہی و بربادی کا باعث بن سکتا ہے وکی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔" مجھ پوری بات سجھ میں نہیں آئی۔" میں اب بھی آپ کا مطلب نہیں سمجھا ..... یہاں اس مھر میں کون می دوسری دنیا کے مکین مداخلت کر رہے بن .....؟" سلطان بابا نے تشیح ختم کر کے خود پر اور مجھ پر پھونکا۔"جنات ..... اس حویلی پر وافعی کسی آسیب کا سامیہ ہے۔ ' میری حیرت سے وہ سمجھ گئے کہ میں اس ترقی یا فتہ دور کی بھا گتی روزتی سیلائث ایج میں اس حقیقت کو مضم نہیں کریا رہا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کرمیری بانب دیکھا'' جنات پریفین تو رکھتے ہو نا ..... قرآن میں با قاعدہ اُن کا کی جگہ ذکر موجود ہے ۔۔۔۔۔اور اُن کامسکن بھی یہی ہاری ونیا ہے ۔۔۔۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم سے تفی یں اور اُن کا دائرہ حیات اور معاشرہ ہمارے محور کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی ہم سے یک سرجدا ہے اور عام حالات میں وہ بھی ہمارے معاملات میں وخل دینے کی کوشش نہیں کرتے، البتہ ہم انسانوں کی طرح اُن میں بھی نیک اور بد، شریف اور شریر مخلوق کا تصور موجود - البته مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے کہ اس گھریر آسیب کا بھاری سابیہ ہونے کے · إدجود مجھے ابھی تک يبال سمي شركا شائبه تك نہيں ہوا، كيونكه معامله اگر بدى، يا شرارت كا ہوتا اَب تک وہ مخلوق آ سان سر پر اُٹھا چکی ہوتی ، حتیٰ کیہ اُس نے اس وقت بھی کسی طرح کی وخل انمازی ہمیں کی، جب میں نے اُس کی امکانی بندش کا بندوبست کرنے کا سامان کیا تھا۔ عام عالات میں وہ ایسے موقع پر بلیك كر جوانی وار ضرور كرتی ہے۔ آگ كے خمير سے أنفى اس طوق کا برتاؤ بھی کسی نار کی طرح ہی بھڑ کیلا، گرم اور جلا وینے والا ہوتا ہے۔ کیکن خلاف تو قع ال بارأس كا رويه بالكل مختلف ہے اور دھيان رہے، اس بارتمہاري تربيت كا بيسب سے انک اور مشکل مرحلہ ہے۔ ہر گزرتا دن تمہیں اس متوازی دنیا کی مزید جہتیں بتا کر جائے گا۔ مرا مران خود کوسنجالے رکھنے کی ہے۔اب تک ہم جس متوازی دنیا کے اسراروں کا صرف

وحوتى كورباب كے علاج كے ليے بلواليا بى اللہ منع كرنے كے باوجود " طاق رزاق گربردا سے مجے۔" آؤ عامر بیٹا ..... ان سے ملو .... بیسلطان بابا ہیں .... میں س انہیں ..... عامر غصے سے دھاڑا ''آئی ڈیم کئیر کہ بیکون سے بابا ہیں .... میں بد بوچھ رہا ہول کہ یہ یہاں کیا کررہے ہیں ....؟ " حاجی رزاق کی صورت حال کچھ عجیب سی ہوگئ۔ اُن کے داماد نے آتے ہی اُن کے مہمانوں کو ڈھونگی قرار دے دیا تھا۔ ایسے میں سلطان بابانے مارُ صاحب کی مشکل آسان کی اور بولے "حمی کے سے، یا ڈھونگ کا فیصلہ کرنے کے لیے تم بہت کم وقت لیا نوجوان ..... ہمیں حاجی صاحب نے نہیں بلایا ..... ہم دو ون کے مراز میں .....خود ہی آئے ہیں، کچھ درستا کرآگے بڑھ جائیں گے.....ہمیں کی سے پچھ لیا دیا نہیں ہے۔' عامر براہ راست سلطان باباکی بات س کر پچھ مخصے میں پڑ گیا، کیکن تب تک طالم رزاق سنجل ميك تھے۔انہوں نے ذرایخت لہج میں جواب دیا۔ "تم سے ہمیں بياتو تع نبيل كم عامر میاں ..... کچھ بھی ہو، گر میں کسی کو بھی اپنے گھر میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ ا نہیں دوں گا۔''عام غصے سے پلٹا اور زور زور سے پاؤں پٹختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پورا دن سلطان بابانے حویلی کے کل وقوع اور اندرونی جائزے میں گزار دیا۔ شام کا چائے پر حاجی رزاق کی بیگم اور اُن کی جھوٹی بیٹی نایاب سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں بیٹیالا شاید مال بی کا عکس تھیں۔ نایاب بھی اپنی بہن کی طرح لا کھول میں ایک تھی، لیکن اس وقت بہن کی پریشانی کی وجہ سے خود بھی کملائی سی تھی، البته رُباب سے ہمارا دوبارہ سامنانہیں اوا۔ رات کو تنهائی میسر ہوئی تو میں نے سلطان بابا سے استفسار کیا۔ انہوں نے ایک ممبری سلم لی۔ "بری آز مائش بڑنے والی ہے ساحر میاں ..... دعا کرنا کہ خدا ہمیں ثابت قدم رکھے" میں نے اُلجھن آمیز کیج میں پوچھا۔'' کیسی آزمائش..... اس لڑکی کے ساتھ آخر مثلہ ؟ ہے....؟''سلطان بابانے اپی سبیع کھماتے ہوئے جواب دیا''شاید تمہیں مولوی خضر نے جا ہو کہ بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود، اس ونیا کے علاوہ بھی اور بھی بہت می دنیا کم موجود ہیں .....کین ہم اپنی آتھوں اور اپنے ذہن اور عقل کو عطا کی جانے والی محدود بھا<sup>ن</sup> کی وجہ سے اس متوازی اور بالکل ہماری دنیا کے ساتھ جیتی جاگتی اُس دنیا کو دیکھنے سے قام رہتے ہیں۔بس، یوں سمجھ لو کہ یہ بھی ایک ایسی ہی متوازی دنیا کے کسی مکین کا ہماری دنیا کم

تذكره بى كرتے آئے ہيں، أن ميں سے ايك متوازى دنيا اپنى مخلوق سميت خود اس كريں

موجود ہے ..... ' جانے سلطان بابا کی اس تنبیہ میں ایسا کیا تھا کہ مجھے خود اپنے رو نکٹے کو م

پانے کا بھی پورا اہتمام کرلیا گیا تھا۔ سکندر کے ہاتھوں خوداً سی محبت کے شوہر کوتل کروا کر ہیں کھانسی کا بندوبست کیا گیا اور پھرانقام کی آگ میں جلتی نا کلہ کو قاتل کے سامنے لا کھڑا ماتھ ہی اپنی سائسیں بھی جاں آفریں کے سپر دکر دے۔اب پتانہیں رُباب کی اس حویلی میں می پرکون سا بھیداور اسرار کھلنے والا تھا۔اس متوازی دنیا کی وہ کون میں پرت تھی،جس کا میرے ا کرور وجود پرانکشاف ہونا تھا۔ میں تو سکندراور ناکلہ کے اس پہلے تجربے ہی ہے رُوح کے ہزی ریشے تک نڈھال ہو چکا تھا۔ اچا تک بی مجھے لاعلمی کے سکون پر رشک اور آگہی کے مذاب سے شدید خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے عام لوگوں کی زندگی ایک نعمت لکنے گی، لیکن

آگی کا بدراستہ اور دوسری دنیاؤں کے اسرار ورُموز کا بدراستہ بھی تو میں نے خود ہی چنا تھا۔ کیا

ال طرح في راه ميس حوصله بار دينا فحيك موكا؟ ميس انبي سوچول ميس مم تفاكه ايك كفظه في چنکا دیا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور بارش نہ جانے کس وقت تھم چکی تھی۔ پہلے تو مں اسے واہمہ ہی سمجھا، کیکن پھر دوبارہ ولی ہی آواز پیدا ہوئی، شاید باہر دالان میں کوئی تھا۔

میرے اور سلطان بابا کے کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ پہلے میں نے سوحیا کہ انہیں بھی جگا دول، لین پھر پیسوچ کر کہ چھپلی کئی راتوں ہے انہوں نے مکمل آ رام نہیں کیا، تنہا ہی باہر جانے کا نبلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے انگسی کے شیشے سے بند برآ مدے کا دروازہ کھولاتو تیز اور سرد ہوا

کے بھیکے جھو نکے نے پورے وجود کو جھر جھرا سا دیا۔ اور تبھی وہ تھنگھروؤں کی جھنکار جیسی تیز ار کوشی مہلی مرتبہ واضح طور پر میرے کانوں سے مکرائی۔ مجھے یوں لگا جیسے کس نے میرے کان کے بہت قریب اور دھیرے سے کہا''یا توط'' ہاں ..... یہی لفظ تھا۔ سرگوش کا لب ولہجہ عربی

اورانجائي ستعلق نه موتا توشايد مين بهي أردو والع ياقوت اوراس لفظ ياقوط مين فرق نه كر پاتا کین آخری حرف" و' کی گردان اتنی صاف اور واضح تھی کہ میں نے تھبرا کر پلٹ کر ا کھا، کین وہاں وُور وُور تک میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ البتہ سرگوشی اسے قریب سے کی گئی تھی

کہ جھے ابھی تک این کان کی لوکسی کی گرم سانس کی حدت سے بھلتی ہوئی سی محسوس ہورہی می میں ابھی اس مخصے کا شکار تھا کہ دفعة میری نظر دُور دالان میں چلتے ہوئے سی سائے پر پری ارے ..... بیتو ژباب تھی کیکن اس اندھیری رات اور سنائے میں وہ اس وقت نظے سر،

ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔رات دریتک بستر پر کروٹیس بدلنے کے باوجود نیندمیری آنکھو<sub>ل</sub> ے کوسوں دُور تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا سکندر اور ناکلہ سے ملاقات بھی دراصل میری تربیت ہی کا ایک حصر تھی، لیکن کیے؟ دفعة میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جما کے ہوئے \_مولوی خضرنے بہت تفصیل کے ساتھ مجھے زندگی اور موت کا فلفہ سمجھایا تھا کہ ہم نوا<sub>ا</sub> مخواہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہلکان ہوئے جاتے ہیں کہ موت تو خود زندگی کی تب تک

حفاظت كرتى ہے، جب تك أس كے نزول كا وقت نبيس آجاتا اور موت زندگى كوخود وہال مين لاتی ہے، جہاں پر انسان کی آخری سانس لکھی ہوتی ہے۔ مجھے مولوی خصر کا حضرت سلیمان عليه السلام كے دور كا سنايا موا قصه بھى يادآيا كه كيے جنات خود مرنے والے كى فرمائش پرأے ہزاروں میل دُور وہاں چھوڑ آئے تھے، جہاں وہ اپنی دانست میں موت سے بھاگ کر جانا جاہتا تھا،لیکن ملک الموت کو اُسی مقام پر اُس کی سانسیں ضبط کرنے کا تھم ملا ہوا تھا۔ تیجی میرے

ذ بن میں ایک اور بھل کوندی، تو سویا رحیم بور کی سینزل جیل کے اُس بھائی گھاٹ برسی اور کا قضا طے تھی،جس کے لیے قدرت نے سکندر کا اتنا لمبا اسکر بٹ لکھ ڈالا تھا۔ سکندر کی سائسیں آ كب كي كني جا چكى تھيں۔ اُس كى موت تو بردى واضح اور طے شدہ تھى، كيكن ناكلہ جو اُس پھاك گھاٹ سے ہزاروں میل دُور ایک اجنبی دلیں میں بیٹی ہوئی تھی، اگر وہ واپس اپ ملک کر

فلائٹ لے کر وہاں نہ پہنچی اور وقت پر پہلے رحیم پوراور پھر جیل تک نہ پہنچ یاتی تو بظاہراً س کم موت كاكوئى امكان بهى نبيس تفارسويخ كى بات يدب كما تاكدكى فلائث كيول مسنبيس بولى. ٹرین لیٹ کیوں نہیں ہوئی اور وہ اُس برت طوفان سے چند لمح پہلے رحیم پورتک کیے آلا مینچی تقی، جب کہ اُس کے آنے کے چند کھمے بعد ہی رحیم پور کا واحد بل بھی برساتی ریلے میر

بہہ گیا تھا۔ وہ بل ناکلہ کی تیسی گزرنے سے پہلے کیوں نہیں بہا؟ گویا سب پچھ پہلے ہی -طے شدہ تھا۔ ناکلہ کوایے شوہر کے قاتل کی پھانسی دیکھنے کے بہانے اُس پھانسی گھاٹ<sup>کہ</sup>

پنچنا ہی تھا، جہاں اُس کی آخری سانس ککھی ہوئی تھی ۔ اور اُو پر والے کا اسکر پٹ تو دیلھے <sup>کم</sup>

غضب كا تها، دنيا كومرنے والى كى موت كاكوئى بهانه بھى فراہم كرنا تها قدرت كو-للذا ال

## آسيبمحبت

اس ماہ رُخ کا چرہ غصے سے سرخ ہور ہاتھا، لیکن میری ساری توجه اُس ہتی کی جانب نی، جس کی طرف دکھ کر زباب بات کر رہی تھی۔لیکن یہ کیا، سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مرن بیبل کا بیر ای شان سے کھڑا تھا، جس کی اوٹ میں جھی کرمیں نے زباب کی ساری نی سی تھیں۔ وہ پھر زور سے چلائی۔ ''میں پوچھتی ہوں کس کی اجازت سے تم یہاں آئے مل وہیں حیرت کے سمندر میں گنگ کھڑا، اُس بے جان ورخت کو دیکھا رہا کہ وہ اتن ویر تک ک نادیدہ ستی ہے باتیں کرتے رہے۔ یہاں تو دُوردُور تک کسی ذی رُوح کا سامیہ تک نظر

بال کھولے کیا کررہی تھی؟ وہ اس وقت بھی اُس کالے جوڑے میں ملبوں تھی اور اُس کا مہر مہر چہرہ اس وقت بھی کسی چاند کی طرح چیک رہا تھا۔ میں برآ مدے کے سامنے راہ داری <sub>کے</sub> ستون کی اوٹ لے کرائے دیکھتا رہا۔ زباب کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی پیپل کے پیزی سامنے سامنے آ کر کھڑی ہوگئی۔ اُس کے ہیولے کی غیرواضح حرکتیں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ رو وہاں کسی سے محو منظ کو تھی ۔ میں ستون کی اوٹ سے نکل کر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درخیہ ك بالكل قريب بنني سيا- مجهد يهال س وُ صند اور كبر مين ليلي رُباب كا چبره تو واضح نظر نبير إ ر ہا تھا، لیکن اُس کی آواز بالکل واضح سائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے مخاطب تھی۔ ' دنہیں .... بہت انظار کرلیا میں نے ....اب مجھ سے مزید صرفہیں ہوتاتم ہی بتاؤ کہ یہ کہال کا انسان ہے کہتم تو مجھے دیکھ سکو ..... جب بھی تمہارا دل چاہے، مجھے اپنی نظر سے نہار سکو .....کین مرا پر ہیں۔ چلے جاؤیہاں سے .....نکل جاؤ میرے گھر سے .....نکل جاؤ۔'' زباب کی چینیں بلند من تہمیں و کھنے کے لیے یونمی ترستا رہے، تربا رہے ۔۔۔۔ میں بھی تمہیں ویکھنا جائی ہو ۔ اپنے میں اندرے اُس کے مال باپ، بہن اور کچھنو کر دوڑتے ہوئے باہر نکل یا توط ..... میں بھی تمہاری ایک جھلک یانے کے لیے ترس رہی ہوں ..... بل بل مرری آئے۔ دوسری جانب مہمان خانے سے سلطان بابا بھی شورس کر باہرنگل آئے۔ رُباب تب ہوں.....میرے صبر کو اور مت آزماؤ..... ورنہ اب میں واقعی تم ہے رُوٹھ جاؤں گی .....، یہ کہ بالکل ہی نڈھال ہو کر زمین پر گرچکاتھی۔ اُسے نوراً اندرمنتقل کر دیا گیا۔ سلطان بابا نے رُباب سے باتیں کررہی تھی؟ جواب میں کسی نے بچھ کہا، یانہیں، یہ میں سنہیں پایا، کیوں مائی صاحب کے اصرار کے باوجود انہیں واپس حویلی بھیج دیا کہ وہ جا کراپی بٹی کی خبر گیری کہ اجا تک ہی مخالف سمت کی بہت تیز ہوا چل پڑی تھی اور جب ہوا کی اہر رُکی تو میں نے با کریں۔ میں نے سلطان بابا کو دہیں کھڑے کھڑے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دریر گہری سوج چینی ہے پہلو بدل کر بچھ سننے کی کوشش کی ،لیکن اب پھر رُباب بول رہی تھی'ونہیں .....اور کٹا میں مگم اُس پیڑ کی جانب دیکھتے رہے، پھراھا تک بلندآ واز سے بولے'' میں جانتا ہوں،تمہارا چپوعے مجھ سے بیسے کہ اب اور نہیں سہا جاتا مجھ سے بیآ کھ مچولی کا کھیل .... ویکھو سے اللہ المبین ہے ....اس سے پہلے کہ میں کوئی حتمی قدم اُٹھاؤں میں آخری بارتم سے درخواست حالت ہوگئ ہے میری ..... میں اتن سخت جان نہیں ہوں یا توط ..... میں مرجاؤں گی .....رح کرا کتا ہوں کہ اس لڑکی کواینے اثر سے آزاد کر دو ..... اگر ان لوگوں سے کوئی بھول چوک ہوئی مجھ پر .....،' رُباب کی حالت بالکل بھکاریوں جیسی ہور ہی تھی۔ آخریہ کون سی ہستی تھی ، جس کا ہے، یا انجانے میں ان سے تنہیں کوئی تکلیف پینجی ہے تو انہیں معاف کر دو ..... میں تنہیں تنہارا ا کیے جھلک دیکھنے کے لیے وہ پری زادیوں گڑ گڑا رہی تھی۔اب تو میرے صبر کا پیانہ بھی لیرہ جمالی جا کھوڑنے کونہیں کہتا،تم چاہو تو خود اکیلے، یا پھرا گر دوسرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ ہیں تو ہو چلاتھا۔ میں نے چند کمچے سوچا اور پھر ایک جھٹکے سے درخت کی آڑ ہے نکل کر رُباب کے اُنائمیت ہمیشہ یہیں رہ سکتے ہو، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ اب تم ان بھلے لوگوں کے ساتھ سامنے آگیا۔ وہ کھنکے سے گھبرا کر پلٹی اور مجھ پرنظر پڑتے ہی اُس کے چبرے کی تمام ملا<sup>ت کو</sup>ئی چھٹر چھاڑ نہیں کرو گے ..... میں تہہیں بارہ تھنٹے کی مہلت دیتا ہوں..... فیصلہ تمہارے اور زمی ایک بل میں غائب ہوگئ۔ وہ یُری طرح چلا کر بولی: "تم سنے؟ تمہاری ہمت کیج اُلھ میں ہے سنے" سلطان بابا پی بات ختم کرکے بیٹے اور مہمان خانے کی جانب چل پڑے۔ ہوئی اس وقت یہاں آنے کی .....

نہیں آ رہا تھا۔ جب میں واپس کمرے میں پہنچا تو وہ کس گہری سوچ میں حم بیٹھے تھے۔اج<sub>ا کم</sub> نہیں آ رہا تھا۔ جب میں واپس کمرے میں پہنچا تو وہ کس گہری سوچ میں حم بیٹھے تھے۔اج<sub>ا کم</sub> کی نماز بھی ہو منی۔سلطان بابا نے سلام پھیر کرمیری جانب دیکھا۔'' کیوں میاں..... کیا اب بھی وہ خوشبو می ہورہی ہے؟" میں نے حمرت سے اُن کے انداز کو مٹولا۔ آخر انہیں مجھ سے بی تصدیق رنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خوشبوتوای طرح جارسو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اثبات می سر ہلایا تو جائے نماز اُٹھاتے ہوئے بولے ''چلوتصدیق ہوگئی۔ یاد رکھو.....مشورہ کر لینا بہر ہوتا ہے۔ حواسِ خمسہ بھی بھی بھار دھوکا دے جاتے ہیں۔ ' مطلب بیک بی خاص خوشبو، جو میں محسوس مور ہی تھی، اُس کا تعلق اُس نادیدہ ہستی کی موجودگ سے تھا۔ گویا اُس ہستی نے الطان باباكي مملت كانونس مبيل لياتها سلطان بابان اين كرے كى جانب جاتے ہوئ رکھاتم جس راہ پر چل رہے ہو، وہاں سارا کھیل ہی حسیات کا ہے۔حسیات پرعبور حاصل کر جھ سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں کسی خاص دعا میں مشغول رہیں گے اور میں اُن کے ردوازے کے باہر بیٹھ جاؤں، تب تک کسی کواس کمرے کے اندر ندآنے دون، جب تک وہ فود باہر نہ آ جائیں۔ انہوں نے مجھے تخی ہے تلقین کی کہ میں نماز بھی وہیں برآ مدے ہی میں بری بری توقعات کیوں وابسة کر کی تھیں؟ میں توایک بہت معمولی ساانسان تھا،جس کا چندا میں کے باہر ادا کروں اور کسی کو بھی انہیں پریشان کرنے سے روکوں۔ میں نے اُن کی پہلے تک ندہب سے دُور دُور تک کوئی واسط، رابطہ ہی نہ تھا۔ اور پھر ماضی کی کیا بات کرول ہم ماہت کے مطابق دروازے ہی پر ڈیرا ڈال لیا اور پھر اس دوران پہلے مغرب اور پھر عشاء کی لماز کا وقت بھی ہو کر گزر گیا اور پھر رات ڈھلنے گئی۔ میں گزشتہ رات بھی نہیں سو پایا تھا، اگرچہ یہ جگ راتے اب میرے لیے معمول کی بات تھے، لیکن نہ جانے وہ اندھیری رات میری بکول براس قدر بھاری کیول ٹابت ہورہی تھی۔ بارہ بجے کے قریب تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ اگر مں نے مزید اپنی آئیسی کھلی رکھنے کی کوشش کی تو میری زوح آئیموں کی بتلیوں سے ہو کر ابرنکل جائے گی۔ جانے کتنی بارمیرا سرڈ ھلکا اور کتنی بار میں اپنی جھونک میں لڑ کھڑا کر پھر سے المنجل كربيضا ايى بى جان ليواغنودگى كاجانے وه كون سالحد تقاكدا چاككى في شيشے والے برآ مدے کا دروازہ کچھاس زور سے دھر دھڑایا کہ کمزوری چننی علیحدہ ہو کر ایک جانب

ڈھلک می اور وروازے کے دونوں بٹ ایک دھاکے سے جا کھلے۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے پیچوں بیج وہی حسن بے حجاب اپنی آئھوں میں خون اُتارے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔

الماب كا آ فيل وهلكا مواتها اور بال كطع موئد مهم دونول كيه دريتك ايك دوسرك كى

أعمول مين أيمين والع ويحي رب، بحرأس كى سرسراتى سى آواز أبجرى "وه كبال

جس ونت بارہ مھنے کی مہلت دی تھی، اُس ونت رات کے تقریباً ساڑھے تین بجنے کو ع مطلب میرکه آج سه پهرتک وه مهلت ختم هو جانی تقی کیکن دن تیزی سے و هلنے کے باوجودا " تک کوئی غیرمعمولی بات وقوع پذیر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رُباب ایک آ دھ بار داللا

مجھے کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ شاید ایک سیکنڈ کے ہزارویں جھے میں بچ

یاد آیا کہ ٹھیک یمی خوشبو مجھے تب بھی محسوس ہوئی تھی جب میں نے سلطان بابا کے ہمراہ بہا

مرتبہ اس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ میں نے سلطان بابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں 🖳

حشمکیں نگاہوں سے میری جانب دیکھا''لڑ کے ....اپنی آٹکھیں اور کان کھلے رکھا کرو، بوخ

مرتبه مکلی سی چوک کا بھی بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہاں! یہ وہی خوشبو ہے اورتم \_

شاید غور نہیں کیا کہ بیخوشبواس وقت پیپل کے اُس پیڑ سے بھی اُبھررہی تھی، جب وہ اُلا)

وہاں موجود تھی اور جب میں اُس سے باتیں کررہا تھا، کیکن تمہارے حواس کومنظر نے منتشر کے

مے تب ہی وجدان تک مینچو کے .....، میری تربیت کے دوران بیر پہلی سرزنش تھی جوسلطان با

نے فجر کی نماز کے لیے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔سلطان بابانے اُس نادیدہ مثلّ

میں عبداللہ، مولوی خصر اور سلطان بابا جیسی بوی ستیاں مجھ سے کسی غیرمعمولی برتاؤگی أم کیوں لگائے بیٹھے تھے؟ میں اپنی سوچوں میں گم، بستر پر پڑا کروٹیس بدلیا رہا۔ کہتے ہیں ج سب سے بڑی چور ہوتی ہے۔ وہ انسان کی آدھی عمر چرالیتی ہے۔لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اُ ہے یہ چورنی بھی رُوشی ہوئی تھی۔ میں یونبی کروٹیس بداتا رہا اور نہ جانے کس وقت سلطان:

تو حال کے ان دنوں میں بھی اکثر کھانے سے پہلے''بہم اللہ'' تک کہنا بھول جاتا تھا۔اُ سلطان بابا میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوتے اور وہ زور سے بھم اللہ نہ پڑھتے تو اُ ہے ایسی روزمرہ کی نیکی بھی چھوٹ جاتی تھی۔تو پھر جب میرے نسیان کی پیرحالت تھی توائے

نے مجھے کی تھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخراتنے بہت سے لوگوں نے مجھ سے اہ

ہیں.....؟'' غالبًا اُس کا اشارہ سلطان بابا کی جانب تھا۔ میں نے کمرے کے بند درواز<sub>ے کی</sub>

جانب دیکھا'' وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ مجھے یہی تھم ہے۔'' اس بار وہ با قاعدہ غراراً

ی اس کی .....؟ اس کے حال پر رحم کرو ..... بخش دو اے ..... رباب نے جھلاہث میں ہدی سے مزید چند لائنیں صفحے پر تھسیٹیں اور پھر کا غذ سلطان بابا کوتھا دیا۔ لکھا تھا'' میں اس کا ر بن من ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں .....آپ ہمارے درمیان ندآ کمیں ..... می آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ..... "اس بارسلطان بابا کی آواز میں الی تخی تھی، جو میں نے بہلے بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ' یہ محبت نہیں سحر ہے ..... تم ناری ہواور بدخاکی ہے ....اس کی

روح پر قابض ہوکر اے اپنے بس میں کرنے کوئم محبت کہتے ہو .....تمہیں تو اس کی زبان بولنے کے لیے بھی خود کو اس کے قلب پر طاری کرنا پڑتا ہے۔ ویکھو، میں نے اب تک حتیٰ الامكان يحتى سے كريز كيا ہے۔ مجھے مجبور مت كروكه ميں آخرى حد تك بوھ جاؤل -" تحريرى

جواب آیا۔ "میں آپ کی حد جانتا ہول، اس لیے بھی ہول کہ مجھے میری حد تک نہ دھکیلیں .....

ہری اور خاکی کا سوال تو تب اُٹھتا، جب بات جسم کے ملاپ کی ہوتی، بیرُ وح سے رُوح کے لمن كا مقدمه بي الله المنظميك كت بي يه بولى ، يدافظ بهى مير ينبين بين اليكن لفظ توبس رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی دنیا سے رابطے کے لیے بیذریعہ بھی اپنانا پڑا تو میں اپنا

الل كا \_ آب جوشرط بھى لگائيں كے مجھے قبول ہوگى، بس مجھے يہاں سے بے دخل نہ كريں ..... جھے بہیں ایک کونے میں بڑا رہے دیں۔ میری ذات سے بھی سمی کو کوئی تکلیف نہیں ہو گ ..... اس مرتبه سلطان بابا با قاعده گرج - "بس ..... بهت مو گیا- به فطرت کے قانون کا معالمہ ہے۔ حمہیں اس الرکی کی رُوح پر سے اپنا قبضہ اُٹھانا ہوگا، ورنہ سین کیکن سلطان بابا ک

ات خم ہونے سے سلے ہی رُباب وہاں سے اُٹھ کر واپس چل دی۔ یں نے سائنس کی اصطلاح میں بہتا نزم کے بارے میں پڑھ ضرور رکھا تھا، لیکن اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کواس ہینا نزم کے زیراڑ دیکھا تھا۔ اگر بیساراعمل میری آٹھوں کے

المنے نہ ہوا ہوتا تو میں ضروراہے کی ایسے ہی ٹرانس کا کرشمہ مجھتا، لیکن سائنس کی اب تک کی آ عدانیانی ذہن کی مقرر کردہ ہے، جب کہ عبداللہ کا لقب یانے کے بعد جس متوازی دنیا کا می*ن*ُ

مافر بنے جارہا تھا، اس کی سرحد ہی شاید وہاں سے شروع ہوتی تھی، جہاں آ کرسائنس کی حدي وم توز ديتي تھيں۔ يد كيما عجيب واقعہ تھا، جو ميرى آتھوں كے سامنے وقوع پذير تھا۔ آسیب کے قصے تو میں بھی بحیین ہی ہے سنتا آیا تھا اور بحیین میں تو ہم با قاعدہ ایک دوسرے کو

'' کیوں نہیں مل سکتے۔ بلایا ہے تو ملنا بھی پڑے گا۔'' اُس نے قدم آگے بڑھائے اور میں یا قاعدہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی راہ میں مزاحم کھڑا دیکھ کراُس کا غصہ آس<sub>ان</sub> کوچھونے لگا۔ ' ہٹ جاؤ میرے رائے ہے، ورند.....' ابھی اس کی بات آ دھی مند میں تھی کہ

اندر کا درواز و کھل میا اور مجھائی پشت سے سلطان بابا کی آواز سنائی دی۔' إسے اندرآنے در عبدالله میان ..... بم ای کا انظار کرر ہے تھے۔ ' میں اُمجھن آمیز حیرت لیے سامنے سے ہن گیا۔ وہ تنتاتی ہوئی اندر چلی گئے۔ میں نے بھی اُس کے چیھے قدم بڑھا دیئے۔ وہ سلطان بابا کے بالکل سامنے جا کر دوزانو ہوکر بیٹے گئی اوراُن کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈال کر بولی۔'' آپ

ہمیں کیوں تنگ کررہے ہیں؟" میں نے حمرت سے أسے دیکھا۔ اُس نے جمع کا صیغه استعال کیا تھا، جب کہ وہاں وہ فرد واحد تھی۔سلطان بابانے غورے اُس کی جانب ویکھا۔''میں نے سلے ہی تمہیں خردار کردیا تھا کہ بارہ مھنے کی مہلت کے بعد مزیدمہلت نہیں ملے گی۔تم مرا سامنا کرنے سے کیوں کتراتے ہو۔اس معصوم کا مہارا کیوں لے رہے ہو ....؟ " مجھے کچھ بھے میں نہیں آرہا تھا کہ اُن دونوں کے درمیان بیکس قتم کی گفتگو جاری تھی۔ بیسوال کس سے کیے

جا رہے تھے اور جواب کون دے رہا تھا۔ رُہاب نے بے بسی سے سر پنجا اور إدهراُدهرنظر دوڑائی۔ کمرے کے وسط میں پڑی جھوٹی می تیائی کے نچلے جصے میں ایک قلم اور کا لی رکھے ہوئے تھے۔ اُس نے ہاتھ برحا کر دونوں چیزیں اُٹھالیں اور جلدی سے چند حرف تھیٹ کر كاغذ يهارُ ااور سلطان بابا ك حوال كرويا - بابان غالبًا مجص سنان ك لي بلند آواز من تحریر پڑھی۔ ''میں آپ سے اُلھنائمیں جاہتا، نہ ہی میں رُباب کے نازک اور کومل وجود ب

طاری موکراوراً سے اذیت وے کرآپ سے دوبدو بات کرنا جا ہتا موں، آپ کوسلیمان علیہ السلام كا واسطه ..... آپ جميس جارے حال پر جھوڑ ديں۔ "سلطان بابانے كاغذ ايك جانب رکھا۔''میں بھی تو یہی جا ہتا ہوں کہتم اس لڑکی کواس کے حال پر چھوڑ دو .....تم نے اب تک اسے، یا اس کے گھر والوں کو کو کی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہی تمہاری شرافت کی دلیل ہے .....کین

تمہاراسحر بھی اس بنت آ دم کے کومل وجود پر بے حد گراں ہے۔ دیکھتے نہیں ، کیا حالت ہو گئ

''اُلٹے پیروں والی چڑیلوں' کے قصے سنا سنا کر ڈرایا بھی کرتے تھے۔ شاید رات اور اندھ<sub>ر س</sub>

کے خوف سے جوایک براہ راست تعلق ہوتا ہے ایسے قصول کوجنم دینے میں اُس کا بھی براہاڑ

ہوتا ہے، کیکن یہاں تو آسیب، ایک گل زُخ کی محبت میں نه صرف خود گرفتارتھا، بلکه اُسے ا<sub>ل</sub>

ول رُبا کے محبوب ہونے کا دعویٰ بھی تھا۔ کیا واقعی جن وانس کے درمیان الی سمی محبت کا گلان

بھی پایا جاسکتا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ پھر ہے''محبت'' نامی اس عفریت کی بے پناہ قوت کا امراز

بنتر کولیگز کو لے کرآیا ہوں۔ بیسیدها سادہ ہسٹریا کا کیس ہے۔آپ اس میں پچھٹیس کر

عے، ابذا وظل اندازی ندکریں تو بہتر ہوگا۔'' رُباب حشمین نگاہوں سے ہماری طرف د کھے رہی

نی نفیات کے پروفیسرنے ایک عیک درست کی۔ ''جی جی ..... بالکل ..... دراصل بکی کے

ا معربین کا کوئی خوف د بارہ ممیا ہے، جواس محریس آ کر پھر سے اپنی پوری طاقت سے

ں برحملہ آور ہوگیا ہے۔ ہمیں اس کے وال سے بید ڈر نکالنا ہوگا۔' سینٹر ڈاکٹر نے بھی ہاں میں

ل الله ي مريد كى بهت ى اقسام موتى مين الكن ان سب كا علاج ممكن م- بس ممين

رین کے آرام ..... ' لیکن اس کی بات پوری الوٹ نے سے پہلے ہی رُباب زور سے چلائی۔

" بلے جاؤ ..... نکل جاؤتم سب يهال سي الله على مزاق إدر أن كى بيكم لا جار سے كر س

برمارا تماشا و کھے رہے تھے۔ سلطان بابائے سکون سے ڈاکٹروں کی ساری بات می اور پھر

رمرے سے بولے۔" آپ کا مریض آپ کے سامنے ہے۔ آپ جیسے مناسب مجھیں، اس کی

راكر كت ميں \_ مجھ بس اس كے ليے دعاكرنے ديں ....كيا مجھ دعاكى اجازت بھى نہيں ر ب کے آپ لوگ؟' سلطان بابا کی بات نے وقتی طور پر انہیں لاجواب کر دیا اور ڈاکٹر ما دبان نے اپنے بکس کھولے اور انجکشن وغیرہ تیار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ سلطان بابا

مجے لیے کرے سے باہرنکل آئے۔

میں بہت در اُس پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ سائنس اور رُوحانیت کا بیہ

جُكُرًا آخر كب تك حلے كا۔ اس بحث سے قطع نظر كه دنيا ميں سائنس بہلے وارد ہوكى تھى، يا

المعانية \_ حيرت كى بات ميتھى كيد دونوں علم استى اندر برسوال كے جواب كى وسعت ركھتے تھ۔اگر میں نے زباب کورات کواس سؤپ میں نددیکھا ہوتا تو جھے بھی ان ڈاکٹرز کی بات پر

مین کرنے میں کچھ تامل نہ ہوتا، لیکن سائنس تو صرف جسم کے زخموں کو مندل کرنا جانتی ب--- اورا گرسی کی زوح گھائل موتو وہ کہاں جائے .....؟ ماری زندگی میں وعا کی کیا اہمیت ب؟ دعا كوعبادت كا مغركيول كها مي الله على الله على المعجزة محم كمت بين؟ معجزات اور دعا دُل كا آليس

نل کیارشتہ ہوتا ہے۔ دفعتہ مجھے یوں محسوں ہونے لگا کہ جس متوازی دنیا کے اسرار جاننے کے لیے میں کھر سے نکلا تھا، اس دنیا کے زخموں کی پہلی سائنس ہی" دعا" تھی۔ اور اس دنیا کی پاری اور روگ سحر اور جادو تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور عجیب بات بھی آئی کہ جب سائنس

موا\_ یا قوط نامی بینادیدہ ہستی، جوعام حالات میں شاید اپنی ایک پھوک سے اس پوری حولی تہں نہس کر عتی تھی، جوشراور بگاڑ پیدا کرنے پر آجاتی توشایداُ ہے روکنا بھی ہم کمزورانسانوں کے بس میں نہ ہوتا، لیکن ایک نازک می لڑکی نے اُسے اس قدر مجبور و بے بس کر ڈالا تھا کہ رہ

خودسوالی بن کر ہم انسانوں کے آ مے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ بظاہر یہی محسوس ہورہا تھا کہ یا قوط نے سلطان باباکی منبیہ کا اثر نہیں لیا تھا۔خود سلطان بابا کے ذہن میں بھی یہ بات کہیں نہ

کہیں ضرورموجود ہوگی کہ زیادہ بخی لڑکی کے لیے سمی مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے، کیول کہ اس حویلی نے اب تک یا قوط کا ایک ہی رُخ دیکھا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اللہ بیک وفت صحرا اور ساون ہوتا ہے۔ البتہ ہمارے اندر کا ساون ہمارے اردگر دموجود کسی ایک

آ دھ خوش نصیب کے اُوپر ہی برستا ہے، باقی اپنے تو ساری عمر ہمارے اندر کے صحراکی پش الا جھیلتے رہتے ہیں۔ یاقوط کے اندر کا ساون بھی صرف زُباب کی حد تک ہی تھا اور ڈھلتی ہونی لا

بھیلی رات مجھے ہر بل میر کہتی ہوئی محسوس ہورہی تھی کدا گلے چند گھنٹوں میں اس سے صحرا کا پیاس ہارے حلق میں کانے چبھو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی سلطان بابانے چند پڑھی ہوئی میخیں اُٹھا کیں اور میرے ہ<sup>اتھوں</sup> ہ انہیں ٹھیک پیپل کی جڑوں کے قریب گاڑھ دیا۔ اور شاید ٹھیک اِسی وفت رُباب کی حا<sup>لت</sup>

﴾ بكرنے كى تھى سورج نكلنے تك أس كى وحشت اس قدر براھ چكى تھى كه أسے قابو ميں ركھنے الم کے لیے اُس کی ماں اور بہن کو با قاعدہ جکڑنا پڑ رہا تھا۔شاید گھرے سمی ٹوکر نے عامر کو بھی خم کر دی تھی اور صبح ساڑھے نو بجے کے قریب وہ اپنے سینئر ڈاکٹر اور نفسیات کے ایک پروفیس

کے ساتھ حویلی آ پہنچا۔ ہمیں اپنی منگیتر کے پاس دکھ کرائس کی تیوری چڑھ گئے۔'' آپ لوگ ابھی تک یہی ہیں۔ پلیز آپ لوگوں کو جو جاہے۔ وہ لے کریبال سے چلتے بنیئے۔ میں الج

احساس کیوں ہوا کہ بھی بھی یہ دنیا بُروں کی وجہ ہے اتن بُری جگہ نہیں بنتی، جتنا بُرا اے ہم

جے ''اچھ'' بنا دیتے ہیں۔ رُباب کی اس بے کل نظر کے بعد میں خود بھی سارا دن بہت بے

بين ما پهرتا رہا-سلطان بابا اپنو وظیفے میں مشغول تھے، لہذا اُن سے اپنی یہ بے کلی بائٹے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔

شام کو پھرونی ڈاکٹرول کی ٹیم آئی اور پھر سے وہی سارا سلسلہ دوبارہ و ہرایا حمیا۔ جب

، لوگ حویلی کے پورچ سے نکل رہے تھے، تب میں وہیں دالان ہی میں موجود تھا۔ سینئر ڈاکٹر،

امرے کچھ بات کر رہا تھا کہ" آج کل ڈائی بولر تھیوری آف گرے ویٹیشن Dipolar)

(Theory Gravitation کا بہت چرچاہے۔ عامرتم انٹرنیٹ برضروراس صفح کی تفصیلات

برهنا۔انسان کا لاشعوراس ہے کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔اس کا ہم انداز ہ بھی نہیں کر سکتے اور

بھی مغرب تو یہ بات ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ ہم بذات خود ایک واہمہ ہیں، ایک حقیقی و نیا

کا ماتوال علس ہیں۔ایسے میں اگر زُباب کسی متوازی دنیا کے خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھی ہے تو یہ کوئی انہوئی بات نہیں ہے۔بس ایک ذرا سا سرامل جائے اس کتھی کا،ہم بیکیس ضرورحل کر

لیں گے۔ یو جسٹ ڈونٹ وری ڈئیر، بیصرف اور صرف خواب درخواب کی بیاری ہے۔ ہمیں

س سے پہلے زباب کو اُس کے آخری خواب سے باہر لانا ہوگا۔ پھر آخر سے بہلا اور پھر

رورات دراصل وہ خواب میں بھی خواب دیکھ رہی ہے۔ کام مشکل ضرور ہے، کیکن ناممکن

الل السكين مادر ہے .... بہت احتياط كى ضرورت ہے۔ اگر ہم سے ذراس بھى كوتا ہى ہوئى ارہم نے رُباب کے خواب درخواب کے تسلسل کوای طرح سے توڑا کہ ہم نے اُس کے آخری

فاب سے پہلے کے کسی خواب کو راستے میں چھیر دیا تو پھر مارے ہاتھوں سے اس بھول کھلیاں کا بیداستہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔اور زباب یونہی ساری عمر کے لیے بھٹلتی رہ جائے

لا اللہ او مسارے کافی دریتک وہیں سر جوڑے رُباب کی بیاری پر بحث کرتے رہے۔ تو گویا

نعیات کی اصطلاح میں زباب پیاز کی تہوں کی طرح تحیل کے جال میں مین س گئی ہے اور اب استاس خوابوں کی دنیا ہے نکالنے کے لیے پیاز کی آخری مۃ سب سے پہلے کھولنی ہوگی اور پھر ترتیب واراً سے اس تخیل کے جالے سے نکالنا ہوگا۔اوراس سارے عمل میں اگر کہیں علطی سے الكونى غلط تدكل كئ تو رُباب بميشه كے ليے اپنے أس خواب كى تدكى قيدى بن جائے كى۔

نہیں تھی، تب ایسے روگوں کی دوا کیا ہوتی ہوگی؟ میرے خیالوں کانتبلسل اندر سے بلند ہوآ رُ باب کی چیخوں نے توڑ دیا۔ میں تھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان بابا جانے کب کے مہمان خانے

ک طرف جا مچکے تھے۔ زباب کے کمرے کی تھلی کھڑک سے میں نے اُسے ڈاکٹروں کے زغ میں درد اور بے چینی سے تزیتے ہوئے، زور لگا کر چھوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اور کر سے چلاتے ہوئے دیکھا۔سلطان بابانے مجھے پہلے بی خبردار کردیا تھا کہ انہوں نے پیپل کے

پیرے گرد یا قوط کے لیے آخری بندش لگا دی ہے اور اب اگلے چند تھنٹے نہایت سخت گزری مے، کیوں کہ اب وہ نادیدہ ستی بے مھانہ ہو چکی ہے۔ کویا دوسر لفظوں میں اب ملی جنگ کاطبل بج چکا تھا اور سلطان بابا کی پیش قدمی کے بعداب ہمیں یا قوط کی جوابی کارروائی کا نتظر

ر منا جا ہے تھا۔ لیکن رُباب اتنی بے چین کیوں تھی؟ کیا یہ کرب اور تکلیف واقعی ایک محبوب لگائی گئی یا بندیوں کا نتیجہ تھا، یا پھرسینئر واکثر کے بقول، بیاس سٹریا اور خوف کی کیفیت تھی جو رُباب کے لاشعور میں بہت پہلے ہے کہیں چھیا جیٹھا تھا اور روپ بدل بدل کر اُس کے سامنے آ

کھڑا ہوتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں ہم اُس نازک می لڑکی کو بے قرار ساتر ہے ہوئے دیکورا تھا کہ اجا تک اُس کی نظر مجھ پر پر مگی ۔ میں کھڑی سے باہر کافی فاصلے پر الکین بالکل سیدھ میں پیپل کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ جانے اُس ایک نظر میں کیا پچھ تھا، بے بسی، لا جاری، فصہ

رحم کی فریاد، شکایت اور گله۔ مجھے یوں لگا کہ وہ نظر صرف نظر نہیں ، کسی گھائل کی آخری آہ ہے۔ جوز ہر میں بچھے ایک تیر کی طرح عین میرے دل کے وسط میں پیوست ہو کر رہ گئی ہے۔ میں کھرا کر کھڑی کے سامنے سے ہٹ گیا، لیکن اس کے بعد پورا دن ایک عجیب ی بے جا

میرے سارے رگ و بے میں دوڑتی رہی کئی بار جی میں آیا کہ سلطان بابا سے اس بدنسیب کے لیے رحم کی اپل کر دوں۔ آخر ہمیں کیا حق حاصل تھا، کسی کے خوابوں کی سلطنت کو بول

تخت وتاراج كرنے كا\_اگر يا قوط نامى كوئى جيولا رُباب كے خوابوں كا مركز بن چكا تھا اور چا

وہ صرف ایک سپنا ہی تھا اور زُباب کے انتہائی طاقت ور مخیل نے اس خواب کو اُس کے سانے ا کیے حقیقت کے روپ میں لا کھڑا کیا تھا، تب بھی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے خوابوں پر <sup>ڈاگا</sup>

ڈالنے والے؟ اور پھراُس کامنگیتراور باقی ڈاکٹراپی ہی کوشش تو کر ہی رہے تھے، کم از کم ہمبر اُس اڑکی کو اُس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جانے اس کمجے ایک بات کا شدت ؟

نا کاس پرجی شبنم کے قطرے کسی تیز برچھی کی نوک کی طرح میرے تلوؤں میں پیوست ہو م مرے وجود کو چھیدتے ہوئے میری آکھوں سے بہد نکلے۔ مجھے لگا کہ جسے وہ خوشبو مجھ

تیری ہر جاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ جب بھی تو آئے..... جگاتا ہوا جارو آئے

تجھ کو مچھو لوں تو پھر اے جانِ تمنا

مجھ کو دری تک اینے بدن سے تیری خوشبو آئے

بیپل کے بیڑ کی جانب ہے ایک آہٹ بلند ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا، کسی کا نازک وجود نفا میں پھیلی وُ صند اور کہرے پر تیرتا ہوا سا میری جانب بردھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری بمارت کواپنی دو آتھوں میں سوکر کہرے کی اس سفید جا در کو چیرنے کی کوشش کی ۔ سیاہ لباس می ملبوس اس نازمین کا آجل ڈھلکا اور میرے وجود میں روشنی کے کئی مینار پھوٹ بڑے۔

برے مامنے زہرا بے نقاب کھڑی تھی۔ ہاں ..... وہی ..... میری اپنی .....زہرا۔

ا جانک ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کہیں میں خود بھی تو کسی ایسے ہی خوابول کے جالے میں پھنسا وقت کا شکار تو نہیں ہوں۔خود مجھے بھی تو ایسے ہی منظر دکھائی دیتے رہے ہیں۔میرے ذہن میں بھی چند کھوں کے بعد مستقبل کے جھماکے ہوتے رہتے ہیں، کہیں درگا،

میں داخلے کے وقت سے لے کراب تک میں خود بھی کسی خواب درخواب سلسلے کا شکار تو نہیں موتا گیا تھا؟ یا خدا .... یہ کیے بھید، کیے راز تھے؟ میں اِی اُمجھن کے تانے بانے بنآ اور

اُدهیرتا رہا۔ جانے کب رات ڈھلی اور کب حولی میں سناٹے نے اپنا راج پھیلا یا، مجھے انداز، ہی نہیں ہوا۔ سلطان بابا تو ویے بھی عشاء کی نماز کے بعدایے کمرے میں جا میکے تھادر

جاتے وقت وہ خاص طور پر مجھے تاکید کر کے گئے تھے کہ انہوں نے یا قوط کے غیر مرکی وجود کے لیے بوری حویلی ہی کو بندش لگا کر جائے ممنوعہ میں تبدیل تو کر دیا ہے، کیکن وہ اتنی آسانی ہے

متھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہے، لہذا أسے جہاں سے بھی ایک ذراس بھی درز، یا کوئی

ایی جھری ملی کہ جس سے وہ پھر سے خود کواس ماحول میں تحلیل کر سکے تو وہ ایک کمیے کی تاخیر کے بنا، اپنی پوری طاقت ہے اس موقعے کا فائدہ اُٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں اگر

ذراس بھی کوئی خلاف معمول حرکت، یا بات محسوں کروں تو فورا انہیں مطلع کر دوں۔ میں اِی

فکر میں اپنے ذہن کے ریشے اُدھیڑتا رہا اور رات ہمیکتی گئی۔شاید ساڑھے تین کے آس پاس کا

کوئی وقت ہوگا کہ اچانک ہی میرے سارے جسم کے رو نکٹنے کھڑے ہونا شروع ہوگئے۔وہ مخصوص سى خوشبو مجھے اسے اطراف تيرتى موئى محسوس موئى۔ ميں نے كئى بارسر جھنك كرخودكوب

یقین ولانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے۔سلطان بابائے بوری حویلی کے گروایک غیرمراً سېنې د يوار اُڻها رکهي تھي، جس ميں کوئي چھيد، کوئي نقب لگانا ناممکن تھا تو پھر پيه خوشبوکيسي..... ا جا تک باہر دالان میں کوئی کھٹکا سا ہوا۔ میں بو کھلا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز بیپل کے بیڑ کی جانب

می ہے آئی تھی۔ میں نے چند لمح سلطان بابا کے کمرے کی جانب سے کسی حرکت کی توقع میں انظار کیا، کین اِسی اثناء میں دوسرا کھنکا ہوا اور میرے قدم میکا نکی انداز میں باہر کی جانب اُنھ

گئے۔ میں نے برآ مدے کا دروازہ کھولا تو سرد بھیلی ہوا کے ایک جھو نکھ نے میری سوئی ہو<sup>ا</sup>

رُوح تک کو پہلی سلامی دے کر جگا دیا۔ باہر دالان میں بھی وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ادر اُ<sup>س ک</sup> مہک کی شدت اندر برآ مرے سے کہیں زیادہ تھی۔ میں جلدی سے ننگے پاؤں ہی باہر نگل آ

## . صليب عشق

ہاں وہ زہرا ہی تھی اور وہی اُس کا رُوح کے اندر تک جذب ہو جانے والاحسن تھا کی وہ یہاں سیکڑوں میل دُور، رات کے اس سنائے میں کیا کررہی تھی۔وہ مجھے یونہی ایک ٹک, کھڑ ر ہی۔ دفعتہ مجھے یوں محسوں ہوا کہ میرا وجود ایک بل میں ہی گئی من بھاری ہو گیا ہے۔ میرب کا ندھوں میں اس اچانک بوجھ کی وجہ ہے شدید درداُ ٹھالیکن شاید میں زہرا کواپنے سامنے ہا کر بیسب بھول ہی گیا۔ میں لیک کراس کے پاس پہنچا۔ "آپ یہاں ....؟ اس وقت .....کل كييے.....؟ " زېراا ني مخصوص ي دهيمي مسكرا ب ايخ كول مونوں ميں دباكر بولي د كول .... میں یہاں نہیں آ سکتی .....؟ کیا سبھی کراہات صرف آپ کے لیے ہی مخصوص ہیں .....؟...." میں لا جواب سا ہو گیا لیکن میری اُلمجھن فزوں تر ہوتی گئی..... ''لیکن پھر بھی .....میرا مطلب ہے....؟" اُس نے اپنے ہوٹوں پر اُنگلی رکھ کر جھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ "بس اور پھے نہ کہو .... جانے گننی صدیوں سے تمہاری ایک جھلک و کھنے کے لیے مرا یہ پیاس آ تکھیں، خنک اور بنجر پڑی ہیں۔ خاموش رہواور میرے من پراپی شبید کا ساون برنے دو ..... ' میں نے چونک کر زہرا کو دیکھا۔ اُس نے آج تک بھی مجھے'' تم '' کہد کر نخاطب بیل کیا تھالیکن اُس کی محویت اور بےخودی کا بہ عالم تھا کہ اس وقت وہ دنیا و مافیہا ہے بے نہر وکھائی دے رہی تھی۔اُس نے میرا ہاتھ تھا ما اور ہم پیپل کے پیڑکی اوٹ میں آنے سامے بھٰ گئے۔ جولوگ زندگی میں اس صلیب عشق پر اپنا وجود وار بچے میں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ خاموثی اور تنہائی کے ایسے چند کمح جب مونث خاموش موتے ہیں اور صرف سائسیں بالل ہیں۔ یہ کمح سات جنم میں بھی صرف ایک آدھ بار ہی کسی نصیب والے کا مقدر بنتے ہیں۔ کیکن مجھے منظرا یہے ہوتے ہیں کہ ہماری رُوح اُن سے بھی سیراب نہیں ہوتی، جن سے ہا<sup>را</sup>ا آئکھیں مجھی نہیں محکتیں ۔ جن کونہارنے کے دوران ہمیں اپنی پلکیں موندھنے کا وقفہ بھی صدیوں جيها لهبا اور اذيت ناك لكتا ب كه جس مقام يريني كرجميس دنيا ميس آنے كا مقصد حاصل "

مانا ہے اور جس کے بعدا پی مہلے گزری اور بعد میں بسر ہونے والی ساری زندگی صرف اور مرن وقت کا ضیاع ہی لگتی ہے۔ وہ لمحہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نہ جانے ہم دونوں کتنی دیر تک یو نبی ب چاپ بیٹے رہے۔ مجھے یوں لگ رہاتھا کہ کچھ دریے لیے میرا تمام حافظ میرے ذہن کی ملی سے مث سا گیا ہے۔ صبح کی سپیدی جھلنے سے پچھ در قبل وہ کھڑی ہوگئ۔ "اب میں چلی ہوں ....کل پھر اِی وقت يہيں ملاقات ہو گی ليكن دھيان رے ....ميرے يہال آئے ى خرسى كونبيل مونى چاہيے ..... ورندميرايهان آنامشكل موجائے گا..... ميرى زبان سلب ی رہی اور وہ دھیرے دھیرے وُ ھند کی چاور میں بہتی ہوئی اندھیرے کا حصہ بن گئی۔ میراجسم ب رہا تھا۔ میں لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے آ کرایے بستر پر گر گیا۔ اور مج جب میں فجر ک نماز قضا ہو جانے کے باوجود سلطان بابا کے کمرے میں نہیں گیا تو روشی ہونے کے بعد وہ مرے کرے میں آئے اور میراجسم چھوتے ہی انہیں میرے شدید بخار کا پتا چل گیا۔ حاجی رزاق تو بالکل ہی بو کھلا سے اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے ماتھے پر شنڈی پٹیول کی مردابرمحسوس کرتا رہا جوشاید حاجی رزاق کا نوکر وقفے وقفے سے میرے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ عمرتک میری جان میں کچھ جان آئی۔آئکھیں کھولیں تو سلطان بابا کوایت سر ہانے متفکر سا بیفا دیکه کر میں نے جلدی ہے اُٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دوبارہ لٹا دیا۔'' کیٹے رہو میاں ..... ریہ بخارا جا تک کہاں ہے یال لیا .....؟ "میں نے انہیں رات کا واقعہ بتانے کی کوشش کالیکن میرے لفظ کھو ہے گئے تھے۔شدید تھکن اور نقامت کے مارے میرے منہ سے صرف 'ہوں، آں' کے علاوہ کچونہیں نکل پایا۔ میں نے اشارے سے آئییں بتایا کہ میں کمرے میں من محسوس كرر ما مول، لبذا مجھے باہر كھى قضا ميں لے جائيں۔ باہر شام كى شندى موانے ممرے حواس کافی حد تک بحال کر دیئے۔ باہراس وقت سب مجھ معمول کے مطابق تھا۔ ہاں البترايك بات ضرور خلاف معمول تقى \_ آج زباب بالكل پُرسكون دكھائى دے رہى تھى \_ ميرى کری دالان میں جہاں ڈالی می وہاں سے میں عامراوراً س کے ڈاکٹرول کی فیم کواپنی پہلی كامياني يرخوشي مناتے ہوئے بخو لي و كيوسكتا تھا۔ عامراينے سسركو يقين ولا رہا تھا۔'' ميں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بیرخاص نفسیات کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا، ڈاکٹر ذاکر کے کل کے

پہلے بی ڈوز نے کتنا اثر ڈالا ہے اور آج زباب کس قدر پُرسکون ہے .....؟ ..... آپ خواہ مخواہ

بول كرمبهوت ساكفرا أسے ديكها رہا۔ جتنى مرتبه زہرا ميرے سامنے آئى تھى، جاہے درگاہ یں، یا جائے مہیں اور ..... ہر بار میری یہی حالت ہوئی تھی۔ اُس کے یا توتی لب ملے اور مے کان میں جیسے پھر سے وہی انجان سرگوشی سی ہوئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی "باقوط .....تم آ محے ..... کتنا انظار کرواتے ہو..... میں چونکا کیکن اُس کی وہ جان فزا مراہك مجھ كب كچيسوچنے دي تھى۔ وہ دوقدم برها كرميرے اور قريب آئى اوراُس كى مہتی ہوئی سائسیں میری شہ رگ کوچھو کرمیری رگ جان میں ایک نی زندگی بھر کئیں۔ جانے زائدگی کو صرف سائس کینے سے کیوں متصل کر رکھا ہے۔ زندگی تو مچھاور شے ہے۔ ہانی لینے اور جینے سے بہت بڑھ کر، بہت مواہے، جیسے زہرا کے میرے قریب آنے کا وہ لہ۔لیکن اس سے پہلے کہ میں زندگی کی وہ لہرا پی رُوح میں سینچا، ایک چنگھاڑ تی ہوئی دھاڑ نال دی "عبدالله ....." میں گھرا کر پلٹا اور سلطان بابا کواین پیچھے غصے میں تنتاتے ہوئے آتے دیکھا۔ زہرانے ڈر کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی۔'' پیخف ہمیں جُدا کرنے آ رہا ہے باتوط ..... مجصاس سے بھالو ..... بھالو مجھے'' میں نے بھی زہرا کو بھانے کی خاطر خود کو اُس کی ڈھال بنالیا۔ سلطان بابا کی آٹھوں سے غصے کے مارے چنگاڑیاں سی نکل رہی تھیں۔ وہ مرے قریب آئے اور بنا مچھ کے اُن کا ہاتھ اُٹھا اور بوری قوت سے کھوم کرمیرے چبرے پر ایک زور دار جانٹے کا نشان چھوڑ گیا تھپٹرتھا، یا کوئی بجلی کا جھٹکا، ایک ہی لمجھ میں میرا سر پچھ ال طرح چکرایا کہ مجھے ساری دنیا ہی گھوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمین بر گرنے سے پہلے میری بندہوتی آنکھوں نے پلٹ کرز ہرا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی کیکن وہاں رُباب کو کھڑے دیکھ کرمیرے رہے سے حواس نے بھی میراساتھ چھوڑ دیا اور میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن کا اُجالا مچیل چکا تھا۔ میں اینے کمرے میں اپنے بستر پر ہی موجور تھالیکن میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں جیسے بیک وقت کسی نے سیکروں مویال پرودی تھیں۔سلطان بابا میرے سربانے ہی آئلھیں موندھے بیٹھے ہوئے تھے۔آہث اونے پرانہوں نے بھی آئکصیں کھول دیں۔''اب کیسی طبیعت ہے میاں .....؟'' میں مچھ بول ہمیں پایا۔ مجھے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ رات کو میں زہرا کے قریب کھڑا تھا اور پھر بے ہوت*ش* ہو کیا تھا۔ لیکن رُباب وہاں کہاں ہے آئینچی تھی۔ سلطان بابا نے میری آٹھوں میں اُبھرتے

بی وسوسول میں بڑے ہوئے تھے، دنیا کی الیمی کوئی بیاری نہیں ہے جس کا علاج سائنس کے یاس نہ ہو۔'' حاجی رزاق کے چبرے پر بھی اطمینان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ پر لیمور کے لیے زباب دالان کی طرف نکلی تو میری نظر دُور ہے اُس کے شانت وجود پر پڑی۔ اجائمہ وہ بلٹی اور اُس کی نظر میری نظر سے ملی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کئ گز دُور ہونے کے باوجور اُس کی وہ دو بڑی بڑی کالی اور سلکتی ہوئی ہی آئکھیں بالکل میری گھائل آئکھوں کی پاک ہے بلک جوڑے مجھے گھور رہی ہیں۔ وہ چند لمح مجھے یوننی دیکھتی رہی اور پھر بلیٹ کراندر چلی گئ اور میراجیم پھرے اُسی بے پناہ بوجھ تلے دبتا گیا لیکن میں پھر چاہ کر بھی سلطان بابا کو پچھنیں بتا یایا۔ وہ میری باری کی وجہ سے پہلے بی کافی پریشان تھے اور میں اُن کے چہرے پرمتقل ایک بے چینی اور تظر کا سایہ د کھیر ہا تھا۔ جب بھی میری اُن سے نظر ملتی وہ مجھے میرے چرے ر کچھ ڈھونڈتے سے ہوئے نظر آتے۔ پچ تو یہ ہے کہ میں کچھ ہی دیر بعد اُن کی کھوجتی نظرے پچھ خوف سامحسوں کرنے لگا تھا۔ لبذا مغرب کے قریب میں سرد ہوا کا بہانہ کر کے وہاں ہے ندراینے کمرے میں اُٹھ آیا۔ میرا رُوال رُوال اس وقت آ دھی رات کا وقت جلداز جلد ہونے کے انتظار میں جلا جارہا تھالیکن بیتم گروفت تھا کہ محوں کوصدیوں میں تبدیل کر کے کنارہا۔ ویرے سلطان باباکی وہ کرکتی نظر، جو مجھے اپنے وجود کے اندر گڑھتی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔ مدا خدا کرے عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے مجتے اور میں نے سکون کی سانس اليكن وقت ٹالنے كا جان ليوا مرحله اب بھى ويسے ہى درپيش تھا۔ ميں دهيرے سے أٹھ كر ۔ آ مدے میں آ کر میٹھ گیا اور اپنی نظروں میں سات جنموں کا انتظار لے کر اُس جانب دیکھنے لگا نہاں سے کل رات زہرا آئی تھی اور پھر وہی گھڑی کی تلک تک اور وہی میری پکوں ک وئيال ..... شايد ميرى قضا سے پچھ لمح مبلے وہى آ جث أ بحرى اور ميں يوں ليك كربا مر فكاك مے شدید پیاس میں دم توڑنے والے کسی زخمی کے لب یانی کے آخری بیج ہوئے قطرے کے لي كھلتے ہيں۔ باہروہى خوشبو پھلى ہوئى تقى۔ ميں تيز قدموں سے پيپل كے پير كے عقب بي یشه بی میرے دل کی دھر کنوں کو اُتھل پیھل کر دیتی تھی۔ زہرا اُسی جانب ﷺ جلتی ہوئی آلی رآ کرمیرے مقابل کھڑی ہوگئی اورگزشتہ رات ہی کی طرح میں پھر سے وہ سارے سوال ی کھوج میں اپنا سرپیٹ رہی تھی کہ آخر ۲۴ مستنے میں ہی ایس کیا کایا بلٹ ہوگئی کہ سب مراب موكرره كيا تفااور أباب ايك بار بمرس متص ساكمر كن تقى - جي جيس شام وهلتى ا ہے ہے اندر بے چینی کی سوئیاں پوست ہوتی تئیں اور عمل اندھیرا ہونے تک میں خود ا کے بناایک آتش فشال بن چکا تھا۔ میرے وجود کا قابض اپنے خونخوار پنجے میری رُوح ل<sub>لا</sub> دھیرے دھیرے گاڑھ رہا تھا اور کرب اور بے چینی سے میں اپنا سر إدھراُ دھر پُنخ رہا تھا۔ یں زباب کی بھی یمی حالت تھی۔سلطان بابا دوقدم میرے دروازے میں رُکتے تو اسکلے ہی لم ماجی صاحب کے بلاوے پر انہیں اندر زنانے کی طرف دوڑ لگانا پردتی تھی۔ مجھے یوں ان ہور ہا تھا جیسے میرے وجود کے اندر قطرہ قطرہ کرکے کوئی سیاہ سیال مادہ ٹیکایا جارہا ہے ا برے سرخ خون میں شامل ہو کر میرے وجود کے اندر تاریکی مجر رہا ہے۔ میری سائسیں راب میں تبدیل ہوتی جارہی تھیں اور میرا دل جاہ رہا تھا کہ میں سب کچھتہ سنہس کر دوں۔ بری حالت دیکھتے ہوئے سلطان بابائے نوکروں کومیرے کمرے کا دروازے باہرے بند انے کی ہدایت کر دی۔ کیوں کہ انہیں خود زباب کی حالت کے پیش نظر زنانے کی طرف الاجددينا يوري هي \_آخركارآدهي رات كے تعيك أس كمع جب ميں كزشته رات رُباب ع ملنے کے لیے والان کی طرف گیا تھا، میری آ واز بھی میرے لیے اجبی ہو چکی تھی۔ مجھے اللكاكة كمة خود ميرے اندرے اس غرابث بھرى آواز ميں كوئى اور بول رہاہے۔ ميں زور سے الا "اسلطان بابا ....." مجھ ہی در میں بابا کمرے میں داخل ہوئے تو تھرائے ہوئے سے الی رزاق بھی اُن کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے تڑپ کراُٹھنے کی کوشش کی کیکن تب مجھے پتا چلا لرجانے میری غنودگی کے س لمح میں حاجی صاحب کے نوکر سلطان بابا ہی کی ہدایت پر اے ہاتھ میری پشت پر پلنگ کی لوہے والی جالی کے ساتھ باندھ چکے ہیں۔ میں نے زور عنود کو جھٹکا دیا اور بولا، کیکن وہ لفظ میرے تھے اور نہ ہی وہ لہمہ ..... '' آپ اپنی می ہر کوشش الك ديكه چك يس-آپ كاكيا خيال ہےك چند لحول كى يه عارضى قيد مجھے ميرى راه سے مثا م کی .....؟ ..... میں ہر قید توڑ کرا بنی منزل تک پہنچوں گا۔اب بیہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پ مجھے روک عمیں تو روک لیں .....'' سلطان بابا غصے سے گرجے۔ '' مجھے تحق پر مجبور نہ کرو۔ اب میکھیل زیادہ عرصہ نہیں چلنے

سوال براھ لیے اور گہری می سائس لے کر بولے۔ ' شکست انسان کا مقدرت بنتی ہے جب رو ا پنے قلعے کی ہر درز، ہر روش دان، ہر دروازے پر پہرے بٹھا کرمطمئن ہوکر بیٹے جائے، بنار جانے کہ وہ جن پہرے داروں کو پہرے پر چھوڑ آیا ہے دشمن انہی میں سے اپنا راستہ تلاثم كرنے كى دُهن ميں ہے۔ أس نے شہى پر كمند وال كر ميرے قلع ميں نقب لكائى ، میاں..... بری بھول ہو گئی مجھ سے ....مجھی جگہوں پر بندش لگا دی کیکن مہیں بھلا دیا۔ بج ہے، انسان خطا اورنسیان کا پتلا ہے ..... ' میں نے حمرت سے اُن کی جانب ویکھا۔ اتنے میں باہر سے زباب کی چینیں بلند ہونے کی آوازیں آنے آلیں اور پتا چلا کہ اُس کی حالت پھر ہے ' کُری طرح مجر چکی ہے۔سلطان بابا کی باتیں من کرمیرے تو ہوش ہی اُڑ گئے۔ انہوں نے بتا ا کہ شاید جس وقت میں زباب کی کھڑ کی کے سامنے کھڑا اُسے ڈاکٹروں کے نرغے میں تو پتا ہوا و کی رہا تھا اور مجھ کھوں کے لیے میرا دل رُباب اور یا قوط کی ماورائی می محبت کے لیے زم پر رہا تھا شایدائی وقت اُس ناویدہ ستی نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کدائے سلطان بابا کے آ ہن حصارین کہاں سے نقب لگانی ہے اور اُس رات اُس نے میرے وجود پر اپنا قبضه مضبوط کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ رُباب جو جانے کب سے یا قوط کوئس سانچے ،کسی روپ میں ویکھنے کی خواہش میں فنا ہوئی جارہی تھی اسے بھی ایے محبوب کو کسی انسانی صورت میں اپنی آ تھول سے نہارنے کا موقع مل گیا۔میرے حواس کو اُس زور آورہتی نے چھاس طرح سے جکڑا کہ خود مجھے جگ رُ باب نہیں، زہرا ہی دکھائی دی۔ بقول سلطان بابا وہ مجھے وہی مچھ دکھا رہا تھا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے من میں بنے عکس کو ہی اُس نے زباب کے وجود کے آئینے سے بدل کر زباب کو ز ہرا کی صورت میں مجھے دکھایا۔ جس وقت سلطان بابا میرے ساتھ ہوئی اس ' واردات' کی خر مجھے سنا رہے تھے اس وقت بھی میرا بورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ جذبے کیا است طاقت وربھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ہارے جسم میں، ہاری رگوں میں داخل ہو کر اور ہاری نسول میں خون بن کر اس طرح دوڑ سکتے ہیں کہ وہ ہارے اندر کی ساری فزیالوجی بدل سکتے ہیں؟ بظاہراس کے علاوہ مجھے اینے بخار کی اور کوئی وجہ مجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سلطان بابا سے جی شرمندگی می محسوس کرر ہاتھا کیوں کہ اُن کی ساری محنت صرف میرے اس کمزور وجود کی وجہ سے مٹی میں مل حمیٰ تھی۔ دوسری طرف باہر دالان میں عامر اور باتی سارے ڈاکٹروں کی قیم <sup>اس</sup>

وہ بزرگ پریثان، میرے ہدم، سلطان بابا چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھانی استک بھی جاسکتے ہوں کیکن بات صرف فنخ ادر شکست کی نہیں ہے۔ بچھ جنگیں صرف فنخ پانے

دوں گا میں ..... 'میں زور سے ہنا۔''اچھا.....؟ تو پھر کیا کریں مے ..... اپنے اس بیار میں اضعور جا چھتا ہے شاگرد کو مار ڈالیں مے کیا.....؟ یا در کھیے، اب میں اس کے جسم سے کہیں نہیں جانے والا سیسے اللہ میں خود بھی خواب کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں؟'' مجھے خود سے زیادہ سلطان بابا کی فکر تھی۔ مجھے اس کے جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے اس عزیز کے جسم تازک کو اتنی اذیت رینا ہا ، پر زباب کو اس سائے سے بچانے کے لیے آئے تھے اور یبال خود اُن کا اپنا شاگر دہمی اُن میں تھیک تھیک کر ہمیں سلا ہی وی ہے اور کچھ وقت کے لیے ہی سہی لیکن ہم اپنا ہرغم، ہرؤی اتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اُن کی ہتھیلیاں اپنی آتھوں سے مس کیں۔"میری ورد بھلا کرکسی معصوم بیجے کی طرح اس بے رحم دنیا کی گھاتوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ایک بات مانیں کے بابا ..... انہوں نے سوالید نظر سے میری جانب و یکھا۔ میں نے اُن کی

" ية آپ كيا كهدر بي بين ميرايد بوسيده جهم أكرآپ كي راه كي ركاوث بن رها بي تو آب ايران نبين كرون كار مجصة رُباب كا خيال آيا اورمير مين مين مجيب مي سوچ آئي -تم ہو اورول کی محفل میں مصروف يهال مين مول ادر عالم تنهائي اب لوگ مجھے تیرے نام سے جانتے ہیں جانے یہ میری شہرت ہے یا رسوائی؟

گی کہ اس کی سانسیں ہی بند ہو جائیں۔صرف اس کا مردہ جسم ہی میرے اخراج کا باعث ہیں سے لیے عذاب بنتا جارہا تھا۔ مجھےخود پرشدیدغصہ آرہا تھا اور میرا بسنہیں چل رہا تھا کہ میں سكتا ہے۔ تو پر كہيں ....؟ ہے مت اپنے شاگرد كو قربان كرنے كى ....؟ "سلطان بابان فروكس طرح سے أن كى راه كا پھر بننے سے روكوں۔ ميں جانتا تھا كہ وہ مير سے اس وجودكى غصے اور بے بی سے اپنے ہونٹ کانٹے اور میں دیوانہ وار قبقے لگاتے لگاتے ورد اور بے چئے اور بے بی یا قوط سے شکست کھا رہے تھے کیونکہ میراجہم اُن کی راہ میں حاکل تھا۔ وہ مجھے سے بے سدھ ہوتا چلا گیا۔ جانے یہ نیند بھی کیسی راحت کھی ہے قدرت نے ہمارے نعیب انت نہیں وینا چاہتے تھے ورنہ اب تک جانے وہ کیا کچھ کر گزرے ہوتے۔ اور یا قوط کو میں۔ درد چاہے کتنا ہی شدیداور ماردینے والا کیوں نہ ہو، یہ ایک مہر بان ماں کی طرح اپنی گور میرےجہم سے نکالنے کا واحد ذریعہ اب شدیداذیت ہی رہ گیا تھا۔ کیکن میں انہیں اس طرح

ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم ساری زندگی ہی یونبی سوکر گزار سکتے تو اپنے دامن پر لگے اُن گئت مجلی پکوں پر تھہرے موتیوں کو دیکھا۔'' آپ مجھے مار ڈالیں۔ختم کر دیں مجھے ..... اگریبی واغوں کی کا لک سے تو چ جاتے لیکن افسوں ہراچھی چیز کی طرح ہی کم بخت نیند بھی ہم ہے۔ ایک ذریعہ ہے اُسے میری رُوح کے اندر سے نچوڑنے کا۔ تو آج میں اِس وقت آپ کو اپنا وامن جیرا ہی لیتی ہے۔ سو مجھے سے بھی وہ بے وفا اپنی آتھیں چرا گئی اور میری آئھ کھاؤ فن معاف کرتا ہوں لیکن دیر نہ کریں۔ آپ کا مقصد نیک ہے اور بلاجھبک اپنا فرضِ ادا كمزورى اور نقابت سے ميرى پليس أشمنا بھى ميرے ليے دو بحر ہو چكا تھا۔ ميرے قريب ال كريں۔ "انہول نے ميراسرايخ كاندھے سے لگاليا۔ "ميں جانتا ہول .....تم ميرے ليے سى

کلائیوں میں جلن اور سوزش کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو کٹنے جیسے گہرے سرخ نثان کاغرض سے نہیں لڑی جاتیں۔ اوروں کا بھی بہت کچھ لگا ہوا ہے اس داؤ پر۔بس اتنا یا در ہے پڑے ہوئے تھے جن میں سے ملکا ملکا ساخون رس رہا تھا۔ سلطان بابانے میرے ہاتھ تھام کہ اہمی ہم دونوں کو بہت اذیت جھیلنی ہے لیکن ہم آخری سانس تک مقابلہ کریں گے.....، وہ لیے۔ " مجھے معاف کر دوساحرمیاں کل رات تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہی تمہیں پراسر تھیکتے رہے اور میرے بہس آنسوان کے شانے کو بھوتے رہے۔ میں نے فیصلہ کرلیا باندھنے کا تھم دیا تھا اُن لوگوں کو۔'' میں نے نڑپ کر اُن کے مہربان ہاتھ تختی ہے جکڑ لیے۔ گا کہ میں خود اپنے ہاتھوں اپنی سانسیں رد کنے کا کوئی بندوبست کرلوں گا کیکن اب انہیں مزید

> حق حاصل ہے کہ آپ اسے جلا کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں .....کین پھر بھی ایسی بات منہ نہ نکا لیے گا۔'' اُن کی آ تکھیں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بھیگی ہوئی دیکھیں۔انہوں نے مجھے بتایا کہ اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی میرے وجود پر اُس عفریت کا سابہ قابض ہو جاتا ہے۔ مطلب ید کہ فجر سے لے کرمغرب سے پچھ پہلے تک میں اپنے آپے میں رہتا تھا اور پھرمیران

جسم میرے لیے پرایا ہو جاتا تھا۔میرے ذہن میں سوال اُمجرا'' تو پھراس وقت میں خود کہال

<sub>یں ڈبا</sub>ب تک پہنچ سکے۔لیکن اگر اس نے زیادہ زور لگایا تو لوہے کی یہ بیڑیاں عبداللہ کے جسم یں سے گزر کراس کی ہٹریوں کو چیر کرر کھ دیں گی۔ مگرتم فکرنہ کرو ..... جب تک رے اس پیارے کے جم میں زندگی کی ایک بھی رفق باقی ہے میں تمہاری مقیتر تک اسے الله بینی دول گائم بس این رشت کو کمزورند پڑنے دینا ..... عامرنے زورے سر ملایا۔ رجي يقين نبيس آ رہا ..... ليكن سي بھى تو پاكل بن ہے.... نبيس .... ميں ايسانبيس بے دوں گا۔'' عامر کو یکا یک نہ جانے کیا ہوا وہ بھاگتا ہوا مہمان خانے سے نکل گیا اور مچھے دیر ی میری جلتی ہوئی رُوح پر کسی نے جیسے ٹھنڈے یانی کی آبشار بہادی۔ عامر زباب کا ہاتھ بڑے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ رُباب کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نہایت ز اور کر در لگ رہی تھی۔ اُس نے رُباب کو ایک زور کا جھٹکا دیا اور وہ میرے قدموں کے ب ہی ڈھے گئی۔ عامرزورے چلایا۔ "بیلو ..... میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ ب فدا کے لیے ہمیں بخش دو۔ اگر اس معصوم اڑکی کی جان لینے سے ہی تہاری تشفی ہو عتی ہے آج پہ تصہ ہی ختم کر دو۔ مار ڈالوا سے اور پہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔'' رُباب کے پیچھے اُس کی مال اور بہن بھی دوڑتی ہوئی چلی آئی تھیں اور اس وقت حاجی رزاق سمیت وہ سب الادھے بیرسب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اُن کے سامنے سائنس کی طاقت کو حتی علاج ماننے الے ایک انسان کے عقیدے نے اپنا کانے کا بھرم توڑ ڈالا تھا۔ جیسے ہی میری رُباب پرنظر کامیری ساری بے چینی، ساری تپش، ساری آگ بل بھر میں سرد ہو گئی تھی۔ وہ بھی بنا پیک پائے میری جانب دیکھتی رہی۔ میرے لب ملے۔ میں نے سلطان باباک جانب نظر الله وانسانوں کی سنگ ولی کے قصے تو بہت سے تھے۔ اُن کی بے رحی اور مکاری کے انے بھی عام ہیں کیکن آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری محبت جسم کی حدول ع بہت آگے کی ہے۔ بیرُ وح ہے رُوح کا مقدمہ ہے۔لیکن آپ نے اپنے علم کی دھاک انے کے لیے خودایے عزیز شاگرد کو بھی داؤپر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اکا میں نازک اور کمزور انسانی جسم زیادہ عرصے تک میرا وجود نہیں جھیل پائے گالیکن پھر بھی ا بی ضد سے بازنہیں آئے۔اب بھی وقت ہے مجھے آزاد کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ ہا اول کہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری محبت میں خیر ہے ....ا اے شریل

وقت ڈھلتا رہا اور پھر سے وہی قاتل رات میرے سامنے اپنے خون آشام جرر کھولے آ کھڑی ہوئی۔میری رگوں میں وہی بے رحم، سفاک اور جلا دینے والی آگ، انگار ہے بحرتی گئی۔میری سانس بھرتی گئی اور پچھ ہی در میں میری نس نس سے چنگاڑیاں می نظیے گئیں۔آج میرے جنون کا بیرعالم تھا کہ بان کی بنی ہوئی وہ موٹی رسی بھی میری راہ کی رکاویل بنے میں ناکام ہور ہی تھی لبذا ایک نوکر کہیں ہے ایک موٹی می فولادی زنجیراً ٹھالایا اور آٹھ دن بندول نے مجھے جکڑ کرمیرے پیروں میں اُس زنجیر کی بیڑی ڈال دی۔ جنوں، تَفس اور اَ ہنی بیڑیاں ..... بیتو اس بے رحم قدرت کا پندیدہ کھیل تھا جو وہ ازل ہے ہم بے بس اور لاجار انسانوں کے ساتھ کھیلتی آ رہی تھی اور شاید ابد تک یہ بے رحم تماشا جاری رہنے والا تھا۔ میری حالت دیکھ کرخود حاجی رزاق بھی رو پڑے اور انہوں نے کسی کے ذریعے عامر کوخبر کروا دی کہ وہ بھی آ کر میری دیوانگی کا بید نظارہ دیکھ لے اور اگر اُس کی سائنس میں اس جنوں کی بھی کوئی توضیح موجود تھی تو وہ بھی بیان کر جائے۔لیکن ناصح بھلا کیا جانے کہ زخم کے بھرنے سے پہلے بی ہم جیسے دیوانوں کے ناخن ہمیشہ بڑھ آتے ہیں۔ عامر نے میری حالت دیکھی تو اُسے بھی ایک حیب ی لگ تی -سلطان بابا میرے قریب ہی بیٹے بار بار کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہے تھے۔اُن کی ہر چھونک سے چند لمحول کے لیے میرے جلتے ہوئے وجود پرایک مصندی چھواری تو ضرور بڑ جاتی تھی کیکن اگلے ہی کھے وہ رُوح کے ریشے تک جلا دینے والی ٹیش پھرے میرےجم کو گیر لیتی تھی۔میرے اندر کی بے چینی مستقل مجھے زباب کے کمرے کی جانب گئے ر بی تھی۔ میرے اندرے طاقت کا ایک لاوا سا اُلنے کے لیے جیسے اپنا پورا زور لگا رہا تھالیکن میرے اینے جسم کی لاچاری، کروری اور بوسیدگی اس طاقت کا ٹھیک استعال نہیں کریا رہی تھی۔ ورنہ میں کب کا اس زنجیر کے نکڑے کر کے وہاں سے نکل چکا ہوتا۔ عامر حیرت کے عالم میں گنگ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔سلطان بابا کی بھیگی آئکھیں دیکھ کروہ بھی بے چین سا ہو گیا۔ '' آپ اِسے کھول دیں ورنہ بیہ خود کو کوئی نقصان پہنچا کر ہی دم لے گا۔' سلطان بابا نے غور سے عامر کی جانب دیکھا۔''عبداللہ کا انسانی جسم یہ عذاب زیادہ دریہ تک حجیل نہیں پائے گا۔ کیونکہ ہمارے اس فانی جسم کے برداشت کی اپنی کچھ صدیں ہیں۔ اور چونکہ اس وقت وہ عبداللہ کے جسم کی حدول کا محتاج ہے اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اسی جسم کی آڑھ

بدلنے کی کوشش نہ کریں .....اب تو اس کا سب سے بڑا دعویٰ دار بھی اس کے حق سے در ر بردار ہوگیا ہے .....؛

سلطان بابا کچھ دریتک چپ چاپ بیٹھے میری جانب دیکھتے رہے پھر جیسے کسی حتی نیم

ر پہنے کرانبوں نے اپنا سرا تھایا۔

" محمیک ہے ..... میں اس لڑکی کی زُوح پر ہمیشہ کے لیے تنہارا تسلط برداشت کرنے کے لیے تنہارا تسلط برداشت کرنے کے لیے تیار ہول ..... میں، یا کوئی بھی اور، بھی بھی تنہارے رائے کی رکاوٹ نہیں ہے گالکم میری بھی ایک شرط ہے ..... "

ہم سب نے ہی چونک کر سلطان بابا کی جانب دیکھا۔ حاجی رزاق اور اُن کے پور خاندان کا عامر سمیت پریشانی کے مارے رنگ ہی اُڑ گیا۔ حاجی صاحب ہکلائے۔

"بيآپ كيا كهده بي قبلد .....ان طرح تو....."

سلطان بابانے ہاتھ اُٹھا کر حاجی رزاق کوروک دیا اور میری جانب متوجہ ہوئے۔ ''ہاں ..... تو بولو .....منظور ہے بیرسودا .....؟''

ابھیکچھ دیر باقی ھے

سلطان بابانے ایک بار پھراپی بات دہرائی''بولو.....ہمت ہے ایک انسان کی کسوئی پر پراڑنے کی۔ ابھی کچھ در پہلےتم نے ہم انسانوں کی مکاری اور ہمارے ظالم اور جابر ہونے ع بارے میں کہا تھا، لیکن اب ان میں ہے ہی ایک انسان تم سے تمہارا وعدہ ما تگ رہا ہے۔ ٹرامرف آتی ہی ہے کہتم جیتے تو زیاب تمہاری اور اگر میں جیتا تو تمہیں یہ بسیرا ہمیشہ کے لیے

بور کر جانا ہوگا۔ اور یاد رہے، میرے اور تمہارے درمیان ضامن صرف وہی ہوگا جو ہم ران کا پروردگار ہے ..... لینی میرا اور تمہارا الله ..... ''

کچھ دریتک کمرے میں مجھمیری خاموثی طاری رہی۔ پھرمیرے لب ملے۔" ٹھیک ہے ٹھ آپ کی شرط منظور ہے ..... بتایتے جھے کیا کرنا ہوگا۔"

سلطان بابا نے ایک کمی می سانس لی۔ ''تم اس لڑک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہواور انہارے بقول بین خود بھی تہاری محبت میں شدید طور سے مبتلا ہے۔ تہہیں یہی بات ہم سب پر ابت کرنا ہوگی۔ اگر میری بات سیج نگل اور بیہ تہارے سحر کے زیر اثر ہوئی تو تہارا دعویٰ فرز فر خلط ثابت ہوجائے گا۔ تہہیں ایک بارا سے ممل آزاد کر کے کمی بھی روپ میں اُس کے مائے آنا ہوگا۔ اگر زُباب یا قوط کے عشق میں مبتلا ہوئی تو اُسے تہہیں قبول کرنے میں کوئی اللہ سے انہیں ہوئی جا ہے۔ لیکن یاد رہے، اُس وقت اُس کے ذہن اور دل پر تہمارا کوئی اثر اُنہیں ہونی جا ہے۔ بولو .....منظور ہے ہی کموٹی .....'

میں نے اُلجھن آ میز انداز میں سر پچا۔ ''لکن یہ کیے ہوسکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں لما فاہری شکل وصورت میں اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ ڈر جائے گی۔ اور پھر آپ لوگ ارکا بات کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ بیصرف رُوح سے رُوح کے تعلق کا معاملہ ہے۔ میری رُوح کے دھاگے اس کی رُوح کی ڈور سے اُلجھے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری محبت کوجسم اور ظاہری شکل محدت کی بند شوں میں قید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟'' سلطان بابا ہوئے" میں نے اِس کے پہلے

بی کہہ دیا تھا کہ تم جس صورت میں بھی چاہو، اس کے سامنے آسکتے ہو۔ مجھے اس سے ہرا غرض نہیں ہے۔ تم حسین سے حسین تر روپ دھار سکتے ہو۔ تمہارا دعویٰ تو رُوح سے رُوح ہے ہی۔ ملاپ اور رشتے کا ہی ہے نا۔۔۔۔۔ تو پھراس کی رُوح تمہاری رُوح کو پہچائے میں کوئی غلطی نہے ہو کرے گی۔ اور اگر تب بھی رُباب کے من نے تمہیں بہچان کر قبول کر لیا تو ہمیں بھی ہے کا اعتراض نہیں ہوگا۔ بات اس بار یہاں بھی چبرے اور جسم کی شناخت کی نہیں ہے۔۔۔۔۔ول ہے کہ دل کے دشتے کی بہچان کی ہے۔۔۔۔۔اگر تمہاری محبت بھی ہے اور تمہارا وعویٰ اٹل ہے تو پھرانے بانے ایے تسلط سے آزاد کرنے میں خوف کیسا۔۔۔۔۔؟۔۔۔۔ایک بارتم نے اے اپنی جانب خود کو اسٹا

تھا، اب ایک بارخود اِسے اپنی جانب بڑھنے دو ..... ورنہ یہ مان لو کہتم تسلط کے ذریعے اس کمجت کو یانا جائے ہو .....

کرے میں ایی فاموثی چھائی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے مساموں سے پھوٹ کرجم۔

ہنے والے پینے کی آ ہٹ بھی محسوس ہورہی تھی۔ کچھ دیر تک میرے اندر چپ کا ساٹا رہا۔ ابا جیسے میں نے فود بھی اپنے اندر ہتھیار ڈالنے کی جھنکاری سی اور میرے لب ہلے۔ '' فَبَا ہے۔ ۔ ' فَبَا ہے۔ ہیں کہ ہیں اس کھر میں رُبار ہے۔ ۔ میں کمبیں اس گھر میں رُبار سے ملاقات کروں گا۔ مجھے اُمید ہے اس کے بعد آپ سب اپنے وعدوں کی پاسداری کرا کے۔ ۔ میں نہیں چھے دو دن کی مہلت وے دیں ۔۔۔۔۔ میں نہیں چاہتا کہ رُباب اس نڈھال اللہ مضمحل حالت میں مجھے سے ملے۔۔۔۔۔ یہ اڑتا کیس گھنٹے میں اِس کی خاطر ما تک رہا ہوں۔ کیا مضمحل حالت میں مجھے سے ملے۔۔۔۔۔ یہ اڑتا کیس گھنٹے میں اِس کی خاطر ما تک رہا ہوں۔ کیا

آپ کوبھی مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ان دو دنوں میں کوئی بھی زُباب کے کسی بھی فیصلے، یا الم طریقے پر کسی بھی طرح اثر انداز نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ بھی اس کی آزادی میں خُل نہیں ہوگا۔ غالبًا یہ اشارہ عامر کی جانب تھا، یا بھر ایک ہاری ہوئی ماں سے کوئی خطرہ محسوں کر کے بدنیا شرط لگائی گئی تھی؟ بہر حال سلطان بابا نے ایک لمباسا ہنکارا بھرا ''ہوں ۔۔۔۔۔ بگر رہو۔ زُباب پر کسی بھی طرف سے اور کسی بھی رشتے کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ سلطان کا تم ہے۔'' ہے۔'' اس کے بعد کمرے میں خاموثی چھاگئی اور پھر میری آئے دوسرے روز دن چڑھی کے اس

کھل پائی۔ میری زنجیر کھولی جا چکی تھی۔ لیکن سلطان بابا کے چہرے پر ابھی <sup>تک نظر ک</sup> پرچھائیاں واضح تھیں۔ مجھے اُٹھتے دکھے کرانہوں نے پوچھا''اب کیسی طبیعت ہے میاں <sup>سیک</sup>

می تونیس ہے .... مجھے اُس کی شرط مان کر اُس پر سے اپنا پہرہ آج شام سے پہلے اُٹھانا ہی

ہوگا اور بدلے میں اُس کے وعدے پر اعتبار کرنا ہی ہوگا کہ وہ وقتی طور پر زباب کو اپنے سحر ہے

آزاد کردے گا۔ ہمیں یہ جوا کھیلنا ہی ہوگا۔' میں نے سلطان بابا کے چیرے پر کسی اُن جانے

ظرے کے آثار اُن کے لاکھ چھیانے کے باوجود بھی محسوس کر لیے اور اُس لمح میں نے

اپ دل میں پکا عہد کرلیا تھا کہ اگر اس مرتبہ یا توط نے میرے جسم کے ذریعے انہیں ہرانے کا کوشش کی تو میں خود اُس کے اپنی جان لے لول گا۔لیکن کیے ۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔ بس یہی طے کرنا اللہ موسیاتھا۔ اَلْ روگیا تھا۔ اُس روز نرم دھوپ تلے کری ڈالے میں بہت دریتک اپنی درگاہ میں آنے کے بعد سے ساکر آج تک کی زندگی برغور کرتا رہا۔ مجھے اس متوازی دنا کے دروازے رہی بتا دہا گیا تھا

اُس روزنرم دھوپ تلے کری ڈالے میں بہت دیر تک اپنی درگاہ میں آنے کے بعد سے
سلکرآج تک کی زندگی پرغور کرتا رہا۔ مجھے اس متوازی دنیا کے درواز بے پر ہی بتا دیا گیا تھا
کہاں کے اسرار اور رُموز ہر ذی رُوح کا مقدر نہیں بنتے۔ آج مجھے اس راز داری کی وجہ بھی
کھمی آگئی تھی۔ یہ اسرار بھی بھی استے ہی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ستے اور انسان کو ایس
بان کی کی حالت تک بھی بہنچا سکتے ستے جس سے میں خوداس وقت دو چار تھا۔ پھھ دیر بعد عامر
سلینٹر ڈاکٹر وں کی وہی ٹیم بھی وارد ہوگئی جس میں ایک مشہور ماہر نفسیات بھی شامل تھا۔ وہ
کی دالان میں بیٹے عامر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنے گئے کہ یہ صرف مینافز کس

<sub>افترا</sub>ض نہیں کیا ..... تو پھر آپ کا بیشکوہ کچھ بے جا معلوم ہوتا ہے۔'' میرانغصیلی جواب س کر ہر شیت اُن سب کے چرے حیرت کا اشتہار بن گئے۔

مجرعامر كمنه سے صرف اتنا لكان كيا ....؟ .... كياتم يزه ع كله مو ....؟ " مجه ياد آ ہم میں سوال میں نے عبداللہ سے بھی کیا تھا۔ میرا جواب بھی وہی تھا جوعبداللہ نے مجھے دیا فا۔ ' إل .... يہال آنے سے پہلے كچھ صفح كالے كيے تھے، ليكن سب بے فائدہ ہى رہا.....' ال ان کی ساری توجه میری جانب مبذول ہو چکی تھی۔ بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا''ابھی کچے ویر پہلےتم میٹافزکس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔کیاتم نے سائنس پڑھی ہے؟" "بڑھی ہے لیکن اتنی ہی جتنا ایک طالب علم انٹر کے امتحان تک پڑھتا ہے۔اس کے بعد تو بس كالج اور يونيورش ميس صرف وقت عى ضائع كيا ليكن يبال معامله بهت سيدها ساده بيم نہ جانے ہمیشہ سائنس اور ندہب کوایک دوسرے کے مدّ مقابل لا کر کیوں کھڑا کر دیتے ہیں؟ نہب اس لیے تو وار ڈنبیں ہوا تھا کہ وہ سائنس کورد کرے ..... ندہب تو خودعکم کے راستوں پر ملئے کی تلقین کرتا ہے اور سائنس بھی تو ایک علم ہے .....اور کیا ضروری ہے کہ سائنس مذہب کی ہربات کی تقدیق کرے؟ یادر کھے ندہب سائنس ہے بہت پہلے آیا تھا، لیکن ندہب نے بھی مائنس کا راستہ رو کنے کی کوشش نہیں کی تو پھر آپ سائنس کو کیوں ند ہب کے راستے کی دیوار

مانا جائے ہیں؟ اور بھلا یہ کیا فارمولا ہوا کہ سائنس ندہب کی جس پیشین گوئی کو ثابت کردے ولو م اور باقی سب غلط ..... بد کہاں کا انصاف ہے؟ کیا سائنس کی بھی اپنی کچھ حدیں نہیں اِن؟ تو پھر ہر سوال کے جواب کی تو قع صرف سائنس کے علم سے ہی کرنا سراسر نادانی نہیں

ب، کیونکه سائنس بھی تو صرف ایک علم ہی ہے .... ان ہزاروں دمیرعلوم کی طرح جو انسان ذل سے کھوج رہا ہے۔ تو پھر صرف سائنس کے علم کے فارمولے پر ساری کا نئات کو پر کھنا کہال کی عقل مندی ہے ....؟ میں شاید جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا اور میری

واز بھی معمول ہے کچھے زیادہ بلند ہو گئی تھی لہذا مجھے معذرت کرے اپنی بات ختم کرنا پڑی۔ م<sup>ی</sup>ن عامرے رہا نہ <sup>ع</sup>میا۔''منہیں .....شایدتم ٹھیک کہہ رہے ہولیکن ہم نے بھی اس نظریے سے

<sup>و</sup> چاہی نہیں ..... اور پھر ذہن بھلا کہاں شلیم کرتا ہے ایسی توجیہات..... جو چیز عقل میں نہ ائے اور آنکھ اُسے دیکے بھی نہ سکے اس پر یقین ذرامشکل سے ہی آتا ہے اور پھرتم تو با قاعدہ

(Metaphysics) کے کھیل ہیں۔ انہی میں سے پھر کسی نے اُس ڈائی پوار تھیوری اُز ارکیار عام آر) (Dipolar Theory of Gravitation) کا بھی ذکر کیا۔ عام آر سب کے سوالوں اور بحث کے جواب میں انہیں لے کرمیری طرف آگیا اور میری طرف اٹار کرکے بولا۔ ''میں ائب بھی میٹافزکس کے کرشموں پر یقین رکھتا ہوں۔ اور سائنس کی ہرتھیور آج بھی اُس طرح مجھ پر واضح ہے۔ سائیکا لوجی اور پیراسائیکا لوجی کے تماشے بھی اپی مج

موجود ہیں اور اُن پرمیرااعتقاد بھی ....لیکن کل رات جومیری نظروں کے سامنے وقوع پذر ہو ہے میں اُسے کیے جمثلا دول۔ زباب کے چبرے پرآج مبح سے چھائی ہوئی سرخی اور اُس کے برسول پرانی وہ مسکان بھی میرے سامنے سوالیہ نشان بن کھڑی ہے ..... آج اُس کے جم میں پھر سے بہتے خون کی حرارت محسوں کی ہے میں نے ..... اور یہ جولڑ کا آپ کے سامنے ار

وقت خاموش بیشا ہے، کل رات میں نے اس کے اندرخود وہ عفریت بھرا ہوا دیکھا ہے ج سب کچھٹم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اب آپ ہی بتائیں کہ میں سائنس پریقین کروں،با ا ٹی آ تھوں پر .....؟ .... کیا اب آپ لوگ میکہیں گے کہ بید پورا گھر ہی کسی خواب کا حد

ہے .....؟ كوئى ته در ته خوالى بھول بھلياں اسے كھيرے ہوئے ہے؟ يا پھراس وقت بھى ہم كى خواب کی کیفیت میں ہیں؟ ڈاکٹر لا جواب ہوکر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے گئے۔ چر ماہر نفیات نے میری جانب قدم برھائے۔" کیا میس تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کیا تم مرا بات سمجھ رہے ہو۔ میرا مطلب ہے تم اپنی کل رات کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے

ساتھ ایبا پہلے بھی بھی ہوا ہے؟ کیا حبہیں بجین میں بہت سخت مذہبی سختیوں کا سامنا کرنا ہا تھا.....؟ ..... کیا تمہیں زباب میں کوئی ذاتی ول چھی محسوس ہوئی ہے مجھی ..... ' تو گویا دا حضرت اب بھی اے انسانی ذہن کا کوئی شعبہ ہمجھ رہے تھے۔میرے ظاہری حلیے کی دجہ

وہ مجھے کوئی ندہب سے متاثرہ اُن پڑھ مجھ بیٹھے تھے اور اُن کا گمان بیتھا کہ میں رُباب کے ظاہری حسن سے متاثر ہوکر بیسارا استیج تیار کررہا تھا تاکہ آخرکار أسے یاسکوں۔ چند لمحے کے

لیے تو میرا ذہن غصے ہے اُبل سا ہی گیا۔ پھر مجھے اُن کے انداز پرہنی آگئی۔'' کیوں جناباً کیا آپ کی مینافزکس کی ابتدا ہی ندہب پرشک کرنے ہے ہوتی ہے ....؟ ندہب نے تو اہلی

بھی آپ کی فزنس، میٹافزنس، سائیکالوجی، پیراسائیکلوجی، یا کسی بھی قتم کی سائنس پر کو<sup>لل</sup>

ے ذریعے حال دل بیان کرنے گئے تو اُسے دھتاکار دیتے ہیں۔ ہاتھ سے نگلتی اہروں ہی سے علاج کے لیے تو تھنٹوں قطار میں بیٹھ کرا تظار کر لیتے ہیں کیکن دوسری جانب اگر لَى إِنَّهِ تَعَام كُر أَس پر دم كركے چھوتك وے تو ہم شك ميں پڑ جاتے ہيں۔ مرئ پر زندگی بہاں کی کھوج میں تو دن رات ایک کے رکھتے ہیں، لیکن مارے آس پاس جو بے بناہ ٹی جھری پڑی ہے اُس سے ہمیشہ غاقل رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ٹیل آ رمسٹرا نگ کے جاند پر نے ہے پہلے بھی چاندموجود تھا کیکن تب تک سائنس ہارے شق القمر کے عقیدہ کو شک کی ی ہے دیکھتی رہی۔ ریسب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ صرف یہی کہ ہمارے متوازی ایک مانی دنیا بھی ازل سے موجود ہے اور اُس دنیا کو جانے کے لیے بھی ایک سائنس موجود ہے ، ہم رُوحانیت کتے ہیں۔ اِس ونیا کی سائنس میں جو کمال حاصل کر لے أسے سائنس وان اجاتا ہے اور اُس دنیا کا سائنسٹ 'صوفی'' کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں کی سائنس ظاہری جسم ، درد کورُور کرنے کے لیے ڈسپرین، یا دوسرا کوئی پین کلر (Painkiller) دیتی ہے ویے ہی ں کی سائنس زوح کے درو کے لیے دعا، دم اور ورد کی شکل میں درد کو مارنے کی دواتجویز تی ہے۔جس طرح ہماری اس ظاہری دنیا کی بیاریاں اور اُن کا علاج موجود ہے، اِس طرح ارُوحانی دنیا میں بھی ہم بھار پڑتے ہیں اور ٹھیک بھی ہوتے رہتے ہیں۔ رُباب بھی ایک ہ بی زوحانی بیاری کا شکار ہے اور اُس کی اس بیاری کا تعلق بھی ہاری متوازی دنیا کی ایک ل کے اثر سے ہے۔ آپ لوگ بھی بس یہی دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اس دنیا کے ل مرطے کے کینسری طرح اُس کی رُوح کا ناسور لاعلاج نہ ہو چکا ہو ۔۔۔۔ سلطان بابا آلان ناسور کو بڑھنے ہے رو کئے کی کوشش میں مصروف ہیں۔لیکن ایسے میں اگر آپ ہی کا ساتھ نہیں دیں محے تو پھراُن کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی ....، 'بولتے بولتے ل اُواز بیٹھی گئی۔ مجھے بتا ہی نہیں چلا کہ سلطان بابا نہ جانے کب سے میرے عقب میں رے میری یہ ساری تقریرین رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور پھرا جا تک ہی مجھے گلے لگا لیا۔ راوراُس کی قیم کی آئکھوں ہے بھی شک و شبے کی برجھائیاں مٹ چگ تھیں اور اس بار جب ل نے سلطان بابا سے ہاتھ ملایا تو اُن سب کی نگامیں احرام سے جھی ہوئی تھیں۔ چلتے عامردو لمح کے لیے زکا اور مجھ سے بولا" آج تم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسانیا

ا یک پوری متوازی دنیا کی بات کررہے ہو، اے ہضم کرنا تو ہم جیسوں کے لیے واقعی برامشکا ہے۔' میں نے ان جاروں کی جانب غور سے دیکھا۔ ''ٹھیک ہے تو پھرآپ سائنس ہے کہیں کہ رُوح کی توجیہہ بیان کر دے۔۔۔۔۔ ہما<sub>رے</sub> اندرایی کیا چیز پائی جاتی ہے جونہ میں نظر آئی ہے نہ ہی عقل کی حدا سے چھوعتی ہے لیکن اُس ک نکل جانے سے ایک بل میں ہم بے جان مٹی کے پتلے کی طرح ڈھے جاتے ہیں۔ وہ جب تك مارےجم كاندربتى ہے، رگول ميل خون كوروال ركھتى ہے اورجم چھوڑ جائے توبر عضو این آپ مر جاتا ہے۔ کیوں ..... کیا آپ نے اس رُوح کو کبھی ویک ہے .....؟ ..... سائنس سے کہے کہ وہ رُوح کو ثابت کر دے، یا پھراس کی نفی ہی کر دے اور رُوح کی حقیقت تو میں نے بہت بری مثال دے دی ہے ..... آپ صرف سائنسی طور پر مجھاس بات کی وضاحت ہی کہیں سے لا دیں کہ ہم مسلمان اگر مردے کو دفناتے وقت زمین سے یہ کہد دیں کہ یہ جسم امانتا ون کیا جا رہا ہے تو سالوں بعد بھی اس میت کی منتقل کے وقت جب زمین کھودی جاتی ہے تو وہ مرا ہوا جسم تازہ کیوں ہوتا ہے .....؟ جب کہ سائنس کے اُصولوں کے مطابق تو اس جسم کوگل سر جانا چاہیے۔ وہ کون می چیز ہے جو زمین کو اُسے کھانے ے روکتی ہے .....؟ ..... جواب ویں ..... بيتو بهت عام اور روزمره كى بات ہے۔ ' وه چارول لاجواب ہوکرایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی۔ دمیرا مقصد آپ لوگول کو لاجواب کرنامہیں ہے، کیکن بیسب باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس دنیا سے پرے بھی کچھ د نیائیں موجود ہیں 🚣 ہم ایلینز (Aliens) کے وجود کوتو اُڑن طشتریوں کے ذریعے ثابت کرتے اور مانتے ہیں کیکن جنات کی ہارے آس پاس موجودگی ہے انکاری رہتے ہیں۔فون، یا ایس ایم ایس کے ذریعے ایک مل میں دنیا کے دوسرے کونے تک پیغام پہنچانے کے کمال کے تو معترف ہیں، کیکن ایک مال کے دل سے نگلی ایک یکار پر ہزاروں میل دُور بیٹھے اُس کے بج کے دل کی اچا تک تیز دھوئن کے جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔چھوٹی می ٹی وی اسکرین پراہروں کے ذریعے پینچی زندہ تصویروں، یا لائو ٹیلی کاسٹ پرتو یقین کرتے ہیں کیکن بند آنکھوں اور من کے اندر کی اسکرین جو دل سے دل کے تار جڑنے پر روشن ہوتی ہے اُسے بھی قابل بھروسالہیں مستجھتے۔ ٹیلی ہیتھی کے ذریعے دوسروں کے دل کا حال جاننے کومعتبر جانتے ہیں کیکن جب ک<sup>ول</sup>ا

www.pdfbooksfree.pk

اآبا وہ بھی شاید رات بحرسونیں پائے تھے۔آج شام ۴۸ کھنے پورے ہونے کے بعد

اقطریہ دیا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود تو تھا لیکن ہماری نظروں ہوں ہے اس طرح مطمئن کیوں نہیں ہو پاتے جس کاملیت سے سائنس، یا اوجھل رہا۔ آج کے بعد میں ہرمریض کو دواکی پرچی دیتے وقت ایک مشورہ اور بھی دول کا اسلام مطری سے اس طرح مطمئن کیوں نہیں ہو پاتے جس کاملیت سے سائنس، یا ما مصرف کی سے متعد میں ہرمریض کو دواکی پرچی دیتے وقت ایک مشورہ اور بھی دول کی اسلام مطری سے متعد میں ہو پاتے جس کاملیت سے سائنس، یا میں مطری سے متعد میں سے متعد میں

دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے رہنا۔ دوا تو خون کے خلیوں میں جذب ہوکر اپنا کام کرے گی اللہ ادعام ہمیں مطمئن کر جاتا ہے؟'' وہ ملکے سے سکائے۔ شاید وہ خود بھی مجھ سے ایسے کسی

جانے کے بعد سلطان بابانے مسکرا کرمیری جانب ویکھا۔'' ساحر میاں ..... لگتا ہے مولوی خوالیا ہے۔ جب کدیہ بنیادی رکن تو صرف ندہب کی ابتدا ہیں .....اصل آغاز ندہب تو

الحال اپنے وعدے کی پاسداری کررہا تھا۔ اندر زنانے سے آئے والی اطلاعات کے مطابق استے میں حاجی رزاق صاحب نے آکہ بتایا کہ رُباب کئی مرتبہ عامر کا پوچھ چکی ہے أسے

رُباب بھی بہت حد تک نارل ہو چکی تھی اور آج ہفتوں بعد اُس نے اپنے گھر والوں کے ہاتھ جواب دیا جائے۔ سلطان بابا نے انہیں سمجھایا کہ معاہدے کی رُو ہے فی الحال عامر کا

کی دیواروں اور درزوں سے جھانکنے گل جو یہاں کا خاصرتھی۔سلطان بابا احتیاطاً کئی بار میرے 🗀 جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ عامر کی غیرموجودگی کا کوئی مناسب بہانہ بنا دیا جائے ، کیونکہ کمرے میں جھانک چکے تھےلیکن آج میں اپنے جسم پر کسی قتم کا بوجہ بھی محسوس نہیں کر رہاتھا۔ قوبات صرف چند گھنٹوں کی ہی رہ گئی تھی۔ ایسے میں ہمیں کوئی بھی ایسی خلاف معمول

ن کی بیگم اور چھوٹی بیٹی نایاب بھی بے حد پریشان ہیں اور وہ کسی صورت رُباب کو کھونانہیں

ت-سلطان بابانے چروہی بات کی کہ وہ سب دعا کریں۔ خدا بہتر کرےگا۔ تجی بات تو یک میں خوداندر ہے بے حدخوف زدہ اور پریثان تھا اگریا قوط نے سلطان بابا کی شرط مانی اورا پن محبت کواس کڑی کسوٹی پر دابت کرنے کی ہامی جمری تھی تو اُس کا دعویٰ بھی کچھ وزن

ما ہوگا اور پھر میں تو خود اس محبت نامی اژ دھے کا نگلا ہوا شکار تھا۔ میری رگوں میں بھی تو پیہ واز ہرای جذبے کی دین تھا۔ ہاں ..... وہی محبت جوانسان پر ابتدا میں توضیح کی نرم اور ا وطوب کی طرح اُز تی ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ بیتے صحراکی اس دوپہر کی شکل

کین دعا تمہاری رُوح کے خلیوں میں جذب ہو کرتمہاری بیاری وُور کرے گی۔'' اُن کے اللہ کا قتع کردہے تھے۔''وہ اس لیے کہ ہم نے صرف کلے، نماز اور روزے کو مذہب کی

نے پوری تربیت کے بعد ہی تمہیں میرے سپرد کیا ہے۔ جیتے رہو ..... میں نے مسکرا کر بات اسلام بعد ہے .... اور پھر انتہا کی تو بات ہی کیا ہے۔ وہاں تک تو شاید کئی پیغیبر بھی نہیں پہنچ

ٹال دی کیکن یہی سے بھی تھا۔ بیساری باتیں جو میں نے آج عامراور اُس کی ٹیم کو قائل کرنے نے۔ تو پھر ہم جیسے معمولی انسان بھلا ندہب کی انتہا کو کیا پائیں گے....؟ جس دن ہم یہ کے کیے کی تھیں ان سب پر میں خود مولوی خصر سے گھنٹوں بحث کر چکا تھا اور انہوں نے میں جھے کہ فی الحال ہم صرف اسلام لائے ہیں ..... ایمان لانا ابھی باقی ہے اس روز

بات اس قرینے سے کی تھی کہ میرے سب تشنہ سوال جواب پاتے گئے۔رفتہ رفتہ شام بھی ڈھل رے مسلے حل ہو جائیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بہر حال ہمارا سفر تو گئی کیکن میری رگوں میں بھر جانے والی اس آگ کا آج دُور دُور تک پتانہیں تھا۔ گویا یا تو <sub>طا</sub>نی کہے اور اسے جاری رہنا چا ہے۔''

ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات ڈھلنے گلی اور وہی ادای دہلی بے کسامنے آنا، یا اُس سے ملناممکن نہیں ہے۔مبادا یا قوط اسے خلاف ورزی سمجھ کر بھیر

میری نظررات بھر بار باروالان میں ای شان سے ایستادہ پیپل کے بیڑ کی جانب اُٹھ جاتی تھی 📑 نہیں کرنی چاہیے جوسارے کیے کرائے پر پانی پھیز دے۔ حاجی صاحب نے یہ بھی بتایا اور میرے من میں مجیب وغریب فتم کے سوال آتے رہے۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہو

گا .....؟ ..... أس كى دنيا ميں انتظار كيما ہوتا ہوگا اور أس كے انتظار كے ليمے كيے كتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی ہم انسانوں کی طرح سجدے میں گر کراینے پروردگار ہے اس نازنین کی ایک جھلک، ایک کھے کا ساتھ مانگتا ہوگا؟ اُس کی دعاکیس ہوتی ہوگی۔ اُس کےجسم اور اُس ک

رُوح پرانظار کے میرکب ناک کیے کیسی کیفیت پیدا کرتے ہوں مے .....؟ کیا وہ بھی محبوب کی جُدائی میں روتا ہوگا .....؟ کیا اُس کے آنسو بھی ہم بے بس انسانوں کی طرح صرف ملین پانی کہلاتے ہوں گے؟ کیا اُس کا دل بھی ہوتا ہوگا .....؟ کیا وہ بھی آ ہیں بھرتا ہوگا .....؟ الما

سوالوں کے جھرمٹ میں صبح بھی ہوگئی۔ فجر کی نماز کے بعد میں خود سلطان بابا کے کمرے <sup>بیل</sup>

www.pdfbooksfree.pk
اختیار کر لیتی ہے جہاں میلوں وُور تک مجھ جیسے بے اس انسانوں کے لیے کوئی نخلتان کی کے معاہدے کی کو الما ہے تو اُس نے معاہدے کی کسی بھی طور خلاف ورزی نہیں کیونکہ ہم نے ایسی کوئی پابندی

سامیمیسر نہیں ہوتا۔ اس کی رُوح تک کو جھلسا دینے والی گرم کرنیں ہمارے نازک بد<sub>ان</sub> السرالان بنہيں تھى۔ ہم سب زباب كى بہلى چنے كے بعد جيسے كتے كے عالم يس كھڑے تھے ادر پھر جب چند ہی کھوں کے بعد رُباب کی چینیں ایک تسلسل اور جنونی انداز میں شروع ہوئیں تو

مسام چیر کر ہمارے اندر پوست ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے حلق میں کا نٹوں کا جنگل آگر

ہے اور دھیرے دھیرے اور قطرہ قطرہ کرکے جاری جان ای محبت کے دہکتے سورج کے ہم سب ہی اُس کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی رُباب بے ہوش

جاتی ہے۔ جذبوں اور خواہشوں کی گلائی تتلیاں بے بسی سے ہمیں تزیتا اور دم توڑتا ہوارکا ہور فرش پر گر چکی تھی اور اُس کے کمرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔سلطان بابانے فورا زُباب کے اتھے پر ہاتھ رکھ کر چندآ بیتی زیرلب پڑھیں اور پانی کے ایک گلاس پرکوئی سورۃ پڑھ کردم

رہتی ہیں اور پچھ ہی دیر میں خوداُن کے سنہری پر بھی جل جاتے ہیں۔ ہاں ....الی ہی ہے،

اور ظالم ہوتی ہے بیمحبت ..... كااور زباب كى مال كوقطره قطره كرك وه يانى زباب ك حلق ميس يكان كا كهه كرجم سارك آخر کاروہ پہر بھی آئی گیا جب شرط کے مطابق ہمیں زباب کو اُس کے کرے میں ا مرد كرے سے نكل آئے۔ وہ سارى رات مم سب نے زباب سميت كانول بر كزارى

چھوڑ آنا تھا۔ حاجی رزاق جب عامراور بیگم و بٹی کے ہمراہ کسی بہانے سے نکل کرمہمان فا

کوں کہ ہمیں اب بھی اس امتحان کے متیج کا پانہیں تھا۔سب کچھ زباب کے ہوش میں آنے کی جانب آرہے تھ تو اُن کی حال سے صاف ظاہر تھا کہ یہ اُس جواری کی حال ہے جوا کے بعد ہی واضح ہونا تھا اور زباب نے ہوش میں آنے کے لیے پورے چودہ کھنے لیے۔ ہوش

زندگی کا سب سے برا جوا کھیل کرآ رہا ہو۔ ستم بدتھا کہ بازی تو کھیلی جا بھی تھی لیکن جن

مات کا فیصلہ ابھی باتی تھا۔ باتی گھر والول کے رنگ بھی اُڑے ہوئے تھے۔ ہم س،

سادھے مہمان خانے کے شیشے کے برآ مدے سے باہر حویلی کے اُس حصے کی جانب دکھور تھے جہاں رُباب کا تمرہ واقع تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری تشویش بے چینی میں بدلنے لگی کیں)

پندره منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ میں اِی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ جانے یا قوط کر

روپ میں زباب کے سامنے آئے گا اور کس طرح سے أسے اپنی مجت كا يقين ولائے گا؟ا اگر اُس کے دعویٰ کے مطابق زباب بھی اُس کی محبت میں اُس کی طرح مبتلاتھی تو کیا ہم زابہ

کو دوبارہ دیکھیجھی پائیں گے، پانہیں.....اوراگر یا قوط اپنے وعدوں سے پھر گیا تو.....؟ ادلاً أباب نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے؟ تبھی أسے عامر کی جھک دکھائی دی۔ جوشاید أسے ستانے کہیں بیائس کی ہمیں زباب سے چند لحوں کے لیے دُور رکھنے کی سازش ہوئی تو 💴 کی خاطر چھینے کی کوشش کر رہا تھا۔ رُباب لیک کر اُس کے قریب پینجی تو عامر نے اُسے اس ایے نہ جانے کتنے سوال میرے ذہن میں سوئیاں چھور ہے تھے کہ اچا تک اندرے رُباب ا اندهیرے کونے کا بلب جلا کر روثنی کرنے ہے منع کر دیا کہ گھر والے چونک جائیں گے اور خود

چنخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی اُس نے چلا کر کہا.....''عامر.....'' ہم سب بُری طرح اُچھا<sup>ل</sup> أس نے زباب كا باتھ تھام ليا۔ زباب كے بقول أس وقت عامر كا باتھ برف كى طرح سرد تھا ميرے ذبن ميں احانک ہى جھما كاسا ہوا۔ اوہ ميرے خدا ..... بياب ميرے، ياسلطان! اورخلاف معمول عامرنے أسے ایک بار اقرار محبت کی تجدید پھرسے اپنے لفظوں میں کرنے کا

کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی۔ یا قوط کوہم نے خود کوئی بھی روپ بدلنے کی اجاز<sup>ے دیا</sup> کہا۔ رُباب اُلجھی گئی کیوں کہ اُس نے آج تک عامر کا ایسا برتا وُ تبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو گھر سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ عامر کا بہروپ بھی تو بھر سکتا ہے۔ اور اب اگر وہ الیا ک<sup>را</sup> میں تھیتے ہی آسان سریر اُٹھا لینے کا قائل تھا اور محبت کی تجدید تو وُوروہ تو رُباب کو اُس کے اس

میں آنے کے بعد میچھ دمریتک وہ ہم سب کو اجنبی اور پھٹی ٹھٹی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر

روتے ہوئے اپنی ماں سے لیٹ گئی۔ سلطان بابانے أسے تسلی دی كداب مم سب أس كى

ربی لیکن فون بند یا کر اُس فے جمنج ملابث میں عامر کو SMS کر دیا کہ اگر اُس نے فورا ہی زباب سے رابطہ نہ کیا تو وہ عمر بحرائ سے بات نہیں کرے گی۔ اِی اثناء میں باہرآ ہٹ ہوئی تو

ہمیں صرف اتنا بتا پائی کہ کل رات کو وہ کافی دریتک عامر کا موبائل نمبر ملانے کی کوشش کرتی

ھاظت کے لیے وہاں موجود ہیں لہذا وہ اطمینان رکھے اور ہمیں گزشتہ رات کا پورا واقعہ سائے۔ بوی مشکل سے زباب نے اپنے حواس یک جا کیے اور ٹوٹے چھوٹے لفظوں میں وہ

www.pdfbooksfree.pk

المعنون عن المعنون عن المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون ولايا المعنون ولايا المعنون ولايا المعنون المعنون ولايا المعنون ولايا المعنون المعنون ولايا المعنون ولايا المعنون المعنون ولايا المعنون ال میں ملطان بابائے آئمیں اطمینان دلایا کہ یہ ایک انسان کا وعدہ نہیں کہ کچے دھا ہے کی طرح عامر کواس طرح کے اظہار محبت سے تو سداکی چڑتھی۔ وہ نایاب کواپ ساتھ ملا کر زباب کی

ا و عرجرا بن عبد کی باسداری میں زباب کے قریب بھی نہیں کھنے گا۔ اُس

لی نہ جانے مجھے ایک عجیب سااحساس کیوں ہوا۔سلطان بابائے بات کرتے وقت غیرارادی

<sub>ور</sub> پر دو مرتبہ پیپل کے پیڑ کی جانب نظر ڈالی اور جھے یوں نگا جیسے سلطان بابانے اُس سیاہ

نب کو کم از کم اس پیر پر بسیرے کی اجازت دے دی ہے، لیکن گھر والوں کے اطمینان کے

لے وہ اس راز کو افشا نہیں کرنا جا ہے۔ آخر کار ہمارے رُخصت ہونے کا وقت بھی آگیا۔

ہٹی رزاق کے تمام محمر والوں کی آئیسیں اس بل نم تھیں۔سلطان بابانے خاص طور پر زباب ار عامر کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں وعا دی۔ ٹھیک اُس مجھ میں پیپل کے پیڑ کی جانب دیکھ رہا

فا انبول نے مجھ سے پوچھا ''کیا ہوا؟'' میں خاموش رہا اور پھر دھیرے سے اُن کے کان الم كهدى والا- "ايك ول جل كوآخرى سلامى پيش كرد ما تھا-" أن كے مونول ير إكا ساتيم

ہرا کر فائب ہو گیا۔ پھرنہ جانے کیا سوچ کر اُن کی آبکھیں نم ہو گئیں۔ حاجی رزاق کے الدان کو ہم آخری سلام کرکے باہر نکلنے لگے تو ایک کمھے کو رُکے اور مجھے سامنے کھڑا کر کے الحية المرميان ..... آج سے تمبارا ساح سے عبداللہ تک کا سفرختم ہوا۔ تم ہر امتحان پر

ہرے اُترے ہواور مجھے یقین ہے کہ اب چاہے تم کہیں بھی رہو، تمہارا اس متوازی دنیا کا بیہ فرجاری رہے گا اور ابتم اپنی ونیا خود کھوج سکتے ہو ..... جاؤ ..... گھر لوٹ جاؤ۔ زہرا تہارا

نلاكرتى موكى .... مجص ابھى بہت سے كام كرنے ہيں .... بوا لمباسفر طے كرنا ہے .... برے ساتھ کا حق تم پہلے ہی ادا کر چکے ہو.....اب میرا فرض ہے کہ میں تمہارا حق ادا کر ال .... خوش رہو ہمیشہ۔ ''انہول نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میں اُن کی بات س کر ب بى تو كيا\_"كيا آب جھ سے أكا كئ بين .....؟ كيوں دُور كرنا جاتے بين جھ كوخود

ع انہا نے کہا تھا کہ وہ قیامت تک ہماری رُوحوں کے ملاپ کا انتظار کرے گی ، کیکن آپ نُ أَجِى سے مجھ يربية قيامت كيوں وهانا جاتے ہيں ....؟ بال البترآپ ك الله سفريس ماأپ پر بوجھ بن رہا ہوں، یا میری وجہ ہے آپ کی راہ کھوئی ہور ہی ہے تو پھر جیسے آپ کا

السن انہوں نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ "متم برگز مجھ پر بوجھ نہیں ہو .....تم تو وہ ا مغر ہوجس کی تمنا کوئی بھی راہی کرسکتا ہے ..... وہ کچھ در کے لیے کسی گہری سوچ میں کم ہو الم المرانبول نے جیسے کوئی حتی فیصلہ کرے سر اُٹھایا۔''ٹھیک ہے۔۔۔۔تم بیسفر جاری رکھنا

تاریک کوشے میں زُباب کے ہونوں سے مجت کے دولفظ ادا ہو جانے کے انتظار میں اپنا سب کچھ لٹانے کا دعویٰ کررہا تھا تو رُباب کا چو کنا لازی تھا اور پھر عامر کے پر فیوم کی خوشبو بھی تو خلاف معمول کچھ عجیب ی تھی اور اُس کی وہ گرم سائسیں جو زُباب کا رُواَں جلانے کا باعث بن رہی تھیں۔ زباب نے ہنس کر اُسے یقین دلایا کہ وہ تو سدا سے اُس کی محبت میں پاگل ہے۔ کیکن عامرنے جب زباب سے تیسری مرتبہ یہ بات پوچھی کد کیا اُسے واقعی عامر سے محبت ہے اور کہیں وہ دوسروں کے سامنے اس بات سے مرتو نہیں جائے گی تب رُباب کا ماتھا سے کا اور

الیی نقلیں اُ تارتا کہ رُباب پھر ہفتوں اُس سے بات نہیں کرتی تھی اور آج وہی عامر جب اس

أے بہلی باریہ بڈیوں کے گودے کو جما دینے والا سرداحساس ہوا کہ اُس کے پاس کھڑا پیخف عامر نہیں کوئی اور ہے۔ اور جیسے ہی اُس کے حلق سے پہلی چیخ بلند ہوئی تب سمی نے جیسے اُس کے تمام حواس یک بار ہی بیدار کر دیئے۔ وہ جان چکی تھی کداجنبی ہاتھوں کا پیلس اور میکتے وجود کی بیخوشبوکسی نامحرم ہستی کی ہے۔بس پھرکیا تھا رُباب کی چیون نے آسان سر پر اُٹھا لیا اور میحھ ہی در بعد وہ ہوش کھو بیٹھی اور شاید یہ وہی لحہ تھا جب ہم سب کرے میں داخل ہوئے

تھے۔ یا قوط شرط ہار چکا تھا۔ رُباب اُس کی انجان محبت کو شناخت نہیں کر پائی۔ اور شاید بر پہلی محبت کی ہارتھی جس پر وہال موجود ہر مخص خوش تھا۔ لیکن شاید وہاں کوئی اور بھی تھا جواپی محبت کے یوں سربازادلٹ جانے پر ماتم کناں تھا۔ میں نے کھڑی سے باہر کھڑے پیپل کے پیڑپر نظر ڈالی۔ باہر بلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور پیڑ کے چوں سے یانی کی بوندیں آنسو بن کر فیک رای تھیں۔ قدرت نے جب ہم خو دغرض انسانوں کو کسی کی محبت کی ہار کا جشن مناتے ہوئے دیکھا تو شایدائس سے رہانہ گیا اور اُس نے اس ہار کے غم میں خود آنسو بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

لیکن قدرت کا تو اپنا تھا.....ا تنا ہی اپنا، جتنا ہم خود کو سجھتے ہیں۔ اُتنا ہی قریب، جتنی قربت کا دعویٰ ہاری میانسانی مخلوق کرتی ہے۔ ا گلے دوروز حاجی رزاق اور گھر والے اِی فکر میں گھلتے رہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے

تھجی یہ برتی بارش کمحہ بہلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے اجنبی تھا۔ دوسری دنیا کا تھا

#### www.pdfbooksfree.pk

# دامن اورچنگاری

كتے ہيں"زندگى ميں كتنے بل ملے ...." يهوچ كر جينے سے بہتر ہے كه" بربل ميں کتنی زندگی ملی ..... 'اس بات کو جینے کا پیانہ بنایا جائے ۔ لیکن سلطان بابا سے جُدا ہونے کے بعد جانے کیوں مجھے کچھ ایسامحسوس ہونے لگا تھا کہ میرے جھے کے بل اپنی زندگی گنوا بیٹھے

ہیں۔ٹرین کو اشیشن چھوڑے اب گھنٹہ بھرے زائد ہو چکا تھالیکن میرا ذہن ابھی تک وہیں

الميش برسلطان بابا سے ہوئے الوداع میں اٹکا ہوا تھا۔ جانے میری منزل کہال تھی؟ سلطان

بابانے تو صرف جبل پوراٹیشن کا مکٹ میرے حوالے کر کے مجھے اس ٹرین پر چڑھا دیا تھالیکن

جبل بورنامی قصب میں مجھے کہاں جانا تھا؟ کس سے ملنا تھا .....؟ بیسارے سوال میرے سامنے من کھولے کھڑے تھے۔لیکن اب تک تو مجھے ان حالات کا عادی ہو جانا چاہیے تھا ..... میں

کیوں بار بار ان بے معنی سوالوں میں خود کو اُلجھا لیتا تھا۔ میرے گھرے نکلنے اور درگاہ سے یہاں اس ٹرین کے اکانومی کلاس کے ڈبے تک کے سفر میں جانے ایسے کتنے اُلجھے سوال میری

زندگی میں آ کر اپنا حل پا چکے تھے۔ ایک سوال اور سہی ..... میں نے تھک کر اپنی آئکھیں موند ھنے کی کوشش کی اور اپنا سراُدھڑی ہوئی سخت نشست کے فیک پرٹکانے کی کوشش کی لیکن

ٹرین کے جھٹکے بھلا میرا توازن کہاں برقرار رہنے ویتے .....؟ ننگ آ کر میں نے آئکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک مال اپنے بچے کو سیمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ

ٹرین کی گڑ گڑا ہٹ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ..... بیتو سارے ڈیٹل کر اللہ ہو.....اللہ ہو كاوردكررہے ہيں۔ مال نے بيچ كے دل سے ڈر نكالنے كے ليے خود بى ٹرين كے دوڑنے كى آواز اور ڈبوں کے آپس میں ٹکرانے اور ٹھکا ٹھک جیسی آواز کوایک سُمر میں ڈھال کراُسے اللہ

ہو کی شکل دے دی اور اپنے بچے کو تھیکنے گئی۔ کچھ ہی دیر میں اُس کا بچیہ بھی اس گڑ گڑ اہٹ کی آواز کے ساتھ اللہ ہو کا ورو کرنے لگا۔ دوسری جانب کچھ تبلیغی حضرات بیٹھے اس بات پر بحث کررہے تھے کہ عصر کی نماز ٹرین میں ہی ادا کر لی جائے، یا پھر کسی جھوٹے اسٹیشن پر دو جار

چاہتے ہوتو پھر یونمی سبی سیسکین یہاں سے ہماری راہیں عارضی طور پر جُدا ہوتی ہیں م دونوں یہاں سے ریلوے اشیثن سے مشرق اور مغرب کی طرف جانے والی الگ الگ کارلیل میں روانہ ہوں گے۔تمہاری گاڑی جومغرب کی طرف جائے گی وہ تمہیں جبل پور کے الرفیا تک پہنچائے گی اور میں مشرق کی راہ لوں گا۔لیکن دھیان رہے جبل پور کی درگاہ بذا<sub>ت ز</sub> ا یک بہت بڑا امتحان ہے اور اب تمہیں تنہا ہی اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تمہاری جان بھی عتی ہے۔' میں نے سر جھکا دیا۔'' آپ مجھے ہمیشہ فابت قدم پائیں گے۔'' انہول نے میا كاندها تصبحيايا اورآ كے بردھ كئے وليل كے برے بھائك سے نكلتے وقت نہ جانے ميرى نظ

خود بخود بلیك كرأس بيپل كے پيڑكى جانب كون أثھ كى جواب شاخيں كى ماتم زده يوه ك انداز میں کھولے، کھڑا ہوا ہمیں جاتے دکیجر ہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سوگوار پیڑ کی ہے ر

> ابھی کچھ دریاتی ہے خزال کے بیت جانے میں گلوں کے مسکرانے میں

بہاروں کے زمانے میں ابھی کچھ دریاقی ہے ..... میںتم کو بھول جا دُں گا

نهتم كويادآ وُل گا میں تم ہے دُوررہ کر بھی تههیں جی کر دکھاؤں گا حمہیں معلوم ہے کیکن

> پەسب مىں كرنە ياۇل گا کہتم کو بھول جانے میں ابھی میچھ دریا باقی ہے ....

خوشی کے گیت گانے میں

ابھی .... کچھ دریا قی ہے

کے اسٹیشن کا پوچھ چکے تھے انہوں نے ایک بار پھر جلدی سے جاور بٹائی اور وہیں سے آواز

لگائی در کیول میال ..... دولت پور کا اشیش تو نهیں آئیا۔'' اور پھر حسب معمول کسی کا جواب نہ

پاکردوبارہ اپنے چبرے پراپنا تھیں چھیلا کرخرافے لینے لگ گئے۔ ٹرین نے چند زوروار جھکے

لیے اور پھر ایک لمبی می اسکر کے کی آواز کے ساتھ آخری بچکی لے کر رُک می ۔ کوئی چھوٹا سا

ائیش تھا جس کے پلیٹ فارم کے سروں پر جڑے تختوں پر تکھا نام تک ماہ وسال کی گردش کی

اب ندلاتے ہوئے مث چکا تھا۔ تاش کی بازی والوں میں سے کوئی ایک چلایا۔" چل بے

سلو .....استیشن آگیا۔ اب شرط کے مطابق بھاگ کر گرم گرم پکوڑے اور چیننی پکڑ لا .....اور دیکھ

پورُوں پر جات مصالحہ و لوانا نه بھول جائيو..... "سلونے حكم كي تعميل ميں فورا پليك فارم ير

مپ لگائی اور پکوڑے والے کے تھیلے کی جانب دوڑ لگا دی۔مولانا کی بیگم نے بھی شاید گرم

پکوژوں کے تذکرے کوئن کراپنے میال کے کان میں پچھے تھسر پھسر کی۔مولانا بادل نخواستہ

کراہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ڈب سے نگلنے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھراپی بیم کو

قاب تانے رکھنے کی ہدایت کی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ

المرے سے محکار کرؤکے اور آہتہ ہے بولے''میال ..... میں ذراینے ہے کچھ سامان پکڑ

اؤل ۔ آپ زنانے کا دھیان رکھے گا ..... ' میں نے چونک کر حمرت سے اُن کی جانب دیکھا

ین وه آگے بڑھ کیے تھے۔ پورے ڈب میں انہیں میں ہی قابل اعتبار کیوں وکھائی دیا .....؟

ارخود ہی میری توجدائے طلے کی جانب چلی گئ۔ اوہ .....تو ایک بار پھر میرا بدظا ہری حلیہ ہی

برا تعارف ثابت ہوا تھا۔ جانے ہم انسانوں نے کسی کی ظاہری وضع قطع کو ہی شرافت و

میں یول مکن تھے جیسے انہیں زندگی میں اس ٹرین سے اُتر نے کے بعد ووبارہ بھی تاش کھیلنے کا

موقع نہیں ملے گا۔ وہ اب تک جانے کتنی بازیاں کھیل چکے تھے لیکن کسی پر بھی بازی جیتنے کی

خوثی، یا داؤ بار جانے کے وُ کھ کے آثار نمایال نظر نہیں آرہے تھے۔ ہر بازی کے اختام پر چند

نعرے بلند ہوتے اور پھر سے وہ چاروں نٹی بازی کے پھیرے میں الجھ جاتے، جانے پیکسی

سعى لا حاصل تھي .....؟ .....

ا جائک ٹرین کی رفتار کم پڑنے گی۔ اُوپر برتھ پر لیٹے ہوئے ایک حضرت نے جواس سے

ملے بھی کی مرتبہ اینے چرے پر ڈلی ہوئی جادر ہٹا کر درجنوں بارتفتیثی انداز میں دولت پور

این گھر سے نگلی تھیں ۔لڑ کیال شوخ تھیں اور ذرا ذرای بات پر کھل کر ہنس رہی تھیں اور اپی

ہوتی تھی جواینے چھوٹے بھائی اور مال باپ کے ساتھ شاید کسی تقریب میں شرکت کے لیے

جوذرا ذرای دریس ریڈیو پر بجتے کی گیت کی تال میں تال ملا کراپنا اپناراگ الاپنا شروع کر دیتے تھے اور ایسے میں اُن تیوں کی نظر زیادہ تر اگلے جھے میں بیٹھی اُن دو نازک سی لڑ کیوں پر

مال سے کی بات پر بحث میں مصروف تھیں۔ جب کدار کیوں کے مال باپ شادی پر دی

جانے والی سلامی اور خریے کے رونے رورے تھے۔ کالج کے لڑے گاہے بگاہے پاس سے

مرزنے والے چھیری والول سے مجھی گرم بھنے ہوئے تمکین چنے، مجھی گزک تو مجھی لیکا اور

فالسے کی بوتلیں خرید خرید کراؤ کیول کے بھائی کو بھی اس دخوت عام میں شریک کر لیتے تھے اور

اُن کی زیادہ تر خواہش یہی ہوتی تھی کہ یہ نیبو اور مرج لگا بھٹا، گرم مونگ پھلیاں اور نرم

ر پوژیاں بھائی سمیت اُس کی دونوں بہنوں تک بھی ترسل ہوتی رہیں۔مولانا صاحب دل پر

پھررکھے بیرسارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور بار بار زیرلب''لاحول ولاقو ق'' کا وردبھی جاری رکھے

موئے تھے۔ اُن سے دونشست پیھیے دوصاحبان بوی شد و مدسے ایک دومرے کے یے اور

ٹیلی فون نمبروں کے تباولے میں مصروف تھے، حالانکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اسکلے اسمیشن

پر اُترتے ہی وہ یوں اپنی اپنی راہ لیں مے کہ پھر بھی پلٹ کر بھی ایک دوسرے کی جانب نہیں

د یکھیں گے۔لیکن بہرحال، وقت تو تمسی طور کا ٹنا ہی تھا۔ مجھ سے بچھلی نشستوں پر سگریٹ اور

بیری کے دھویں کے باول تیررہے تھے اور اس نیلگوں ماحول میں جارحضرات بیٹھے تاش کھیلنے

ا پی بیوی کو بار باراپنے برقعے کا نقاب ٹھیک طرح سے گرانے کی تلقین کیے جارہے تھے۔اُن

کی بیگم کا شاید استے بھاری نقاب کے اندر دم گھٹ رہا تھا اور اِس کیے وہ ہر پانچ سات منٹ

سامنے ہی ہوگی میں دونشتیں چھوڑ کر کالج کے تین لا اُبالی سے لڑکوں کا ایک گروپ بیشا ہوا تھا

وهیرے مگر کڑے تیوروں کے ساتھ''زلیخا' بولنا ہی اُن کی بیکم کے لیے کافی ہوتا اور وہ ب چاری جلدی سے اپنا نقاب دوبارہ گرا ویتی تھیں۔ دراصل مولانا صاحب کا بھی قصور نہیں تھا۔

ا پنا دم بحال کرنے کی کوشش کرتیں۔ لیکن تبھی مولانا صاحب کی حشمکیں نگاہیں اور اُن کا

کے وقفے کے بعد اپنا نقاب ذرا سا اُلٹ دیتی تھیں اور جلدی جلدی چار چھے کمی سائسیں لے کر

للها شروع کر دی تھی۔اب میں انہیں کیا بتا تا کہ جناب ابھی تو میری زبان تکبیر تک دیتے نجابت کا معیار کیوں سمجھ رکھا ہے؟ یا پھرشاید ہم ظاہر پرستوں کے پاس اس وقت پیانے کے بع الز كار اس جاتى ہے تو مجر بھلا ميں كہاں اور امامت كہاں؟ درگاہ كى معجد ميں بھى مولوى علاوه اور کوئی چاره موجعی نبین سکتا تھا.....؟....تبھی تو وہ مولانا آپی پوری ''زلیخا'' میرے مرے شدید اصرار کے باوجود میں صف میں بالکل اُن کے پیچے نہیں کھڑا ہوتا تھا تا کہ مجھے حوالے کر کے اطمینان سے بلیٹ فارم پر اُٹر چکے تھے۔لیکن اُن کی سیدھی سادی بیگم نے شوہر ئېرند کېنى پڑے۔ پتائميس ميں خود کواپنے اس داغ دار دامن كے ساتھ ان اعزازات اوران ے أشحتے ہى اپنا نقاب كچھاس طرح سے كس كر لپيٹا اور يوں سكڑسمٹ كر بيٹھ كئيں كہ جاہ كر بھى نیں کے قابل تبیں سمجھتا تھا۔ بردی مشکل سے میں نے پلیٹ فارم پرصورت حال کو اُن سب سمی کی نظران کی جانب اُٹھ نہیں سکتی تھی۔ جانے کیوں مجھے اُس وقت بہت شدت سے اس المام تھے۔ اللہ اور جماعت کے لیے اُنہی صاحب کو راضی کیا جو اصل پیش امام تھے۔ بات کا احساس ہوا کہ پردہ ہی عورت کی سب سے بڑی ڈھال ہے اور مرد کی غیرموجودگی میں امت ختم ہونے سے پہلے ٹرین دو بارسیٹی بجا چک تھی، لہذا ہم سب سلام پھیر کرجلدی جلدی یہ بردہ ہی عورت کا سب سے بوا تعارف بھی بن جاتا ہے۔مولانا کی بیگم کو جب تک میاں کی نا بی نشتوں پر آبیٹے اور اگلے لیے ہی ٹرین نے کسی بوڑھے کے غرارے کرنے جیسی آواز و هال میسر تقی وہ گاہے بگاہے خود کو بے نقاب بھی کر لیتی تھیں لیکن جیسے ہی اُن کی ہے آڑھ چند ے ماتھ دوچار جھکے لیے اور پھر دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوگئی۔نو جوان لمحوں کے لیے اُن سے پچھ دُور ہوئی تو فورا انہوں نے اپنی ڈھال لیتن اپنے پردے کواپی اب علموں کا حمروب اب اپنی جگہ تبدیل کر کے میرے بالکل سامنے والی نشست اور میرے حفاظت كا ذريعه بناليا\_ مجهدأس بل ايك اورانجانا اوربهت عجيب ساادراك بهى مواكهمردكي نالی اپنی جگه سنجال چکا تھا جس کی وجہ شاید وہ ہی جوڑا تھا جو ابھی کچھ دریر پہلے ہی نہ جانے نظیر اورعورے کی حیامیں دامن اور چنگاری کا تعلق ہے۔ مرد کی نظر چنگاری ہے تو عورت کی حیا ل دوسری بوگ سے ہمارے ڈبے میں آ کر بیٹھا تھا۔ مرد کی بھوری موتچیں حدسے زیادہ پھیلی ایک نازک دامن ہے۔ بھی چنگاری دامن کی طرف کیلی ہے تو بھی دامن اس چنگاری کو ہوا را تھیں اور چہرے پر ہفتے بھر سے زیادہ کی بڑھی شیو کے ساتھ تھکن کے آثار بھی نمایاں تھے دے کر بردھکا دیتا ہے۔ اور نتیجہ دونوں صورتوں میں صرف اور صرف آگ بن کر ہی وارد ہوتا ب كدارى كے بال سنہرے تھے جے أس نے دو چوٹيوں كى صورت ميں اپنے وُھول سے ے۔ بددامن اور چنگاری کا تھیل ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ لے لیکن گلابی چہرے پرشانوں کی سمت جھلا رکھا تھا۔ لڑکوں کی ساری توجہ اِسی میم کی جانب ٹرین کواس اسٹیشن پر رُکے ہوئے پانچ منٹ سے زیادہ ہوئے تو سچھ لوگ معلومات کے گا اور وہ سب ٹونی بھونی انگریزی میں اس ہی جوڑے کا حدود اربعہ معلوم کرنے کی کوشش کر لیے پلیٹ فارم پر اُتر گئے۔ پتا چلا کہ چندلحول میں ہی کوئی کراستگ ہونے والی ہے البذائلل ب تھے اور انہیں اپنے مکمل'' تعاون'' کا یقین دلا رہے تھے۔ جب کہ بوگی کے تمام بزرگ ملنے تک انظار کرنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت کے حضرات کو بھی موقعہ ال گیا کہ تب تک جلدی سے اں اس حرکت بر گھور گھور کر باز رہنے کی تلقین میں کوشاں تھے۔ لڑکوں نے مجھے دیکھا تو بوگ جماعت ہی کروالی جائے۔ ینچے اُترتے اُترے اُن میں سے کسی صاحب نے مجھے بھی وعوت

كوكول كادهيان بنانے كے ليے أن ميں سے ايك نے بات جوڑى۔ "سلام مولانا جي .....ميراايك سوال ہے آپ سے ..... دراصل مجھے دعائے قنوت پوري ادلیں ہوتی .....تو کیا میں عشاء کی نماز کے وتروں میں دعائے قنوت کی جگہ تین بارقل ہواللہ إله لياكرون .....؟" لاك كروال كے فاتے تك أس كے باتى ساتھيوں كے چرے پر لراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف دفت گزاری اور لوگوں کی نظر کی برچیوں اوالنے کے لیے بیموضوع چھٹررہے تھے تا کہ انہیں اس کوری میم کے قریب بیٹنے کا مزید

یلٹے اور اُن کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھ سے بولے''مضرت.....آئے آپ جماعت کی امامت سیجے ..... " سیچھ در تو مجھے مجھ ہی نہیں آیالیکن جب انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے آ کے گھڑا کرنا چاہا تب میں بالکل ہی بو کھلا گیا اور میں نے بڑی مشکل سے پوری جماعت کو یقین دلا<sup>ہا</sup> کہ میں اس اعزاز کے قابل نہیں سمجھتا خود کو .....کیان سمجی نمازیوں نے امام صاحب کی ہاں میں

دی اور میں بھی اُن کے ساتھ ہی نیچے پلیٹ فارم پراُتر آیالیکن جماعت کھڑی ہونے سے پہلے

ایک عجیب سی صورت حال آن کھڑی ہوئی۔ جن صاحب نے امامت کروانی تھی وہ احالک

ہیں۔ انہیں اپنی محبت کا جسم تو مل جاتا ہے لیکن وہ آپنے رُومان کی رُوح کو ہمیشہ کے لیے کھو ''

بیت بیس۔
میں جانے کتن در عشق اور رُومان کی بید اُلجی گھیاں سلجھاتا رہا۔ گاڑی کافی در سے کمال
آباد نامی شہر کے جنگشن پر کھڑی تھی۔ اچا تک میری نظر باہر پلیٹ فارم پر پڑی اور کچھ در رکے
لیق جھے یوں لگا کہ اب میں واقعی جاگی آ تکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگا ہوں۔ مجھے یوں لگا
میں نے زہرا کو کسی درمیانی عمری عورت کے ساتھ پلیٹ فارم سے باہر نگلتے ہوئے دیکھا
ہو۔ باں ۔۔۔۔ بالک ۔۔۔۔ وہ زہرا ہی تو تھی لیکن نقاب کے بغیر اور عورت بھی میرے لیے انجانی
میں کئی نہرا۔۔۔ کہ کمال آباد کے اس ریلوے پلیٹ فارم پر؟ اگلے ہی لیے میں
لیک کر اُٹھا اور تقریباً دوڑتے ہوئے پلیٹ فارم پر اُئر آیا۔ اُٹیشن کافی بڑا تھا اور بہال
بیک کر اُٹھا اور تقریباً دوڑتے ہوئے پلیٹ فارم پر اُئر آیا۔ اُٹیشن کافی بڑا تھا اور بہال
بیر بھاڑ بھی کافی تھی لیکن ابھی تک میں دُور جاتی اُس عورت کی سفید بڑی سی چادرہ کیے سکتا تھا
کے فارجی دروازے تک پہنچا تب تک وہ اُٹیشن سے نگلتی بھیڑ میں گم ہو چکی تھیں۔ میں نے
لیک کر باہر دیکھا لیکن سڑک پر تاگوں ، سائیکل رکثوں اور موٹرگا ڈیوں کے اس جوم میں مجھے
لیک کر باہر دیکھا لیکن سڑک پر تاگوں ، سائیکل رکثوں اور موٹرگا ڈیوں کے اس جوم میں مجھے
اُن دونوں کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دی۔ است میں گاڑی نے تیسری سیٹی بھی بچا دی اور جب

کہ میں بھا گتا ہوا اپنے ڈیے تک پہنچا،ٹرین تقریباً پلیٹ فارم چھوڑ ہی چگا تھی۔

اپنی نشست پر بیٹھ کر بھی میں کافی دیر تک اِی اُدھیڑ بن میں ہی اُلجھا رہا۔ کیا یہ میری نظر کا دھوکا تو نہیں تھا۔ زہرا اتن بھیڑ میں بنا نقاب کیسے گھوم سکتی ہے؟ اور پھر وہ اجنبی عورت اُس کے ساتھ کون تھی؟ لیکن روپ تو بالکل زہرا کا ہی تھا، وہی خیرہ کن اور مبہوت کر دینے والی نمیر سسسمگر وہ یہاں اس دُور دراز شہر میں کس غرض سے آسکتی ہے؟ ایک بارتو جی میں آیا یہیں کمال آباد کے مضافات سے گزرتی ٹرین کی زنجیر تھنج کر اُنز جادُں اور واپس شہر جا کر اُسے کمال آباد کے مضافات سے گزرتی ٹرین کی زنجیر تھنج کر اُنز جادُں اور واپس شہر جا کر اُسے کا لُٹ کروں لیکن کہاں ۔۔۔۔؟ میرے لیے تو وہ شہر بھی اتنا ہی اجنبی تھا جتنا کہ خود میرا یہ وجود کیا اُن کی میں ہوجاتے ہیں۔ ہمیں اپنا وجود اور اپنی ہم کی گخت اپ آپ ہی سے بیگا نے الراجنی بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا وجود اور اپنی ہم کھوج اور کوشش بے معنی اور لا حاصل ک

کچھ دفت اور موقع مل سکے۔ میرے ہونٹوں پر بھی اُس کا سوال سن کر سکان آگئی۔ ''میں کیا کہہ سکتا ہوں ..... میں تو خود ابھی تک تین بارقل ہو اللہ سے ہی کام چلار ہوں۔''میری بات سن کرآس پاس بیٹھے بھی لوگوں کے چبرے پر سکراہٹ اُمجرآئی۔ سار لڑے بھی کھل کھلا کر ہنس پڑے۔اُن میں سے ایک نے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔''ار

یارتم تو بالکل ہم جیسے ہو۔ پھر اتن دیر سے یوں شجیدہ می صورت بنا کر کیوں بیٹے ہوئ ہو....؟'' چندلمحوں میں وہ تینوں مجھ سے یوں تھل مل چکے تھے کہ جیسے میں بھی اُن کا کالج فیز ما ہم جاعبت ہوں حتیٰ کے بھی در میں اُن میں سے ایک نے جھے کہ جیسے میں ہما کہ کے ب

یا ہم جماعت ہوں۔ حتیٰ کہ کچھ ہی در میں اُن میں ہے ایک نے مجھ سے بیسوال بھی کر ڈلا ہوں کہ دونوں کے اس کے ان کے ا کہ'' حافظ جی! آپ نے بھی کسی سے محبت کی ہے ۔۔۔۔۔؟'' اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں ہو آج اُن کے ساتھ اس ٹرین میں جیٹا ہوا بیسفر کر رہا تھا، بیراستے بیرمنزلیں ۔۔۔۔میرا بھی کھ اُس ایک محبت کی دین ہی تو تھا۔ پانہیں ہم محبت جیسے جذبے کو بھی جلیے کی بنیاد پر کیوں پر کھے

لازوال رُوحانی جذبوں کاحق رکھنے ہے بھی محروم ہوجاتا ہے؟ میں نے اُسے جواب دیا کہ فل الحال تو میں محبت کی کھوج میں ہوں ..... ہاں البتہ اگر بھی اس کھوج میں مجھے کامیابی ہوئی و اُسے ضرور مطلع کر دوں گا۔ سجی لڑکے چلائے کہ''مولانا آپ ہمیں اپنی شادی میں ضرور ماؤ سجعے گا۔'' سجی بوگی والے ہنس پڑے۔ اجا تک ہی مجھے بہت ٹوٹ کر زہراکی یاد آئی۔ کیا ہم

تھے۔ کیا شرعی لباس میننے سے، یا چہرے پر چند ہفتوں کی ڈاڑھی بڑھ آنے سے انسان ان

کیا یمی بندهن ہی صرف ای زمنی محبوں کی معراج ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک رسم کے ادا ہو جانے سے اور ایک بندهن میں بندھ جانے سے ہماری محبت کی سکیل ہو جاتی ہے؟ پر مجھ آ جانے کیوں بید جسمانی ملاپ ہمیشہ سے ہی اُس گلابی اور اُن چھوئے احساس کی فنا جیسا لگنا آنا

مجھی واقعی مل یائیں مے؟ کیا یہ ونیاوی ملن جے لوگ یہاں شادی کے بندھن کا نام دیتے ہیں،

جے ہم صرف ول سے ول اور رُوح سے رُوح کا طاپ، یا محبت کہتے ہیں۔ مجھے ہر بار بھا محسوس ہوا کہ جیسے ہم اس بندھن کے سودے میں کچھ نہ کچھ کھو ضرور دیتے ہیں۔ لا حاصل کا محسوس ہوا کہ جیسے ہم اس بندھن کے سودے میں کچھ نہ کچھ کھوضرور دیتے ہیں۔ لا حاصل کا محسوب کے اور دسترس سے دُوری کی تڑپ کا بھی تو اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے جس کا خمار ملکیت بل

جانے کا احساس مٹا ویتا ہے۔ تبھی کچھ لوگ جس لمبحے اس بندھن کی گانٹھ باندھ رہے ہوئے ہیں ٹھیک اُسی بل وہ اپنے رُدمان کے انمول سنبری جال کی گرہیں سدا کے لیے کھول بیٹن میں بھی نا اُمیدی اور مایوی کے ایسے ہی گردابوں میں پھنسا ہوا تھا کہ اُن اڑکوں کی مزل مل ہور کے اسٹیٹن پر اُتر جانا ہے۔لیکن شاید اُس کی تشفی نہیں ہوئی۔وہ اب بھی لگا تار اُسی

بہنوں میں سے ایک کی جانب أچھالالیکن جائے والے لاکے کے درمیان میں آجانے کی وہر نے کھانے کا ڈبے کھولا اور بھی مسافروں کو کھانے کی چیش کش کرنے لگا۔ حالانکہ اُس کے ثفن

قست خراب ہے حافظ جی ..... ہوسکے تو اُترنے سے پہلے بڑی والی کوارشد کا سلام کیے گا۔ بیطے ہی خالی تھالیکن اُس کی نیت بھری ہوئی تھی اور با قاعدہ چھلک رہی تھی ..... اور اس

ہوئے تھے اور پیچھے کی جانب چیکا کر بنائے مسئے تھے، اپنی چھوٹی کیوٹی ٹیزے کی نوک کانام ارشد نے نامید بتاتا تھا، نے اپنے ریڈیو کی سوئی گھمائی اور چندسرسراہوں کے

" مالک نے بنایا.....انسان کو

انسان محبت كربيرها.....

وه أوير بعيفا ..... كيا جاني .....؟

انمانوں یہ کیا گزری ہے ....گزری ہے ....

داوانول سے سمت اوچھو .....داوانول به کیا گزری ہے .....

تبلینی جماعت میں سے ایک بزرگ جومیرے قریب ہی بیٹھے تھے اُن کے چبرے پر

اللی کے آٹار نمایاں ہو گئے اور وہ دھیرے سے بروبرائے ''لاحول ولا ..... بیشاعر حضرات

ما کیا کیا اُول فول بکتے رہتے ہیں۔ بیاتو نرا کفر ہے..... بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اُسے

آ تمی اور مغرب سے پانچ منٹ پہلے ایک درمیانے درج کے اسٹیشن پر وہ تینوں مجھ سے کی ہے تھورے جا رہاتھا۔ پچھ ہی دیر میں مجھے یوں لگنے لگا کہ اُس کی نظر کی یہ دھار میرے مل کر اُتر مجے۔ اُتر نے سے پہلے اُن میں سے ایک نے شاید اپنا پتا، یا ٹیلی فون نمبرلکھ کر اُن رہ بڑے آرپار ہوجائے گی۔ وہ تو جھلا ہوا سامنے بیٹھے ہوئے دیہاتی نما ایک مسافر کا جس نے

ہے وہ درمیان میں ہی کہیں گر گیا۔ تب تک لڑکیوں کے باپ کی توجہ اُن کی جانب ہو چگی تھی پیشکل اتنا کھانا تھا کہ صرف ایک انسان کا ہی پیٹ بھر پا تالیکن شاید کسی نے سی ہی کہا ہے لبذا وہ مایوی کے عالم میں مجھ سے مگلے ملتے ہوئے دهیرے سے میرے کان میں بولا"انی رزق کی برکت اور فراوانی، نیت کی فراوانی سے متصل ہوتی ہے۔ اُس مخض کے کھانے کا

. اُس کا نام ناہید بتایا ہے اُس کے بھائی نے ۔۔۔۔۔ ' فورا ہی ٹرین نے جھٹکا لیا اور اسٹیشن ہاری سلکا نور اور اطمینان اُس کے چہرے سے بھی صاف عیاں تھا۔ اُس نے لجاجت سے

نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تینوں میری جانب ہاتھ ہلاتے ہوئے مغرب کے وقت کے ہے بھی کہا "بیٹا .....ایک لقمہ تو لے لو .....میری خوشی کی خاطر .....، میں نے مسکرا کرایک اندھیرے کا حصہ بنتے گئے۔حسب معمول مغرب کے وقت کے عجیب سے اثر نے میرے اپوڑااور سالن میں بھگو کر منہ میں رکھ لیا۔ پچے ہے کہ خلوص اور محبت کا اپنا ہی ایک ذا لقہ ہوتا

إردگرد أواى كے سائے لمبے كر ديئے۔ ميں نہ جانے كيوں اس زوال كے وقت اس قدر ، جے اگر زبان كے ذائعة كے غدود ند بھى محسوس كرسكيس پر رُوح اس ذائعة سے بخو لي آشا نڈھال سا ہو جاتا تھا۔ سارے دن کی تنہائی ایک ہی لیجے میں میرے اندر بسیرا کر لیتی تھی۔ ن ہے۔اس سارے بٹکاھے میں پچھ بل کے لیے ہی سہی، پرکم از کم مجھے اس مجیب الخلقت

ا جانک ہی میرے إردگردچنيلي كے تيل جيسى عجيب سى خوشبو بھر گئی۔ میں نے چونک كرسان مل كا كھورتى نگاہوں كے احساس سے نجات مل گئے۔ پھودير بعد جب ميں نے أو ير برتھ كى والی برتھ پرنظر ڈالی تو ایک چھوٹے قد کامتحیٰ سامتحض جس کے بال شایدای تیل میں چڑے بنگاہ ڈالی تو وہ سرتک جاورتانے لیٹ چکا تھا۔ ایکلے جھے میں بیٹھی بہنوں میں سے بدی

جیسی چہتی نظروں سے مجھے گھورتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کیوں کہ مجھے اُس کی آمداد سر کی نغمے کے بول فضامیں گو نجے۔

برتھ پر چڑھنے کی بالکل بھی خبرنہیں ہو سکی تھی۔شایدوہ اُس وقت برتھ پر آ چڑھا ہو جب میں چلتی ٹرین میں ہی بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز ادا کررہا تھا۔ مجھے اُس کی چھتی نظروں سے اُمجھن

ی ہونے لگ می تھی۔ جانے یہ جبل پور کا اسٹیشن کب آئے گا۔ اُس نے شاید میرے اندر کا

بے چینی بھانپ کی اور وہیں سے بولا "کہال جانا ہے ....؟ ....، میں سٹ پٹا سامیا-''جی .....جبل پور....'' ''ہونہہ....جبل پور میں کس کے پاس جاؤ گے....؟.... مجھے جمل

ومیں اُترنا ہے ..... 'میں نے بات بنالی''وہ مجھے لینے خود ہی انٹیشن پر آ جائیں کے .... 'اب

میں أے كيا بتاتا كدخود مجھے ابھى تك بتانبيس تھاكد مجھے جبل پور ميں كس كے ياس جانا ج

میں تو سلطان بابا کے حکم کی تقبیل میں اس ٹرین میں آ میضا تھا اور مجھے اتنا ہی بتایا <sup>ع</sup>میا تھا کہ مجھ

ٱوپر بیٹھے کچھ خبر ہی نہیں .....نعوذ باللہ.....'

ساری تبلیغی جماعت نے اُن کی بات س کر اپنا سر دھنا۔ شاید بغاوت اور عمل انسانوں کے خمیر کے ساتھ ہی گوندھا گیا ہوگا تبھی ہم اپنے شعروں میں، اپنی دہائیوں میں

ا پی شکایتوں میں اُو پر والے سے اپنے حال سے بے خبر ہونے کی فریاد کرتے رہتے ہیں۔ ا شاید ای لیے وہ شعر اور غزلیں بھی زیادہ مشہور ہوتی ہیں جن میں خدا سے شکوہ کیا گیا ہو ، برول جوخود اپنے دل کی ہات براہ راست خدا سے کہ نہیں پاتے وہ ایسے شعر اور غزلیں رو

ہی خوش ہو جاتے ہیں جس میں خدا کے سامنے اُس کی دی ہوئی تقدیر کی وجہ سے بربادی کے فسانے بیان کیے گئے ہوں۔ شاید ای لیے انسان کو ازل ہے'' ناشکرے پن'' کے طبخ

سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ جیرت کی بات میتھی کہ جہال شکوہ نہ کرنے والوں کا گروہ خود کو فدانہ زیادہ قریب تر اور پیندیدہ ہونے کا حق وارسجھتا تھا، وہیں بیسارے شاعر، ادیب اور اُن جِ

دوسرے شکوہ گربھی خود کو خدا کا سب سے زیادہ لا ڈلہ بتاتے تھے۔اب بیتو خدا ہی جانیا تھا) اُن تیس سے زیادہ سچا کون تھا۔ جوم''شکوہ کنال''، یا''شکوہ گریزال''……؟

ا گلے اسٹیشن پر دونوں شوخ مبنیں بھی اپنے بھائی اور ماں باپ سمیت اُتر کئیں۔ جا۔ موج بردی بہن کی نظر میری نظر سے مکرائی۔ مجھے ارشد کی کہی ہوئی بات یاد آگئ اور میر۔

ہوتے بڑی جن کی طرمیرں سرمے وال کے اور مدن ہیں ہوں بات یادا کی اور برا ہونٹوں پہ خود بخو داکیے دھیمی مسکان اُ بھر آئی۔ ہمارے اِردگرد نہ جانے الی کتنی کہانیاں ہے۔ سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں۔بعض مرتبہ تو خود ہمیں بھی پتانہیں چلتا کہ ہمارے مقدر کی لا

ی نظر ہم سے چوک گئی ہے۔ محبت کی جانے کتنی داستانیں بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہاں ۔ اگر ارشد کا پھینکا ہوا پر چہ ناہید کے قریب گرتا اور وہ اُسے پڑھ لیتی تو کیا ہوتا۔۔۔۔۔؟

تقذیر صرف اُسی قدر کھے کا نام ہے جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے؟ اور جو ہمارے ساتھ ڈار آتے آتے پیش نہیں آتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ارشد کے چھیئے ہوئے پر ہے کے درمیان میں اُس مخض کا کاندھا نہ آتا اور وہ رُقعہ ناہید کے پیروں میں جا گرتا تو کیا اُن کی ال

مخضری محبت کی کہانی کا انجام کچھ اور نہ ہوتا .....؟ کہیں ہماری بیک وقت دو تقذیریں تو نہر لکھی گئی ہوتیں .....؟ ..... کہیں ہم ہر بار انجانے میں اپنی اصل تقدیر سے چوک تو نہیں <sup>ج</sup>

ہوتے .....؟ ..... کہیں خدانے بندے کو یہ اختیار تو نہیں دے رکھا ہوتا کہ وہ اپنی ہمت ا<sup>در مخت</sup>

ے چلایا'' جبل پورآ گیا۔۔۔۔جبل پور۔۔۔۔'' میں نے چونک کرسراُ ٹھایا تو ٹرین رُک چکی تھی۔ میں اپنامختصرسا بیگ لے کراند هیرے

یں سے پلیف فارم پر اُتر گیا۔ اسٹین سنسنان پڑا ہوا تھا۔ رات گہری ہو چی تھی اور ٹرین
ہانے کے بعد صرف میں ہی وہاں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اچا تک مجھے اس سنائے میں پھر سے
ہانے کے بعد صرف میں ہی وہاں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اچا تک مجھے اس سنائے میں پھر سے
ہوآئکھوں کی چیمن کا احساس ہوا۔ میں چوتک کر پلٹا تو دُور اندھیرے میں وہی عجیب
ت جمامت والا کمزور سافخص ایک لیپ پوسٹ کی مریل سی پیلی روشنی کے دائرے میں
انگھ گھور رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بل بھر میں ہی مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی

ابث كا احساس موا\_آخر فيخص مجھ ہے كيا جا ہتا تھا....؟

#### سودوزيان

کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک کرخت می آواز سنائی دی۔ ''کیا آپ کا نام عبراللہ نے۔ جہال سے ساری دنیا کو بیردی بھیجی جاتی تھی ..... پھر وہاں سے پچھ مز دور سرحد سے اس ہے؟'' میں اس قدر محوتھا کہ اُنچھل ہی تو پڑا۔ میں نے چیچے مڑ کر دیکھا۔ایک دیہاتی سافنم اسلام کا دُل میں آ کربس گئے اور انہوں نے یہاں بھی بیڑیوں میں دلیی تمبا کو بھرنا شروع کر عام مزدوروں کے جلیے میں کھڑا نظر آیا۔ اُس نے اپنا صافہ سر پرخوب کس کر باندھ رکھا تھا اللہ اوال علاقے کا نام بھی سرحد پار والے جبل پور کے نام پر پر حمیا۔ پر جناب، اصل جبل پور پرانے بوسیدہ گرم کوٹ کو آخری بٹن تک خوب کس کر سینے پر باندھ رکھا تھا۔ ای طرف والا ہے۔ ہمارا والا تو اُس کی نقل بھی نہیں ..... کیا بات ہے اُس طرف کی بیزیوں اور آ م برصتے ہوئے بولا۔ '' مجھے کریم خان صاحب نے جمیجا ہے۔ میرے پیچے بط کالت ہے ..... بندے کو آخری عمر میں ٹی بی ہو جاتی ہے .... پر جناب بیزی نہ بی کر کمبی عمر آئیں ..... یس اُس سے بی بھی نہیں پوچھ پایا کہ بیر کیم خان صاحب کون ہیں جنہوں نے بیاسے تو یہی بہتر ہے کہ بندہ بیڑی پی کرجلدی مرجائے ..... وہ لگا تاراور بنا رُ کے بولے جا آدهی رات کو اُسے مجھے امٹیشن سے لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اُس کے انداز میں ہی انّی افعا۔ شاید اُسے بہت دنوں سے کوئی اچھا سامع میسرنہیں آیا تھا۔ اُس کا نام بشیرتھا جو اب بے ساختگی تھی کہ میں نے بھی اُس کے پیچھے قدم بڑھا دیئے۔اچانک مجھے اس لیب پوٹ ہلاہو چکا تھا۔ بیتانگا اُس کے باپ کے دور کی جا گیرتھا جوتر کے میں اُس کے جھے میں آیا تھا کے ینچے کھڑے فخص کا خیال آیا اور میں پلیٹ کر دیکھا اور پھرمیرے قدم جم ہے گئے۔ لیب رہی وہ واحد تا نگا تھا جو گاؤں بھرکی سواریوں کو اشیشن چھوڑنے اور وہاں ہے گاؤں کے لیے پوسٹ خالی پڑی تھی۔ وہاں اب وُوروُور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت ہے آٹھیں النے کے کام آتا تھا۔ سردی کی وجہ سے وُصند بڑھتی جارہی تھی اور ہم اب ایک پکی سڑک پر پھاڑے اندھیرے کی جادرکو چیرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ پھرے میرے رہبر کی آواز کے تھے۔کوئی دُورے ہمیں دیکھا تو ہم اُسے شاید بادلوں میں تیرتے ہوئے ہی نظراتے۔ سونجی۔'' بابوجی چلیں .....، ہمیں بہت دُور جانا ہے ....،' میں چونک کر پلٹالیکن پلیٹ فارم ہے اللہ تیزی سے ہانپ رہا تھا اور اس کے نتینوں سے گرم بھاپ و تفے و تفے سے بھاری نکلتے تکتے بھی میں نے کی بارمز کر دوبارہ أسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن أے تو نہ جان اللے ساتھ یوں چھوٹ رہی تھی جیسے کوئی پرانا اسٹیم انجن دوڑا جارہا ہو۔ بشیرے نے تا ملکے زمین کھا گئی تھی، یا آسان نگل چکا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے ہوئی کہ اشیشن ہے باہر نظام کا اسلام کے اسکا سرے پر لگے گیس کے دونوں ہنڈو لے جلا رکھے تھے اور اُن سے پھیلتی واحد راسته صرف وہی بوا سا آ ہنی دروازہ تھا جس کے قریب ہم اس وقت کھڑے تھے، مجروہ نمائی کی روشیٰ میں ہم کہرے کی اس حیاد رکو چیر رہے تھے جس کی شدت کی وجہ ہے ہم گز بھر

میں اشیشن سے باہر لکا تو رات کے کہرے اور سفید بادلوں جیسی و صند میں میں نے کرا

خان کے بھیج ہوئے بندے کوایک تا تھے میں کو چوان کی جگد بیٹے دیکھا۔ میں بنا کچھ کم جیکا

كبال جلا كميا .....؟

نست پر بیٹے کیا اور اُس نے تا کے کواینوں سے بنی سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد کو چوان نے اپنی جیب سے ایک بیڑی نکال کر سلگائی اور مجھ سے پوچھا ''بابو جی ..... بیڑی پئیں م .....؟ " " د منهي بيرى نهيل پيتا ..... وه اتن دير ميل پېلى بار مسكرايا ـ " اچهى بات ہے.... یہاں کی بیڑی ویسے بھی کچھ خاص ذا کقنہ دارنہیں ہوتی۔ بیڑی تو اصلی جبل پور کی ہوتی ابھی میں میسوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھ کراُس محف سے اس آنکھ مجولی کا مقصد یہ چ<sub>وا ہ</sub>ے ۔۔۔۔ وہی بارڈر پاروالا جبل پور۔۔۔۔۔سنا ہے کہ وہاں بیڑی کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے '' جی …… میں عبداللہ ہوں ……'' اُس نے میرا جواب شنتے ہی لیک کرمیرا بیگ اُٹھالا کا ۔۔۔۔۔ایک کش میں ہی رُوح تازہ ہو جاتی ہے ۔۔۔۔ پر جی میری گھر والی کہتی ہے کہ بیزی پینا إسمعمول ببلا استقبال كليول كي آواره كول في كيا- كه چزين، كه باتين شايدونيا الک خطے میں تبدیل نہیں ہوتیں۔ رات کا فسوں ہر جگہ اور ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ کچھ

<sub>، ہارو</sub>ں اور کیچے والان والی حویلی تقی ۔ کرم وین جو وہیں بیرونی ڈیوڑھی کے پاس ایک چھوٹی

ی او ہے کی انگیٹھی سلگائے ہوئے بیٹھا تھا اُس نے جلدی سے ایک پیڑھا میرے بیٹھنے کے

ل<sub>ے ا</sub>ی آئیٹھی کے پاس رکھ دیا اور خود جلدی سے اپنی کوٹھڑی سے سلور کی ایک بڑی می چینک

افا کر لے آیا اور مٹی کے پیالے میں گر ما گرم جائے اُنڈیل کر اُس نے میرے ہاتھوں میں تھا

الی جاری زندگیوں میں کچھ تعلق کس قدر مضبوط اور لازم و ملزوم بن جاتے ہیں جیسے مبح مرے اور جائے کے کپ کا تعلق ..... مگر جب جائے ایجاد نہیں ہوئی ہوگی تب لوگوں کی مج

میے ہوتی ہوگی؟ میں گرم پیالے کے کناروں سے نکلتی بھاپ کے عقب میں کرم دین کے

جریوں مجرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دریا نہی سوچوں میں مم بیٹا رہا۔ ہمارے نمروں میں صبح بمیشہ ایک دم مچھم سے کود کر اور ایک چینخ چنگھاڑتے شور کی صورت میں ظاہر

ہن ہے جب کہ بدؤور دراز کے گاؤں اور علاقے ہرروزصیح کوایک مہریان اور نرم أجالے ك

طرح خود پر دارد ہوتا محسوس کرتے ہیں۔جس کی ابتداعموماً مرغ کی بانگ، چرفے کی کوک اور ہن گٹ پر گلے بینڈ پیپ کی چول چول سے ہوتی ہے۔ مویثی اور ڈھورڈنگر چونک کرسر

اُفاتے ہیں اور بیل کے گلے میں بندھی تھنٹی ٹن ٹن کئ اُٹھتی ہے۔ رات بھر جا گئے کے بعد

کیت کی رکھوالی کرنے والے راکھے لمی لمبی جمائیاں لیتے ہوئے منداندھرے گھر کولوٹتے یں تو اُن کے قبقہے راہوں میں گو نجنے لگتے ہیں۔ پچھ ہی در میں بن چکی کی سیٹی بھی بلند ہوتی

ہ۔ گھروں کے آنگن میں دودھ اور کسی بلونے کی رژک گو یخے لکتی ہے۔ بڑے بوڑھے اور بزرگ کھنکار کھنکار کر جوانوں کی مست نیند میں رخنہ ڈالنے لگتے ہیں۔اور پھر پچھ ہی دیر میں

ا الرق کی جانب سے ایک گلانی آگ فلک کو دھکانے لگتی ہے جو دھیرے دھیرے سنہری آتشیں <sup>ہ</sup> انگت دھار کیتی ہے اور یوں نہ جانے کتنے مرحلوں کے بعد سورج اپنا دمکنا مکھڑا دھرے

أفرى گھونٹ لیا ہی تھا کہ اندرونی بھائک کھلا اور اس میں لمبے قد کا ایک رُعب وار حَخص اپنے

عمیا۔ بشیرے نے آواز لگائی''اوئے کرمواوئے .....مہمان آئے ہیں ..... بوا کھول دے .... اندر سے سی بوڑھے کے کھکارنے کی آواز سائی دی۔ "آیا.....،" کچھ بی در میں مھائل کل

تانگا ایک بڑی می مچھی حویلی کے پھائک نما کٹڑی کے دروازے کے قریب جا کرزک

ڈرانے والا، کچھ چھپانے والا .....اور بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔

میا اور بشیرے نے تانگا اندر وسیع صحن میں ہی ہنکا دیا۔ صحن میکی اینوں سے چنا کیا تھا۔ لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میہ حولی کا بیرونی صحن ہوگا۔ کیونکہ صحن کے حیاروں طرف مہ<sub>ال</sub>

خانے کے طرز پر کمرے بے موئے تھے اور سامنے ہی ایک اور ڈیوڈھی نظر آ رہی تھی جس کے · اندرایک دوسرا کنژی کا دروازه نظر آ رہا تھا جو اندر والے صحن کی جانب کھاٹا تھا۔ بوڑھا کرم

اینے ہاتھ میں ایک سال خوردہ می لائٹین اُٹھائے ہماری جانب بردھا اور اُس نے جلدی ہے مجھے سلام کیا اور میرا بیک تھام لیا۔ بشیرے نے اُسے ہدایات جاری کیں۔

"مهمان كوروثى ككر كطلا كريم والےمهمان خانے ميں سلا دينا۔ خان صاحب اب مح

ى ملاقات كريس ع ..... كياسمجها ....؟ " كرمون سر بلايا بيرا جه سے رُخصت موكر جلا كيا اور کرم دین نے مجھے بُرانے طرز کی ایک بیٹھک میں پہنیا دیا جو وہیں صحن کے دائیں طرف بی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور کھڑی اس صحن کی جانب تھلتی تھی جہاں ابھی کچھ در پہلے

بشیرے نے مجھے چھوڑا تھا۔ بلنگ کے ساتھ ایک ڈوری تھی ہوئی تھی جس کا دوسرا سراحیت پر لگے ایک کنڈے ہے ہوتا ہوا ایک بڑے سے کپڑے کے بنے ہوئے ہتھ تکھے ہے جڑا ہوا تھا۔

کیکن آج کل سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے ڈوری کو لیپٹ کریلنگ کی پائینتی ہے باندھ دبا عمیا تھا۔ بائمیں طرف دیوار کے اندر ہی ایک بوی سی آنگیٹھی بنی ہوئی تھی جس میں پچھ ہی دیر

میں کرم دین نے دھکتے ہوئے انگاروں کی پوری پرات اُلٹ دی اور کمرہ کچھ ہی دریم میں خنگ سے خوشگوار حدت اختیار کر گیا۔ کرم دین عرف کرمو کے اصرار پر میں نے چند لقے حلق ہے

ینچ اُ تارے اور رات ڈھلنے کا انظار کرنے لگ گیا۔ نیند کا تو کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا-

میری پیسپیلی تو ویسے ہی عام حالات میں بھی مجھ سے رُوٹھی رہی تھی تو اس انحان منزل بر بھلا

کب میری بلکوں تلے ڈیرہ جمانے والی تھی۔سویونہی بللیں جھیکاتے صبح کی اذانیں سنائی دینے

کگیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں باہر صحن میں نکل آیا۔ یہ پُرانے طرز کی بدی سی لیکن کھی

امرے سرکا تا ہوا گاؤں کی ایک روش صبح کو کمل کرتا ہے۔ اتنی خوب صورت صبحوں کے چٹم دید کوا میرگاؤں والے جمی تواتے أجلے چروں اور پاکمن کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صبح میری اللك كى أن چنرصبحوں میں سے ایک تھی جے میں نے گھونٹ گھونٹ جیا تھا۔ بالكل اس كرم الله اُڑاتی جائے کے پیالے کی طرح ..... جواس وقت میرے ہاتھوں میں تھا تھا۔ میں نے

سرایے کو گرم کھیں میں لیٹے اندر سے برآ مد ہوا۔ دونوکر اُس کے دائیں یائیں اُس کا حقہ ان تمباكودغيره أٹھائے ہوئے تيزى سے چلے آ رہے تھے۔ اُس نے آتے ہى مجھے زور سے بھینے کم

''معاف کرنا جی .....رات کو مجھے ذرا تپ چڑھ گئی تھی۔ دوا پی تو اُونگھ آگئی اور میں آ کا استقبال نہیں کرسکا۔میرا نام کریم خان ہے۔۔۔۔سلطان بابائے آپ کے آنے کی خبر کر دی تقى - پرآپ تو بالكل نو جوان مو جى ..... مين سمجها تھا كەسلطان بابانے پہاڑى والى درگاه كى خدمت کے لیے کسی بزرگ کو بھیجا ہوگا ......" اده ..... تو ميري ديوني اس بارجبل پور مين لگائي گئي تھي۔ بيتو مجھے اسي وقت سمجھ مانا چاہیے تھا جب سلطان بابانے مجھے کمث وے كرجبل بور كے ليے روانہ ہونے كوكها تھا\_ليكن اتی وور ..... ملک کے اس دوسرے کونے میں جیجنے کی کوئی خاص وجہ ہی ہوگی۔ صرف درگاہ کی فدمت ہی کرنی ہوتی تو سلطان بابا لیبیں جبل پور کے آس پاس سے سمی خدمت گار کو ہی بھوا دیتے۔ کریم خان نے مجھے بتایا کہ سلطان بابا سال چھے مہینے میں یہاں کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ گاؤں سے پرے پہاڑی کی چوٹی پر بن درگاہ میں مدفون بزرگ بھی کریم خان کے آباؤ اجداد ے ہی تعلق رکھتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حضرت مجد والف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساہیوں میں شامل سے اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے اُنہی سیابیوں کے ساتھ شہید ہو مئے تھے جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں، جاں آفریں کے سپر دکی تھیں۔ ب سے لے کر اب تک اس درگاہ پر جاتا دیا بھی بجھے نہیں دیا گیا تھا اور اسے ایک نور کے استعارے کے طور پرلیا جاتا تھا جواس دنیا میں ظلم اور کفر کے اندھیرے کو مٹانے کی نشانی کے طور پر روشن رکھا گیا تھا۔ بھی بھی میں بیسو چتا تھا کہ اللہ کے وہ سارے نیک بندے جوالی درگا ہوں اور مقبرون میں مدفون تھے جنہوں نے خداکی وصدت اور اُس کے کلے کی خاطر اپن جان دی، یا این ساری زندگی لوگوں کو میسمجھانے میں بتا دی کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اُس کا شریک نہیں ہے، انہیں اینے مزاروں پر شرک جیسی بدعات دیکھ کر کس قدر اذیت ہوتی ہوگا-

جب وہ بیدد مکھتے ہوں گے کہ لوگ انہیں وسیلہ بنا کر خدا سے مانگنے کے بجائے خود اُنہی سے

آس لگائے بیٹھے ہیں تو اُن کی رُوح کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ کریم خان صاحب نے

ری مبت سے مجھے دو پہر کے کھانے تک حویلی میں ہی رُکنے کی درخواست کی اور پھرسہ پہر کو ب بشیرا اپنا تانگا حویلی کے بیرونی محن میں لگا چکا تو وہ کپڑے کی چند پوٹلیاں سنجالے جھے ا تنج پر سوار کرانے آپنچے۔ ان پوٹلیوں میں گڑ، چنے ، اخروث اور بادام اور ایسی ہی چنداور بزیں تھیں جوخان صاحب بطور خاص میرے لیے لے کر آئے تھے۔ میں نے اُن کے خلوص كو كلف كا زنگ لكا كرواغ واركرنا مناسب نبيس سمجها اور خوشى سے سارى بوشليال تاسكے كى بچپل نشست پر رکھوا دیں۔انہوں نے مجھے ریبھی بتایا کہ درگاہ کے گودام میں ابھی مہینے بھرے کچھ زیادہ کا ہی راش بڑا ہوگا چھر بھی اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بلا جھجک اُن سے کہلوا دوں۔ بشیرا ہر جعرات کی شام کو دیے کا تیل بدلنے کے لیے درگاہ جاتا تھا۔ اُسی کو م ہے اور خان صاحب کے درمیان پیغامبر کے فرائض سرانجام دینا تھے۔ بثیرے نے تانگا موڑا ہم حویلی کا پھائک کراس کر کے نکلے ہی سے کہ اچا تک خان صاحب کو جیسے کوئی ضروری بات یادآ می وه جلدی سے میری جانب برھے" ہاں عبداللد بیاا ..... ایک بات تو میں تہیں تانا بھول ہی گیا تھا۔ آج کل درگاہ میں کوئی سائل آ کر تھہرا ہوا ہے۔ بڑا پریشان اور مجبور لگتا ہے۔ اپنی کسی منت کے پورے ہونے کی آس میں اپنا گھریار اور آرام تیاگ کراس ویرانے میں مرا ہوا ہے۔ حمہیں مچھ دن تک اُسے بھی اینے ساتھ ہی رکھنا ہوگا۔ بہت پریشان ہے بے وارو ..... " آپ بِفكر رہيں .... ميري جانب سے اُسے كوئى تكليف نہيں پہنچے گی- "بشيرے نے تھوڑے کی لگامیں ڈھیلی کر دیں اور پچھے ہی دریمیں تا نگا گاؤں سے باہر جاتی اُسی سڑک پر والأرم اتھا جو بہت وور جا كرمحبوب كى كمركى طرح اجانك بى خم كھا كى تھى - سرك كے ساتھ *ماتھ شفٹرے اور صاف شفاف تازہ* یانی کی ایک نالی بہدرہی تھی جس میں بہتے پانی کی محتکھرؤں جیسی سرحم اور تا کئے کی ثب ٹاپ ٹپ ٹاپ ٹل کر ایک مدھری موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ ہاری زندگی میں باتیں تو ہمیشہ ہی بولتی ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سنایا ہم سے ابت کرے۔ گاؤں کی ٹارنجی خزاں رسیدہ بتوں سے ڈھکی اس سرک کے سنافے اور اس کے کنارے دوڑتے یانی کے اس نالے کی ترخم نے بھی اس دن مجھ سے بہت می ہاتیں کیں۔

المیرے کو جب سے پتا چلاتھا کہ میں درگاہ کا نیا مجاور ہوں تب سے اُس کا انداز کا فی عقیدت

انسانہ سا ہو گیا تھا۔ حویلی میں ہی وہ کئ بار مجھ سے بدورخواست کر چکا تھا کہ میں اُس کے لیے

اولا و نرینه کی "منت" ضرور ما تکول بر بدلے میں بیٹا ہونے پر وہ مجھے پورے ایک سواکیاون

بہاڑی تک جانا جاہتا ہے لیکن میں نے وہیں سے اُسے رخصت کر دیا۔ جاتے جاتے میں نے أے ایک بار پھر چھیڑا'' یہ تو بتاتے جاؤ کہ اگر اس بار واقعی بیٹا ہوا تو اُس کا نام کیا رکھو مے ..... کھسوچا ہوا ہے پہلے سے کہ نہیں .....، بشرا جو تائے پر بیٹھ کر اپنا چھا نا کیڑ چکا تھا

دهیرے ہے مسکرایا اور اُس نے میری جانب غورے دیکھا..... پہلے تو نہیں سوچا تھا جی ..... پر

اب سوج لیا ہے .... میں اُس کا نام "عبدالله" رکھوں گا ....." بشرا زور سے ہنا اور تانگا کچی

مرک پرٹپ ٹاپ کی وُھن پر دوڑنے لگا۔ میں چھے دریک اپنے اس نے بنتے رشتے کو دیکھا

رہا۔ ہم انسان کس قدر بھولے اور نازک ہوتے ہیں۔ کتنی جلدی رشتوں کے کول دھا گے اپنی زوح کے ریثوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ شایدای لیے ہم بل بل ٹوٹے اور جڑتے رہتے ہیں۔

خدانے ہمارے اندراحساس نام کا یہ جو جذبہ رکھا ہے میہ نمیں کسی کروٹ چین نہیں لیئے ویتا۔

ایک آس منتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ بشیرا بھی ایک نئی آس لیے واپس جارہا تھا۔

جب میں اپناسامان کیے اُور چوئی پر بن درگاہ کے کی محن میں پہنچا تورُی طرح ہانی رہا تھا۔ وسمبر کی کچی وطوب میں بھی میرا ماتھا کسینے سے بھیگ چکا تھا اور اس کسینے نے میرے

ماتھ سے ٹیک کر درگاہ کی سرز مین کواپنا پہلا سجدہ پیش کیا۔ میں کچھ وہیں صحن میں بیٹھ کر ستاتا

رہا۔ میرے اردگرد ورجنوں کوتر اور چڑیاں دانہ چک رہی تھیں۔ شاید کوئی مجھ دری پہلے ہی اہیں دانہ ڈال گیا تھا۔ درگاہ کے صحن کے وسط میں مضبوط ٹین کی جاوروں والی چھپر کے پنیج ایک قبر بن ہوئی تھی جس کے اُوپر سبز چا در اور مچھ پھول بلھرے ہوئے تھے۔ پھولوں کی خٹک

بتال تیز ہوا ہے بھر کر صحن میں پھیل رہی تھیں۔ اچا تک میرے بیجھے آ ہٹ ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا تو ایک بی عمر کا مردشانوں پر مبل ڈالے اور ہاتھ میں جلانے والی لکڑی کے چند سطکے لیے اپنی جانب آتا نظر آیا۔ میں نے کھڑے ہوکر اُس کا استقبال کیا۔ وہ قریب آگیا اور میری

جانب ہاتھ بڑھا کر بولا''اوہ..... تو تم ہوعبداللہ..... مجھے خان صاحب نے تمہاری آمہ کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا نام اصغر ہے .... اصغراحمد .... میں اپنی ایک منت کے سلسلے میں مجھے

ان کے لیے یہاں ممہرا ہوا ہوں ..... اچھا ہوائم آ گئے .... بھی بھی بہت تنہائی کا احساس ہوتا

میں چاہتے ہوئے بھی اُن سے بینہیں بوچھ سکا کہ وہ کون ی منت تھی جس کی خاطروہ

روپے اور گڑی پوری ایک بوری نذر کرے گا۔ میں نے اُس سے کہا کہ 'ایک سواکیاون رویے میں وہ پورابیٹا مانگ رہے ہو، کم از کم پورے دوسوایک روپے کی منت تو ہونی جاہیے۔''بشرے نے چونک کر چیچیے میری طرف ملٹ کر دیکھا اور پھر میری آتھوں میں شرارت کی تحریر پڑھ کر وہ بھی زور سے بنس پڑا۔"واہ جی .... جی خوش کر دیا آپ نے بشرے کا ....اب مجھے اورا یقین ہے کہ بشیرے کی دعامجمی ضرور پوری ہوگی ..... 'میں نے اُس سے پوچھا کہ وہ اس یقین ك ساته خود خدا سے دعا كيول نبيل كرتا كه الله أس بيا عطا كرے۔ جواب ميں أس نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے''نا جی نا ہے۔ اسکا بیگناہ گار بشیرااس قابل کدھر کہ خود اللہ میاں

وعا كاكتنا بوا كليه بتا ويا تھا مجھے ليكن كيا واقعي مم الله سے ضد بھي كر سكتے تھے؟ اور اپني

ے کھ مانگ سکے .....اور پھر بشیرے کا مانگنا تو صرف مانگنا ہوگا نا جناب .....لین آپ لوگ تو الله جي سے ضد بھي كر سكتے مو ..... يكام صرف ما تكنے سے نہيں موتاجي ..... يو قو ضد والا معالمه ہے.....صرف دعا ہے ہی بیٹا لمنا ہوتا تو میری گھر والی پچھلے سات سال سے تجدے میں نہ گری ہوتی ..... 'میں نے چونک کر بشرے کی جانب ویکھا۔ اس سیدھے سادھے سے دیہالی نے

خواہشیں اور دعائیں ضد کر کے بھی اس سے منوا سکتے ہیں؟ جب بھی بہت لا ڈلہ بچہ اپنی پند کا کھلونا نہ ملنے برگھر کے صحن میں بیر پنٹے پنٹے کرآسان سر پر اٹھالیتا ہے تب یا تو اُسے اپنی مال ے مار بردتی ہے، یا پھرمتاکی ماری مال سی بھی طرح مانگ تانگ کرائے وہ تھلونا دلوا ہی دیق

ہے۔ تو کیا یمی کلیہ اُس سر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے ہاں بھی چل جاتا ہوگا؟

وہاں تو ماریز نے کا بھی امکان نہیں تھا تو پھرہم انسان اپنے خدا سے ضد کیوں نہیں کرتے .....؟

کہیں یہ جارے عقیدے کی کمزوری تو نہیں؟ کہیں ہم طلب اور دعا کے اصل اُصول ہے

تانگا اب اس دورویه ایستاده در نتول والی سرک سے آگے بردھ کر ایک کھلے میدان والی سڑک پر دوڑ رہا تھا اور دُور پہاڑی پر واقع ایک چھوٹی می درگاہ کے آ ثاراب دھیرے دھیرے

نمایاں ہونے لگے تھے۔ آخرہم اُس مقام پر بھی پہنچ کئے جہاں ہے آگے تا نگے کے راتے کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ بثیرے نے بہت اصرار کیا کہ وہ میرے ساتھ ہی میرا سامان اُٹھا کراُدی

ناواقف توخبيس....؟

### درداورمسيحا

اگلے روز میج سویرے ینچے گھاٹی میں جبل پورے ڈاکیے کی سائیل کی مخصوص تھنٹی سائی

دئ۔ اصغرصاحب بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ میں درگاہ کے حن میں نکلاتو ڈاکیا اپنا خاک

فیلالٹکائے سیرھیاں چڑھ کراو پر آتا نظر آیا۔ جھے پہلا خیال یمی آیا کہ شاید اصغرصاحب کے
لیے کوئی خط آیا ہوگا۔ ڈاکیا جھے عبداللہ کے نام سے جانیا تھالیکن اُس کی بات س کر میں زور
سے چونک پڑا۔

"جناب يهال كوئى ساحرصاحب بھى تھېرے ہوئے ہيں كيا.....؟ .....

اب میں أے كيا بتا تاكه ميں خود ساحر موں \_ " كيوں؟ ..... خير تو ہے ..... "

"بی سب خیر ہے....اس کے نام کا ایک خط آیا ہے۔ پتا ای درگاہ کا ہے لیکن عجیب

ات یہ ہے کہ ساحر کے نام کے سامنے چھوٹے حاشیے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔'' میں نے ڈاکیے سے خط لے لیا اور خط پر کلھی تحریر دیکھتے ہی میری سانسیں جیسے رُکنے لئیں۔ وہ زہرا کی تحریقی۔ ہاں ...... اُسی کے کومل ہاتھوں کی اُٹگیوں کے شاہکارلفانے پر جگمگا

میں زہرا کی تحریر لاکھوں میں بہچان سکتا تھا۔ بیر نے بھی تو ہم انسانوں جیسی ہی بہچان کھتے ہیں ان میں سے ہرحرف اپنا ایک چہرہ رکھتا ہے اور میں زہرا کے ہاتھ سے بنے ان سیاہ کول کوخوب بہچانتا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور میری نظر سفید کاغذ پر اس کان موتیوں پر جھیلنے لگی۔

دور آواب....

مجھے ہر بل میاحساس کیوں ستاتا ہے کہ آپ کو اس راہ پر دھکیلنے کے بعد میں خود ہی بار آپ کی راہ کا کا نٹا بن جاتی ہوں۔ میں اور اماں اس وقت کمال آباد میں ہیں۔ زندگی کی اٹ کی جانب سر نکانے نہیں دیتی۔اہا کی طبیعت ٹھیکے نہیں ہے۔آپ کا پتا پرانی درگاہ ہے اس ورانے میں پڑے ہوئے تھے۔ کول کہ بظاہر اپنے جلیے سے وہ صاحب کافی متول

ہے تو پھروہ نفری تو میری آمدنے پوری کردی ہے .....اُمید ہے ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔" کچھ ہی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اصغرصا حب کو بھی نماز کی وعوت دی لیکن مجھے اُن کا جواب من کر ذرای حیرت ہوئی۔

دونہیں عبداللہ میاں ..... میں اپنی نمازیں تنہائی میں ہی ادا کرتا ہوں ..... دراصل اس کا تعلق بھی میری منت سے ہی ہے۔اُمید ہے تم بُرانہیں مانو سے ......

''نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ اس میں بُرا مانے کی کیا بات ہے۔۔۔۔ نماز آپ کا اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اپنی نماز ادا کریں، میں اپنی نماز پڑھ لوں۔۔۔۔'' وہ اُٹھ کر درگاہ کے صحن میں بے

ہوئے کچے کمرول میں سے ایک کی جانب بڑھ گئے۔ میرے دہنے کا انظام بھی انہی کمرول میں سے ایک میں کیا گیا تھالیکن میں نے وہیں حمن میں بچھے جائے نماز پرعصر پڑھ لی۔حسب معمول نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی مجھے اُس ازلی ہے چینی اور مختلف وسوسوں اور خیالات

نے آگھیرا جو ہمیشہ سے میرے اور میری نماز کے درمیان حائل تھے۔ شتم پشتم نماز پڑھ کر ٹیں نے سلام پھیرا اور یوں ہانپنے لگا جیے میلوں دُور سے دوڑ کر آ رہا ہوں۔ مولوی خصر نے مجھے بتایا

تھا کہ ایسی نمازیں جو صرف زمین پر ماتھا ٹکانے کی حد تک اداکی جاتی ہوں، وہ پلٹ کر واپس نمازی کے چبرے پر مار دی جاتی ہیں۔ شاید تبھی اپنی ہر نماز کے بعد مجھے اپنے چبرے پر آیک اُن دیکھے طمانے کے کا حساس ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں نے اپنی نماز کو فلک چھوٹے بنا ہی واپس

بلتے ہوئے محسوس کیا اور ای بے چین دل کے ساتھ درگاہ کی پکی دیوار کے ساتھ طیک لگا کر بیٹے گیا۔ سامنے چیت کی منڈر سے سرکتی دھوپ مجھے بیاحساس دلا رہی تھی کہ میری زندگی کا

ایک اور قیتی دن ضائع ہوکر گزر گیا ہے ..... آج بھی میں نے روز کی طرح صرف اپنا وقت ہی کھویا تھا ..... بدلے میں پچھ یانہیں سکا۔ ملا۔ استحریر میں پوری بات کا احاطمکن نہیں۔ ہو سکے تو جلد از جلد کمال آباد میں نیچ دیا ہے ساتھ دکھائی دی تھی۔ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد اُس کا اگلا سوال لا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے اندر آنے کا اشارہ کرکے بلٹ گئے۔ میں نیم اندهیری سنسان

ندی راہ داریوں میں سے ہوتے ہوئے اُس کے پیچیے چل پڑا۔ حویلی اگرچہ کھنڈر ہو لیکن اُس کے آثار اب بھی اُس کے گزشتہ کینوں کی شان وشوکت کا پا دیتے تھے۔

ی مجھے اس عورت کے پیچھے چلتے بان اندھری غلام گردشوں سے ایک انجانے نن کا احساس ہوا۔ جانے وہ کون تھی اور مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ آخر کاروہ ایک

ہیں شکتہ حال کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگئی۔اس ونت مجھے ادراک ہوا کہ

ی بیل کی ہوئی تھی اور چند مزورموم بنیوں اور دیوں کی ناممل روشیٰ کی وجہ سے وہ ماحول ا يُراسرار مو كيا تقا۔ اندر كمرے ميں حيرت كا دوسرا شديد جھتكا ميرا منتظر تقا۔ اندر داخل ہی پہلی نظر میں اس ملکح چراغوں کے أجالے میں وہ مجھے زہرا ہی دکھائی دی اور میں

بلہ جم کررہ گیا۔ قریب تھا کہ میں اُسے زہرا کے نام سے ہی پکار لیتا لیکن اُس نے

ع ہوئے انداز میں جب مجھے سلام کیا تب میں ٹھٹک کر رُک گیا۔ وہ آ واز زہرا کی تہیں بان .... وہ زہرانہیں تھی اور قریب سے دیکھنے پر اُس کی زہرا سے اچھی خاصی مشابہت

ا وجود چند واضح فرق محسول کیے جا سکتے تھے۔اُس کا چہرہ ڈھکا ہوائیس تھا اور وہ قد میں ے کچھ کم تقی اوراس کی آنکھیں بھی ممہری کالی کی بجائے نیگوں سی تھیں اور شاید نیند، یا

ا کی کی کی وجہ سے آتھوں کے گرد ملکے سے روے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ہر برا کر جواب دیا "ولیکم السلام\_" وولاکی کمرے سے نکل گئی۔عورت بولی" میری بیٹی ہے

ب ..... بنام أس كے والد كو بہت يسند تھا۔ انہوں نے بڑے جاؤے ركھا تھا۔ "ميں نے

مجھے ہوئے اُس عورت کی جانب و یکھا۔ دراصل مجھے زہرا مقبول نے یہاں آنے کے "" أس نے میری بات درمیان میں ہی كاث دى۔ " إلى .... ميں جائتى ہول ....

ب كا بورانام زرياب مقبول بيسده و زبراكي سوتلي بهن بيسن بيتسرا جهيكاس قدر قاكه مين اپني جگه ے كفرا موكيا-"جى .... يه آپكيا كهدرى بين-"" إلى .... مين

تعبول حسین کی مہلی لیکن مطلقہ ہوی ہول ..... مجھے طلاق دینے کے بعد ہی انہول نے

گئے ہے پر پہنچ جائیں۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا جاہتی تھی لیکن امال کی ضد ہے کہ آپ کے ایک اور حیرت لے کرآیا۔" کیاتم عبداللہ ہو؟"جواب میں میں صرف اثبات میں ضرور خبر کر دی جائے۔ شاید وہ بھی میری طرح بالکل ٹوٹ گئی ہیں۔ یادرہے کہ ہمارے <sub>باک</sub> وقت بہت کم ہے۔

خط کیا تھا، ایک معمد تھا۔ اصغرصا حب غور سے میرے سامنے کھڑے میرے چرے کے بدلتے تأثرات دیکھ رہے تھے۔ میں نے مخصر لفظوں میں انہیں بتایا کہ کوئی بہت خاص ہے جے اس ونت میری ضرورت ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولے کہ"میال! پچھ خاص لوگ ی ہوتے ہیں جنہیں کسی ضرورت، یا مصیبت میں بکارا جاتا ہے۔تم بفکر ہو کروہاں سے ہوا رُ

یہاں کا دھیان رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔'' كمال آباد جنكشن جبل بور سے تقريباً دو تھنے ٹرين كى مسافت پرتھا۔ ميں شام كى گازى

كرتى رہى كداس كا مطلب يہ ہے كه كمال آباد كے اشيشن پر ميں نے جس لؤكى كو ديكھا تارو زہرا ہی تھی؟ لیکن زہرا تو پردے کا بے حد اہتمام کرکے گھر سے نکلتی ہے پھر یول ب

لے کر کمال آباد پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ سارے رائے میرے ذہن میں یہی بات گرداں

نقاب .....؟؟ میں جتنا سوچتا گیا أنجھن برهتی گئی۔ زہرانے خط میں جس'' کاسی حویلیٰ' کاہا کھھا تھا وہاں تک چینجنے میں مجھے کوئی وُشواری نہیں ہوئی۔ اور جب میں سائیکل رکشہ سے حولی

کے مرکزی لیکن بوسیدہ ہے پھاٹک پر اُترا تو مجھے حویلی کے نام کی وجہ تسمیہ بھی پتا چل گا۔ ُ ساری حولی کاسیٰ رنگ کے بھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ باہر کوئی دربان موجود نہیں تھا اور آ ہا

او نا، لکتا ہوا پھائک تیز ہوا میں جمول رہا تھا۔ باہر سے گزرتا کوئی بھی راہ گیرایک ہی نظر میں درا و بوار کی شکتہ حالی سے اندر کینوں کا حال جان سکتا تھا۔ سالہا سال سے بنا قلعی کے در وہا ا

ہے عجیب می وحشت ملیک رہی تھی۔ میں اِس شش و پنج میں حویلی کے بھاٹک سے چند قدم اللہ

تو بڑھ آیا تھالیکن اب کاسی بھولوں کی کیار یوں ہے متصل روش پر کھڑا بیسوچ رہا تھا کہ<sup>اند</sup> والول کوایے آنے کی خبر کیے کی جائے؟

ا جانک اندر کی جانب سے ایک آہٹ ہوئی اور کسی عورت کے ملکے سے کھنکار نے ل

آ واز سنائی دی۔ میں اُسے د کچھ کر زور سے چونکا۔ بیہ وہی غورت تھی جو اُس دن ریلوے اسپی

زہراکی ماں سے شادی کی تھی۔ تمہاری آمد کی اطلاع مجھے زہرانے بی کی تھی۔ "میں نے چینی سے إدهراُ دهرنظر دورُائی۔ "لیکن زہرا کہاں ہیں ....؟" "تم نے آنے میں کوررا دی۔ وہ لوگ ابھی آ دھا گھنٹہ پہلے اپنے شہر کی گاڑی پکڑنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تمہار ليے زہرانے بيلفافدديا ہے۔ دراصل مقبول صاحب كى طبيعت مجھ تھيك تبين ہے۔ انہيں را

دورہ پڑا ہے۔ بس خدا اپنا رحم کرے۔ "میرے اندر جیسے بجلیاں سی بھر کئیں۔ "اگر وولا

صرف آ دھا گھنٹہ بل یہاں سے نکلے ہیں تو شاید میں انہیں ریلوے اسٹیشن پر آخری لمات <sub>ام</sub> مل پاؤں ....؟ " مجھ سے ایک بل بھی مزید وہاں تہیں تفہرا میا۔ وہ مجھے روکتی ہی رہ کئیں ا

میں کم از کم ایک پیالی جائے تو پتا جاؤں لیکن میں اُن سے دوبارہ آنے کا کہد کر تیزی ہے إ مسی سواری کی تلاش میں لیکا۔

میں نے ٹرین کی پہلی سیٹی کی آواز اُس وفت سنی جب میں اپنی وهو کئی جیسی پھولتی سالم کے ساتھ دوڑتے ہوئے پلیٹ فارم کے مرکزی دروازے سے اشیشن کے اندر داخل ہوا۔ یم نہیں جانتا کہ انسانی نظر ایک بل میں کتنے مناظر اپی بصارت میں سمیٹ عتی ہے لین ار

ایک کھے میں میری آنھوں نے پوری گاڑی کا یوں جائزہ لیا جیسے میری بصارتیں ہزار گارہ

محنی ہوں کیکن وہ کہاں تھی جے نہارے بنا میری دو آٹھوں کا بینوربس اس نعت کا ایک زار

ہی تو تھا۔ گاڑی نے دوسری سیٹی بجائی اور میری حالت اُس وحثی کی طرح ہونے لگی جائ جنوں میں ففس کی سنگلاخ دیواروں سے سر محرانے کے لیے اپنی زنجیریں تروانے کی کوشش کا

ہے۔ جانے بل بھر میں ہی کیوں مجھے وہ گاڑی ٹین اور لوہے کا جوڑ نہیں بلکہ ایک عفریت اللہ آنے کی جو کچھ ہی بل میں میری آخری سائس بھی جھے سے چھین کر لے جائے گا۔ میں کم دیوانوں کی طرح ایک سمت قدم بوهائے ۔ٹرین کو پہلا جھٹکا لگا۔ جب تک میں خودا پی ہڑا

سے زہرا سے دُور تھا تب تک میرے دل کوایک انجانی سی ڈھارس تھی کہ وہ دُورسی براب ہے، کیکن آج جب وہ میرے وجود کے اتنے نزدیک ہو کر بھی میری آٹھوں سے ادھل ا

مجھے بول محسوس مور ہا تھا جیسے کوئی کسی کند چھری سے میرا سینہ چیر کر اُسے میرے وال اُل پوست کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا سارا صبر، تمام چین وقرار ایک بل میں ہی لٹ عمالہ یہ جلاد دل بھی ہم معصوم انسانوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا<sup>تھا</sup>

میں چند کھڑیوں میں ہی وہی پرانا ساحر بن کیا ہوں جوساحلی درگاہ پرایک کارریس جیتنے کے بعد چند لمحول بعد ہی زہرا کی پہلی نظر کا شکار ہو کر وہیں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ اچا تک میرے

ز بن میں ایک کوندا سالیکا۔ ائیرکنڈیشنڈسلیپر، ہاں ....اس نازک اندام کوتو و ہیں ہونا جا ہے۔

من جیزی سے پلٹا۔ گاڑی نے دھیرے دھیرے سرکنا شروع کردیا تھا۔ سامنے ہی اے ی والی

ہو گی تھی۔ دفعتہ میری ساعتوں کو دھوکا سا ہوا۔''ساحر.....'' بی تو وہی رُوح میں اُتر جانے والی

آواز تھی۔ میں تؤپ کر پلٹا۔ ہاں ..... وہ زہراکی ہی آواز تھی۔اے سلير يوگی كى ايك ادھ

کھلی کھڑکی سے میری سدا گردش میں رہنے والی تقدیر کا واحدروش تارہ جھلک رہا تھا۔ میں اپنی عگر مجد ہو گیا۔اُس کا ڈب چیونی کی رفتارے میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ وہ بے چینی

ے پھر بولی۔"ساح ..... گاڑی چھوٹ رہی ہے ....." مجھے ایک جھٹکا سالگا۔ اُس کی بوگی مجھ

ہے چندقدم آ مے بردھ چکی تھی۔ میں کھڑی سے جھائتی زہراکی جانب لیکا۔ٹرین کی رفتارتیز ہو رہی تھی۔ میں نے سچھ بولنے کی کوشش کی لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل یا گی۔ میرے

شکتہ قدم از کھڑا رہے تھے۔میری پللیں بھیگئے لگیں۔ وہ تڑپ کر بولی''خود کوسنیالیں ساحر، میں

نے سب کھے خط میں لکھ دیا ہے۔ پڑھ لیجے گا ..... اور اپنا خیال رکھے گا ..... ، گاڑی نے مزید رفار پکڑلی۔میری نظرز ہراکی نگاہ میں گڑھ کررہ گئ تھی۔میری بصارت کے لیے دیگر ہرمنظر

جیے وُ صندلا سامیا تھا۔ وہ ٹرین، پلیٹ فارم، سیٹی بجاتا ٹی ٹی، وہاں پھرتے دیکرلوگ، وینڈنگ کنٹریکٹر، سارے قلی، کہرے میں لیٹی شام، گیس کے ہنڈولوں کی ملکتی پیلی روشن کے دائروں

میں ڈوبا وہ امنیثن ،سب کچھ بل مجر کے لیے اوجھل سا ہو گیا۔صرف میں اور وہ رہ گئے۔ میری آنکھ سے ایک آنسو ٹیکا۔ میرے گھائل قدم کی چیز میں اُلچھ کرلڑ گھڑائے اور میں گرتے کرتے

بچا۔ زہرانے بے قرار موکر بے اختیار اپنا ہاتھ یوں برھایا جیسے مجھے گرنے سے بچانا چاہتی ہولیکن لوہے کی پٹری ہے جڑے فاصلے تیزی ہے اُسے مجھ سیاہ نصیب سے دُور لے جارہے تھے۔اُس کا ہاتھ یوننی نضامیں اُٹھارہ کیا۔ جانے کیوں مجھےاحساس ہوا کہ اُس کی بللیس بھی نم

مورہی تھیں۔ اُس کے لب ملے، لیکن پہول کی گر گڑاہٹ نے میرے نصیب کے لفظ بھی میری ساعتوں سے چھین لیے۔ جانے اُس نے کیا کہا تھا؟ شاید 'الوداع'' .....لب تو میرے بھی ملے تھے لیکن اپنے حرف تو میں خور بھی نہیں سن سکا تو بھلا اُس ناز خرامال کو کیا ساگی

اس نصیب جلی محبت کا مقدر ہوتے ہیں۔ٹرین پلیٹ فارم سے باہرنکل کر کافی آ کے برھ چی

تھی اور اب وھیرے دھیرے اُس کہر آلود اندھیرے کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ تیزی ہے دوڑ تی

گاڑی کی جانب سے میری طرف بڑھتے سرد ہوا کے ایک آ دارہ جھو نکے نے میرے گالوں تک

پنچے دوآ نسوؤں کومخالف سمت میں دھلیل کراس فضا کا ایک حصہ بنا دیا۔ نہ جانے پانی کی وہ رو

شادی کر لی جائے اور کچھ عرصه اس رشتے کو فق رکھا جائے۔اُس وقت مقبول کا ارادہ میں تھا کہ

سمی مناسب موقع پریدراز والدین کے سامنے کھول دیں محے کیکن وہ مناسب موقع بھی نہ آیا۔

ا ملے سال نتیجہ آنے ہے پہلے اُن کے والد کی طبیعت کچھ یوں مجڑی کہ مقبول کوسب چھوڑ چھاڑ

كر كھر بھا گنا بڑا جہاں مقبول كے والد نے يہلے ہى سے اپنے بھائى كى بيٹى سے أن كا رشتہ

جوڑنے کا انظام ممل کر رکھا تھا۔مقبول کے والد کی حالت کے پیش نظرا نکار کی کوئی مخبائش ہی

مہیں تھی اور شادی کے ٹھیک تیسرے دن والدا گلے جہاں سدھار مجئے اور ٹھیک اُسی دن زریاب

تین ماہ کی ہوئی۔ جالیسویں کے بعد جب مقبول نے تنہائی میں اپنی ماں کو نگار اور اپنی پکی کے

بارے میں بتایا تو وہ بھی صدے سے بے حال ہو کر بستر پر پڑ کئیں اور پھر انہوں نے قتم ہی کھا

نارے یہ پہلی ملاقات تھی۔ لیکن کہانی آج سے نہیں بلکہ بائیس سال پہلے شروع ہوتی تھی

جب زہرا کے دالدمقبول خان اپنی گر بجوایش کے بعداعلی تعلیم کے لیے دوسرے شہر پہنچے تھے۔

والدین کی اکلوتی اولا د اور بے پناہ دولت کی وجہ سے شاہانہ مزاج اور شنرادوں جیسی عادات تو

شروع سے ہی تھیں، رہی سبی کسر جوانی نے پوری کر دی تھی اور شاید انہی چیزوں کے امتزاج

ی بدولت اُنہی کی یو نیورٹی کی ایک جونیئر طالبہ نگار چندونوں بعد ہی اپنا ول اُن کے قدموں

میں ہارمیتھی۔مقبول بھی زیادہ عرصہ مزاحمت نہ کر سکے اور دونوں یک جاں دو قالب کی تفسیر بن

اجازت تہیں ویں مے۔ لبذا فیصلہ یمی طے ہوا کہ فی الحال تھر والوں سے حصب کر نگار سے

مجے ۔مقبول کو اتنا انداز ہ ضرور تھا کہ اُن کے والد یوں پچ تعلیم انہیں کسی بندھن میں بندھنے کی

مملین بوندیں کس بدنصیب کے دل کی زمین پر جا کر گری ہوں گی۔ کیکن جہاں بھی گری ہوں

میں نے جیب سے زہرا کا خط نکال کروہیں پلیٹ فارم کے ایک بیٹے پر بیٹھے بیٹھے بڑھ

لیا۔ زہرا کی سوتیلی مال کا نام نگارتھا اور آئیں اور زریاب کو میری جس مدد کی ضرورت تھی، وہ

مجھے یقین تھا کہ سب کچھ جلا کر جسم کر گئی ہوں گی۔

فوری نوعیت کی نہ ہونے کے باوجود اہم تھی۔ میں نے وہیں اسٹیٹن کے تار گھر سے ہی یا یا اور اپ دوست کاشف کوتار بھیج اور خط کے بلے میں خط بھی ڈال دیئے اور کاسن حویلی کے نام بھی

ا یک خط لکھ دیا کہ وہ مطمئن رہیں میں نے حکام بالا کو اطلاع کروا دی ہے اور جلد ہی ووبارہ اُن

ہے آ کر ملوں گا۔

اس تمام مصروفیت سے فارغ ہو کر میں رات کی آخری گاڑی لے کر جب جبل پور

والس ببنيا توصبح كاسبيده نمودار مورما تعا

میں درگاہ پہنچا تو اصغرصا حب کی طبیعت پہلے سے اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ انہیں سارا احوال بتا کرمیں درگاہ کے پچھلے ایک ہفتے کے ترک شدہ معمولات میں جث گیا۔ کین سارا وقت

ایس بی ہمارا ہی ہم جماعت خالد تھا جوی ایس ایس کرنے کے بعد بولیس جوائن کر چکا تھا۔

خالد مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوا اور اُس نے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین بھی ولایا۔

زہرا کے خط سے مجھے بیتو با چل ہی چکا تھا کہ اُس کی بھی اپنی مال سمیت زریاب اور

ویے .....؟ ..... کچھ ہی بل میں ہارے درمیان وہی زمینی فاصلے حائل ہو گئے جو ہمیشہ ہے

میرے ذہن میں نگار اور زریاب سے متعلق زہرا کے کھے ہوئے خط کے الفاظ کراتے رہے۔ ا کلی صبح میں گاڑی پکڑ کر کمال آباد بھی ہوآیا۔میری توقع کے مطابق یایا اور کاشف نے

تمام متعلقہ حکام کو کاسن حویلی کے مسئلے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ درگاہ میں میرے لیے

کاشف کا ایک خطبھی موجودتھا جس میں اُس نے بتایا تھا کہ کمال آباد میں حالیہ تعینات اے

لی کہ جب تک مقبول اس چھوٹے گھر کی لڑکی نگار سے ہررشتہ توڑ نہیں لیتے تب تک وہ انہیں ا پنا حق نہیں مجشیں گی۔ اور یوں ایک عورت نے اپنے حق کی بخشش کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح ایک دوسری عورت کے حق پر ڈاکا ڈال دیا۔ نگار کو جب طلاق کا پرواند ملاتو وہ نیم پاگل سی ہو کئی۔ حالانکہ مقبول نے اپنی کمال آباد والی کوشی اور ماں اور بچی کی تربیت اور گزارے کے لیے بہت معقول انتظامات کر دیئے تھے لیکن ہوش میں آنے کے بعد نگار نے اُس بے وفا کی دی

موئی ہر سہولت اور آسائش کو تھرا دیا۔ کی سال بیت مجئے اور زریاب کے ساتھ اُس کی چھوٹی بہن زہرا بھی جوان ہو می لیکن مقبول کی دوسری شادی اور طلاق کا راز راز ہی رہا۔ لیکن پچھلے ہفتے جب حاجی مقبول کو تیسرا دل کا دورہ پڑا تو انہیں اپنی ماضی کی غلطیاں یاد آئیں اور انہوں

ی وه دوباره کاسی حویلی کی طرف آنگه اُنها کرنه دیکھے لیکن وه اب بھی بے حدفکر مندشیں پیکہ وہ دوبارہ کاسی حویلی کی طرف آنگھ اُنھا کرنه دیکھے لیکن وہ اب بھی بے حدفکر مندشیں ماں تو کھل کر اپنے اندر ہوئی ٹوٹ چھوٹ اور کرچیوں کے شور کو بھی باہر نہیں نکال پائیں باب كا تواب جكن كا نام سنته بى رنگ پيلا پر جاتا تھا۔ ميں دودن پہلے بى سلطان بابا كيول كدأن كے سہاگ كى حالت ہى أس وقت كچھ الي تھى كدانہيں اپنے چھٹتے ہوئے ول كى لي بذريدتار پيام بجوا چا تھا كه مجھ كمال آباديس أن كى اشد ضرورت بالبذا وه كى آخری سکی کوبھی پی جانا پڑا۔ ہاں البتہ مال نے تنہائی میں زہرا کے سامنے اپنے دل کے مرح كمال آباد مبنجيس - نه جانے پرانی درگاہ پر بھیجے گئے تار كاپيغام أن تك پہنچا تھا، يانہيں سارے سیلاب بہا دیئے۔ حاجی مقبول کی خواہش پر ہی زہرااور اُس کی ماں کمال آباد آئے تھے اب میرے لیے مزید دیر کرناممکن نہیں تھا الہذا میں تمام ذمہ داریاں اصغرصاحب کے تا کہ نگار سے مقبول کی خواہش کے پیش نظر اُس کی زیادتی کو درگزر کرنے کی درخواست کر

بر کے کمال آباد کی گاڑی بکڑنے نکل بڑا۔

"کائی حویلی" پر وہی سدا پرانی پاسیت طاری تھی۔ اس شام عصر کے وقت جب میں منظ تو مجھے پوری حویلی میں پھولوں سے بحری کیار یوں اور اُن کی نہایت سلیقے سے گ گئ

لزاش کے پیچے چھے ہنرمند ہاتھوں کا بھی پاچل گیا۔ زریاب نہایت انہاک سے براسا اتھ میں لیے بھائک ہے مصل کیاری کی کائی چھولوں کی بیل سے بے جان ڈالیاں اور ں پیاں اور شہنیاں تر اش ربی تھی۔شاید یہی اس پڑ مردہ سے ماحول میں اس نازنین کا واحد

ادوتھا تیمی وہ اس کام میں اس قدر گمن تھی کہ اُسے میری آمد کی خبر تک نہیں ہوئی۔ پچھی محول یں نے ملکے سے کھنکار کر اُسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تھبرا کر بوں بلٹی کہ اُس کے

ے کا رنگ بھی انہی پھولوں کی طرح کائی سا ہوگیا۔ وہ جلدی سے مجھے سلام کرکے اندر ائی اور چند لمحوں بعد نگار اندر سے برآ مد ہوئیں۔ وہ کانی تھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ پتا جلا بلن نے خود تو پہرے کی وجہ سے حولی کا زُخ نہیں کیا لیکن اُس نے اپنے ہرکاروں کے

لیے نگار کو بیدواضح پیغام بھیجا ہے کہ وہ کسی طور بھی زریاب سے دست بردار نہیں ہوگا اور بید اروزہ پہرہ اُس کے راہتے کی دیوارنہیں بن سکتا۔ زریاب جہاں بھی جائے گی وہ سائے کی ن اُس کے ساتھ ہی لگارہے گا۔ مجھے نگار کے چبرے ہے ہی معالمے کی تنگینی کا احساس ہو

ا قاد بیمعاملہ پولیس، یا بہرے داری سے کہیں بڑھ کر تھا اور پھر پولیس کے سادہ لباس المالم بھی کب تک یوں کاسی حویلی کے بھائک پر شکے رہتے، یا پھر نگار اور زریاب کے ني يچھ بازاراور ديگرردزمره ك آنے جانے كى جگہوں پرۇم چطا بے پھرتے رہتے ....؟

المەمورتوں كا تھا اور عورت كا پېرە بذات خود جارے معاشرے میں ہزار سوالوں كوجنم دے

سکیں۔خود حاجی مقبول تو بستر سے کچھ ایسے لگے پھر دن بدن اُن کی حالت مگرتی ہی گئی۔ نگار نے وہی کیا جوکوئی اعلیٰ ظرف کرسکتا ہے لیکن اُس نے زہرا کی مال کے ساتھ شہر جانے ہے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے پرانے زخم ہرے نہیں کرنا جا ہتی تھیں اور ویسے بھی وہ خود بہت ی المجصول ميں گھرى موئى تھيں۔ يدكائى حويلى بہلے اُن كے دادا اور پھر باپ كى واحد اور آخرى جا کیرتھی۔لیکن دوسال پہلے زریاب کے نانا کے انقال کے بعد اب زمانے کے گدھ اُن کی اس

پشینی جائدادادر بیٹی پرنظریں گاڑھے بیٹھے تھاور وہ کسی بھی حال میں اپنے اس آخری خزانے کی حفاظت سے غافل نہیں روسکتی تھیں۔اُن کی حالت کے پیش نظر ہی زہراکی امی نے اُسے مجھے خط لکھنے پر مجبور کیا تھا۔ زریاب اور اُس کی مال کی زندگی کا سب سے بوا کا نا شہر کا مشہور غندہ خکن تھا۔ جو بیک وقت کومل زریاب اور کمال آباد کے وسط میں کھڑی اُس کی جا کداد کو متھیانے کے دریے تھا۔ اور جکن اس سلط میں ہر ہتھکنڈا پہلے ہی آزما چکا تھا۔ میں نے زریاب اور نگار کو اطمینان ولایا کہ مجھ سے جوممکن ہوا، ضرور کروں گا۔ فی الحال اطمینان کی بات میر تھی کہ جگن کو علاقہ پولیس نے نقص امن کے خدشے میں مہینہ بھر کے لیے شہر بدر کیا ہوا تھا

اور فی الحال اُس کی طرف سے ماں بٹی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس رات میں نے پایا اور کاشف کو جو تاراور خط بھیجے تھے وہ ای مسئلے ہے متعلق تھے کہ کمال آباد میں پولیس کی اعلی قیادت کو کائ حولی کی حفاظت کرنے کی درخواست کی جائے۔ میں جانتا تھا کہ کاشف تب تک تک کر نہیں بیٹھے گا جب تک ساراا نظام کمل نہیں کر لے گا اور پا پا کا تو آئی جی پولیس کوایک فون ہی کافی تھا۔ کہتے ہیں انسان ہی انسان کا سب سے بڑا درد اور انسان ہی اُس کا در مال ہے۔

کیکن فی الحال جکن کاسی حولی کا درد ثابت ہور ہاتھا۔ تیسرے دن ہی مجھے نگار کا پیغام ملا کہ جکن

www.pdfbooksfree.pk<sup>m</sup>

قدم اُٹھا چکی ہوتیں۔ میں کافی دیرو ہیں کھڑا اس معالمے کے بیچے وخم پرغور کرتا رہا۔احا تک میں نے نگار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو کر سفید ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چونک کر اُس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے حویلی کے مچانک کی جانب دیکھا۔ایک بھاری تن وتوش اور حمبرے سانو لے رنگ کا ایک مخص سر پرتر حچی قراقلی پہنے، ہونٹوں میں بیڑی اور کلوں میں پان دبائے موئے تانگا حویلی کے بھائک پر رُکوائے ہمیں مھورر ہا تھا۔ نگار کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز مين صرف اتنا نكلا..... مُجَلَن ...... '

وہ تحص کچھ دریاتک ہمیں یونبی مھورتا رہا۔ پھراُس نے تائے والے کو اشارہ کیا اور تانگا آ مے بردھ کیا اور پھر ایک دوسری لیکن انتہائی خوشگوار حمرت اُسی لمحے کے جلو میں میری ایسیوں اور تا اُمیدیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نمودار ہوگئے۔ تا نگا بردھتے ہی میں نے اُس کے عقب میں ایک سائیل رکشہ کور کتے اور اُس میں سے سلطان بابا کو اُترتے ہوئے ویکھا۔ چند لمح تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کمال آباد اور پھر کائن حویلی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت عین میرے سامنے کھڑے میرے چہرے سے بے اختیار بہہ نکلنے والے آنسوؤل کو پونچھ رہے ہیں۔ نگار اور زریاب سلطان بابا کے لیے جائے وغیرہ کے انتظامات میں لگ چکی تھیں۔ میں نے سلطان بابا کو چند کھوں میں ہی ساری کہائی ''الف'' سے لے کر''ی' تک سنا ڈالی، جے سن کروہ کافی ویرکسی گہری سوچ میں ڈویے رہے۔ پھر بہت دیر بعد سر اُٹھا کر بولے'' کمال آباد کے آئی جی صاحب سے پرانی یاواللہ ہے مجھے اُن سے ملنا ہوگا ..... 'میں نے چوک کر انہیں دیکھا۔میرا دل جاہا کہ میں انہیں اس بات سے منع کر دوں یہ پولیس، یا قانون کا معاملہ نہیں تھا۔ مانا کہ آئی جی صاحب سارے ضلع کی کوتوالی جکن کے دروازے پر لا بھائیں گے کیکن اس ہے بھی کیا ہوگا۔ وہ بھی جُکن کوعمر بھر کے لیے تو قید نہیں کریانیں گے نا۔۔۔۔ بیتو اُس کے دل میں بلتے کینے کو مزید بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔لیکن جاہ کربھی میں سلطان بابا کو بیسب نہیں کہ پایا اور سلطان بابا کے ساتھ آگلی مج آئی جی صاحب کے دفتر جا پہنچا۔ ملاقات کا وقت صبح ممیارہ ہے بارہ ہبجے کا تھااور ملا قاتیوں کی بھیڑر دکھے کر مجھے کم از کم انتکے تین دن تک اپنا مبرآتا وکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میں نے قاعدے کے مطابق کاغذی ایک چٹ پر سلطان بابا کا نام لکھ کر استقبالیہ کلرک کو دے دیا جو دس پندرہ منٹ کے و تفے سے جمع شدہ

ڈالٹا ہے۔ کیوں کہ ہم عورت کو بچاس فیصد قصور وار تو ازل سے ہی تتلیم کرتے جلے اُر بیں۔ باقی سرشک کا پانچ ، یا دس فیصد پورا کر دیتا ہے۔ اور معاشرہ اُس کے خلاف انہا فیما دیتا ہے۔ نگار اور زریاب اور پولیس کے پہرے کی میرہم راہی بھی تو ایک طرح سے جگل کے اُس مقصد کی محیل تھی جو وہ زریاب کو بدنام کرکے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شرفا تو دیے! اس در سے سوقدم دُور چلتے ہیں جہاں ان وردی والوں کا پہرہ ہواور اس پہرے مں اگر دونوں باہر بھی تکلتیں تو یہ مزید جگ ہسائی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دینے کے مراد موتا۔ اور پولیس طَکن پر اُس وقت تک ہاتھ بھی نہیں ڈال علی تھی جب تک وہ کوئی با قاعد <sub>ہ</sub> نه کرتا۔ وہ پہلے ہی علاقہ بدری کی سزا کاٹ کرآیا تھا اوراے ایس کی خالدا گر اُسے کی بہار سے دوبارہ جیل بھواتا، یا پھرسے علاقہ چھوڑنے کا حکم دے بھی دیتا تو اس کی میعاد کیا ہونی اور پھر کسی بھی دوسرے درج کے وکیل کے ذریعے مجسٹریٹ صاحب کی عدالت ہے پالم کے اس حکم کے خلاف امتناعی پرچہ لیا جا سکتا تھا۔ کیوں کہ بہر حال عدالت کسی بھی تخف کوم ز اس وجہ سے سزانہیں دے سکتی تھی کہ اُس کی ذات سے دو کمزور اور معصوم عورتیں خون زر ہیں۔ دھمکی ثابت کرنے کے لیے نگار کوعدالت کے پھیرے کا نے پڑتے اور زریاب کا دائر بھی اُلھنے سے پچ نہ یا تا۔ جب کہ بیرسارا بھیڑا ہی زریاب کے اُبطے دامن کوئسی بھی الے داغ سے بچانے کے لیے ہی کھڑا کیا گیا تھا۔ بات اگر کسی عفت آب دوشیزہ کی ہوتو یہ معاثر ہر طرف سے ایک دلدل ہی تو ہے۔ چھری خربوزے پر گرے، یا خربوزہ چھری کی زدیل آئے، نتیجہ تو ایک ہی تھا۔ دفعتہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جکن کے معاملے میں پولیس کوڈال ہم سے بہت بڑی بھول ہو تئ ہے۔ اب بیرمعاملہ پند، یا لا کچ سے بڑھ کر ضد اور انا کی ال بن چکا تھا جس پرجکن ، یا زریاب میں ہے کی ایک کولکنا ہی تھا۔ ایک بارجی میں آیا کاللہ سے کہوں کہ وہ اپنا اور زریاب کا چھوٹا موٹا سامان با ندھیں اور میرے ساتھ اِسی وقت جبل إ کے لیے نکل چلیں۔ ابھی روثنی باقی تھی اور ہم رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے جبل پور پہنچ کے تھے۔اگر جُکن نے ہمارے رائے میں آنے کی کوشش کی تو پھردیکھا جائے گا۔اور پھرجبل میں خان صاحب کی بوری حویلی موجود تھی ان دومظلوم عورتوں کے سر برسایہ کرنے کے لج  $^{1}$ کین امر کاسنی حویلی سے دست برداری ہی اس مسکلے کاحل ہوتا تو نگار خود بہت پہلے ایسا کا

www.pdfbooksfree.pk
الموں کی پرچیاں اندرآئی بی صاحب کے پی اے کو بجوا رہا تھا۔ چراچا تک ہی ایک ایک بچیب جی کے کی بڑاکیس ہوگیا تو انسکٹر، یا ایس ایچ اوآفس میں پیٹی ہو جاتی تھی جہاں چھوٹے بات رُونما ہوئی۔ اندر سے کی عمر کے ایک صاحب جلد بازی میں برآمہ ہوئے۔ اُن کی وردی ، المار کوشامد اور بڑے الماروں کی ڈانٹ ڈیٹ اور گالی گلوچ کا وہ عادی تھا اور وہاں پر گلے فیتوں سے زیادہ اُن کی شخصیت شاندار تھی۔ اُن کے پیچیے ہی باوردی اساف، پولیس والے گارڈ اور چند اور عملے کے آدمی ہڑ بڑاتے ہوئے تقریباً بھامتے ہوئے کرے سے نکل اس بھی طلب کیا جائے گا یہ اُس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا۔ بچ تو یہ ہے کہ اس آئے۔جس راہ داری میں ہم بیٹے ہوئے تھے وہاں بھی تھلبلی می چی گئے۔ پتا چلا کہ یہی صاحب ل ك لوك إساب لي ايك اعزاز م منيس مجهة تقداد آئنده أن ك' دهندك' آئی جی نصیراحم ہیں۔ وہ مجی لوگوں سے لاتعلق تیرکی طرح ہماری جانب بردھے اور گرم جوثی ا پہ بلاوہ اُن کی ساکھ بڑھانے میں کافی معاون ثابت ہوسکتا تھا۔لیکن بہرحال آئی جی کا ے سلطان بابا کے مگلے لگ مجئے اور انہیں بوی عزت اور محبت سے اندرایے کمرے میں لے وادر پھرنصیرصاحب کی شخصیت اور اُن کے دفتر کا وہ رُعب دار ماحول ..... بیرسب ال کرکسی گئے۔ میں جرت سے اُن کی بیساری گرم جوثی دیکھنا رہا۔ دونوں نہ جانے کن کن زمانوں کی ا غلاانیان کے حواس کچھ در کے لیے معطل کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اُس دن میں نے پرانی یادوں کو کافی دیر تک کریدتے رہے۔نصیرصاحب کو بہت دیر بعد میرا خیال آیا اور انہوں ہ محسوس کیا کہ بعض مرتب عہدے سے بڑھ کر انسان کا مرایا بولتا ہے۔نصیرصاحب کی نے مجھ سے معذرت کی کہ اُن کی سلطان بابا سے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی ہے لہذا جذبات ی بحرکم شخصیت اور اُن کی اندر تک اُتر جانے والی وہ کمری نظر کسی بھی چھوٹے موثے مجرم کی رومیں وہ میرا تعارف لینا بھول ہی گئے۔ابتدائی تکلفات سے فارغ ہونے کے بعداب ہانی کرسکتی تھی۔لیکن جکن بہرحال علاقے کا دادا اور ایک گھا گ محف تھا جھے کئی بارجیل معا کی باری آ چکی تھی لیکن میں سلطان بابا کی فرمائش من کر کچھ جران ہوا۔ انہوں نے آئی جی ا کے بعد قانون کی اتن سجھ تو آئی چکی تھی کہ فی الحال اُس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کی صاحب سے خکن کو اُن کے آفس طلب کرنے کی فرمائش کی۔نصیرصاحب نے چونک کر ر پراُسے کوئی سزادی جائے۔اوراپنے بلاوے سے لے کر آئی جی آفس چینچنے تک وہ اپنے سلطان بابا كوديكها\_" كونى خاص شخصيت .....؟ ..... جبال تك ميري معلومات بين، اس نام كا ں برکافی صد تک قابو یا چکا تھا۔لیکن چربھی استے سردموسم کے باوجود وفتر میں داخل ہونے اس شهريس ايك بدنام زمانه أچكا اور لفنگار بهتا بيسسب تھيك تو بي ناسي؟" سلطان بابا ، لے کراب تک کے مخضر عرصے میں وہ دو تین بارا پنے ماتھے سے پسینہ پونچھ چکا تھا۔نسیر سرائے ''مب ٹھیک ہے نصیرصاحب ....بس بیدوھیان رہے کہ آپ کے عملے میں سے جو ب نے سرے پیرتک ایک بھر پورنگاہ اُس پر ڈالی'' ہوں .....تو تم ہو جگن .....؟ مال باپ بھی جائے، اُسے میرے مہمان کی حیثیت سے یہاں تک لے کرائے ..... اس مرتبہ نسیر کیا نام رکھا تھا؟" وہ کچھ ہڑ براسا گیا۔"جی .... وہ .... جہاتگیر .... ہوتے ہوئے ساحب کے ساتھ ساتھ میری بھی چو تکنے کی باری تھی۔ آئی جی صاحب نے سلطان بابا سے ن پر حمیا .... صاحب .... میرے کو یہال ....؟" نصیر صاحب نے اُس کا سوال منقطع زید کوئی سوال نہیں کیا اور فون پر کسی کو ہدایات جاری کردیں کہ جگن کوعزت کے ساتھ اُن کے تے ہوئے سلطان بابا کی جانب اشارہ کیا۔ ''میہ سلطان بابا ہیں ..... میرے خاص فتر پہنچا دیا جائے۔ میں ایک بار پھر کچھ کہتے کہتے جب ہو گیا۔ کچھ بی دریش بی اے نے ان ..... يتم سے منا جاتے تھے .... ' سلطان بابا نے آئی جی صاحب سے درخواست کی کہ مركام پر بتايا كر جكن كو لايا جا چكا ہے۔ آئى جى صاحب نے أے وہيں آفس ميں سميخ كى الہیں کوئی اعتراض نہ ہوتو ہم اُن کے کمرے کے ساتھ المحقہ ملاقاتی کمرے میں جُکن سے ایت کردی۔ پچھ ہی در میں جگن کرے میں داخل ہوا۔ جگن جیسے غندے کے لیے آئی جی ا کر لیں .....و سے بھی ہاری وجہ سے اُن کے دفتر کے معمولات میں بہلے ہی کافی خلل پڑ ف میں طلب کیا جانا بذات خوداً س کے لیے ایک بہت بردا دھچکا تھا۔ اُسے آج تک حوالدار تھا۔نصیرصاحب نے خوش دلی سے سر ہلایا اور چندلحوں بعد ہم جکن کے سامنے ایک علیحدہ سے لے کرسب انسکٹر تک ہی بھکتے آ رہے تھے، جو کہیں نہ کہیں خود بھی خکن سے مرعوب ہی رے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ گزشتہ روز جکن کی مجھ پر کاسی حویلی کے دالان میں

ے جکن کا اصلی نام سنا تھا وہ اُس کے تذکرے میں وہی نام لے رہے تھے۔ جب ہم ے باہر نکے تو میں باہر آئی جی صاحب کی سرکاری موٹر کار کوئی وکھ کر زور سے چونکا۔ ی سے ساتھ ہی باوردی شوفر اور حیات و چو بندمحافظ کو دکھ کرمیری جیرت دو چند ہوگئ۔ آخر ہر فرے جنگن جیے غنڈے کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھرسلطان بابا تو ایسے رن سے ہمیشہ ہی اجتناب برتے تھے پھر آج سے سب کھے کول .....؟ میں انہی سوچوں لم تفاجب گاڑی نے ایک لمباسا موڑ کاٹا اور ہم ایک پس ماندہ سے علاقے میں داخل ہو جہاں کچی گلیوں کی مٹی میں اٹے بچوں نے کچھ دریتک ہاری گاڑی کا پیچھا کیا اور پھر تھک سرت بحری نگاہوں سے وُحول اُڑاتی گرد کا حصہ بنتے گئے۔ مجھے یول محسوس ہوا کہ نورکو جاری منزل کا بخولی اندازہ تھا کیوں کہ اُس نے راتے میں ایک بار بھی ہم سے کوئی بن نہیں جای اور گاڑی سیدھی جکن کے بتائے ہوئے سے پر بی جا کرروی۔ تب تک گلی الما لوگ چوکنے ہو کر جرت اور کھے خوف سے آئی جی صاحب کے محافظ کو ہمارے لیے زے کولا و کھور ہے تھے۔ اُن کے لیے بھی پیجگن کی طرح ایک انہونی تھی کیونکہ آج تک ں نے زیادہ سے زیادہ کسی سب انسکٹر، یا ایس ایج اوکو جگن کے دروازے مغلظات بکتے، مذکے چند ککڑے مٹھی میں دبائے نظریں چرا کر جاتے ہوئے دیکھا تھالیکن اس طرح کمبی ل سرکاری گاڑی میں ہے ایک بزرگ درویش اُترتا وہ پہلی مرتبدد کھ رہے تھے جو جگن کے ، ہاتھ پھیر کر اُسے دعائیں بھی وے رہا تھا۔خود خکن کی اپنی سیٹی مم لگ رہی تھی اور اُسے سجھ اً رہا تھا کہ ہمارا استقبال کیے کرے۔ آئی جی صاحب کا ہمارے ساتھ پُر تیا ک سلوک وہ چکا تھا اور اب ہمیں اُن کی گاڑی سے اُترتا دکھ کرتو جیسے اُس کے اوسان ہی خطا ہو گئے ۔اُس نے آج تک لوگوں کوخود سے ڈر کرنفرت سے بھا گتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بیاس لیے بھی ایک بالکل نیا تجربہ تھا کہ کوئی خود اُس کا مہمان بننے کے لیے اُس کے محرکی وہلیز کے اُس کے کیے اور بوسید محن سے گزراہے۔ گھر میں دومراکوئی نہیں تھا۔ جنکن کے چند ے کچھ ہی در میں لیک کر کسی قریبی بیکری سے جائے کے کچھ لواز مات کی والے اور اُن مجھن اور حیرت آمیز نگاہول کے درمیان ہمیں جائے بھی پیش کردی گئ۔ خود میں بھی نہایت اچنہے سے سلطان بابا کو بول مزے سے جائے پیتا دیکھ رہا تھا جیسے

کھڑے ایک اُچٹتی می نگاہ تو پڑ چکی تھی لیکن اُس کے تأثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے پہ<sub>ال</sub> نہیں یایا۔ آب اُس کا چبرہ یا قاعدہ ایک سوالیہ نشان بن چکا تھالیکن جانے بیسلطان بابا کا کلم ہوالہجہ تھا، یا پھراس ماحول کا اثر کہ وہ چاہ کر بھی ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکا۔سلطان بابائے شاید جان بوجھ کر کچھ زیادہ وقت لیا اور پھر دھیرے سے کھنکار کر بولے۔''معافی جا ہتا ہوں جہانگیرمیاں ..... مہیں اس طرح یبال بلوا کرزمت دی۔ آگرچہ پیاے کو کنویں کے پاس مانا چاہیے، کیکن تمہارے ہے ٹھکانے ہے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے کنویں کو پاس بلانا پڑا ۔۔۔۔ حالانکه غرض ماری می تقی ..... ، جگن جو پہلے ہی سلطان بابا کے منہ سے اپنا اصل نام بن کر · بربرایا سا موا تها، أن كى بات س كر بالكل بى بوكهلا ساميا- دنبين نبيس بابا بى .....آپ كام بولو ..... "سلطان بابا کچھ در جیسے سوچ میں پڑ گئے پھر سر اُٹھا کر بولے دونہیں .... يبال کچ مناسب معلوم نہیں ہوتا .....تم اپنا پا دے دو .... میں اپنی ورخواست لے کر وہیں حاضر ہو جادَا گا ..... عین نے حرت سے بابا کی طرف دیکھا، یہ کیا بات ہوئی .....؟ معلا اس شریل جَكَن جیسے بدنام زمانه کا پا ڈھونڈ ناكون سى مشكل بات بھى .....؟ .....اور پھر اگر جميں اُس كے گھر جا کر ہی بات کرنی تھی تو پھراسے بہاں آئی جی آفس بلوانے کے لیے اس قدر اہتمام ک کیا ضرورت تھی .....؟ .....خودجگن کے لیے بھی سلطان باباکی یہ بات کسی اچانک سیفنے والے بنافے سے كم نہيں تھى۔ انظار بھى تو ايك طرح سے اعصاب كا امتحان موتا ہے اور وہ دوبار، اس بل صراط سے نہیں گزرنا چاہتا تھا۔ لبذا اُس نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں اپنی ی ہر ممکن کوشش کر دلیمی که سلطان بابا اپنی بات و ہیں کہہ ڈالیس کیکن سلطان بابا بھی شاید اُس کے گھر کی زیارت کا تہیہ کرے ہی یہاں تک آئے تھے۔سوآ خرکارجکن کو ہی ہار ماننا پڑی اور ب ولی سے اُس نے مجھے اینے گھر کا پالکھوا دیا۔نصیر صاحب کے دفتر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے چلتے چلتے اُن سے کوئی بات کہی جے میں آ مے نکل جانے کی وجہ سے تھیک طرح سے نہیں س پایا۔ راست محرسلطان بابا خاموش رہے اور کاسی حویلی پہنچ کر بھی میں نے حسب معمول ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ جو بھی بھید ہے وہ جلد ہی کھل جائے گا۔شام چار بج حویلی کے پھائک سے باہر کس گاڑی کا ہارن بجا تو انہوں نے اینے ہاتھ میں پھرتی کبی کا ت پیچ سمیٹی اور اُٹھ کھڑے ہوئے''چلومیاں ..... ذرا جہانگیر کے ہاں ہوآ کیں۔'' انہوں <sup>نے</sup>

ہمارا واحد مقصد ہی یہاں آ کر جگن کی گلی کے نکڑ والے ہوٹل کی تیز چینی والی چائے بینا ہو پر کہ ہی دریمیں وہ جنگن کے خاندان کی ساری تاریخ معلوم کر چکے تھے۔ جنگن بحیین سے بی رقم خانے میں پلا بڑھا تھا اور پھر چودہ سال کی عمر میں اُس نے وہ سرکاری بیٹیم خانہ بھی جھوڑ وہاں تب سے مہینے کا ایک آ دھ ہفتہ وہ کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں جیل میں گزارنے لگا۔ رفتہ رف علاقے میں اُس کی دھاک بیٹھی من اور چھوٹے موٹے چور اُنچے اُس کے گروہ میں ٹال ہوتے مکتے اور وہ علاقے کا سب سے برا دادا بنا گیا۔ جائے ختم کرنے کے بعد سلطان ال نے پیالہ میز پر رکھا اور براہ راست جبکن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے"جہائیر میاں ..... تمہاری اتن شہرت سی تھی ، بھی اپن ایک قیمتی چیز تمہارے پاس بطور امانت رکھے جا آیا ہوں اور یاور ہے .... یکام پولیس، یا کوتوالی کے بس سے باہر کا ہے۔ اُمید ہے مایون ہیں

سهی ..... میرے بس میں ہواتو ضرور ..... کیول نہیں ..... سلطان بابا کی نظریں اب بھی جنگن پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔" کائی حویلی کی ایک بنا ہے..... اپنی بٹیا جیسی ہی ہے..... زریاب..... اسے بطور امانت تمہاری تحویل میں سونیا ہے..... بولو..... کرسکو مے اُس کی حفاظت .....؟؟؟ ..... مجصے بول محسوس موا کر محممبر سالے

كرو محے-" جَكُن كُرُ بردا سا كيا-" ليكن آپ تو خود ..... ميرا مطلب ہے..... اچھا آپ بولو تو

میں کسی نے کوئی کان مچھاڑ دینے والا دھما کا کر دیا ہو۔ جُنگن تو بو کھلا کر کھڑا ہو ہی چکا تھا۔ فود میرے کان بھی سائیں سائیں کررہے تھے۔اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ سلطان بابانے جکن ے براہ راست بات کرنے کے بجائے اتنا لمبا راستہ کیوں اختیار کیا تھا۔ اگر یہ درخواست " سید ھے رائے ہے آ کر جگن کے سامنے پیش کرتے تو یقیناً وہ جاری التجا کو بھی اُسی طرح الل میں اُڑا دیتا جیسے ہر کمرور کی فریاد کا انجام ہوتا آیا ہے۔سلطان بابا نے صبح ہی جگل کو یہ بادر کرا

ویا تھا کداُن کی ڈوری کہاں کہاں بندهی موئی ہے۔ پھرانہوں نے شام تک کا وقت لے كرجلن کوخود کواور انہیں مزید تو لئے کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ اور پھراب شام کو پولیس کے سب اعلی عہدے دار کی گاڑی میں بوری شان وشوکت کے ساتھ جگن کے دروازے برائر کر انہوں نے جکن سے حوصلوں بر آخری کاری ضرب بھی لگا دی تھی۔ اور اس ساری تمہید کا مقصد جگ<sup>ان آو</sup> صرف اتنا ہی احساس ولانا تھا کہ اُس کے مقابل اتنا وزن رکھتے ہیں کہ اگر جاہیں تو و<sup>ق</sup>

یڑنے پر ساری حکومتی مشینری اپنے حق میں استعال کر سکتے ہیں لیکن اُن کی آخری بات اور عاجزاند درخواست نے جکن پر بی بھی ظاہر کر دیا تھا کہ آنے والوں کے ظرف کا پیانداُس کے

اندازوں سے کہیں زیادہ مجرا اور وسیع ہے اور وہ اُس کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی اپنے

ہتھیار باہر میدان میں مچینک آئے ہیں، حالانکہ وہ جاہتے تو ان ہتھیاروں کی بدولت وہ یہ

جنگ جیت بھی سکتے تھے۔لیکن سلطان بابا کا مقصد جنگ بھی تھا ہی نہیں..... وہ تو بس عاجزی

بی جانتے تھے۔ لہذا انہوں نے جکن کو در پردہ یہ احساس بھی دلا دیا کہ اگر وہ اپ شراتگیز

ارادوں سے بازنہ آیا تو بدلے میں اُن کے یاس زریاب کو کائن حویلی سے کہیں وور لے جانے ك سواكونى جاره تبين رب كاكيول كدمعامله ايك يرده تثين كى حرمت كاب ادريده وووهارى

تکوار تھی کہ جس کا شکار ہر حال میں وہ پری وش ہی تھی۔سلطان بابا اپنی بات ختم کر کے حیب ہو بچے تھے اور جُکن کے چبرے سے صاف پتا چل رہا تھا کہ اُس کے دل و دماغ میں اس وقت نہ جانے کتنے طوفان اور آندھیوں کے جھڑ اپنی چیوں سے اُتھل پھل میا رہے تھے۔ وہ اُس

طرح مم صم سا اپی جگه پر کھڑا رہ کیا تھا اور آس پاس منڈلاتے اُس کے ہرکارے بھی دم سادھے اپنی جگہ جے ہوئے تھے۔ کچھ دریتک ماحول پر وہ اعصاب شکن خاموثی طاری رہی۔ الطان بابانے اُٹھ کر جکن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا "اگر میری مانگ بہت بوی ہے تو میں

معافی جاہتا ہوں میاں .....، علن کاجسم ذرا در کے لیے لرز سامیا۔ میں بھی تھبرا کر اُٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ ہوا جو یہاں کے باسیوں کے لیے دکھ یانا بھی ممکن نہ تھا۔ جُنن کو آج تک کی نے زندگی بحربھی اتی عزت اور پیار سے نہیں بکارا تھا۔عزت تو دُور کی بات سی صاحب اختیار

نے اُس سےسیدھے منہ بات کرنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا۔ سلطان بابا نے اُس کے لرزتے شانوں پر ہاتھ کیا رکھے کہ اُس کے اندر کا دس بارہ سالہ وہ پنتیم بچہ کود کر باہر نکل آیا جے آخری بار اِی محلے کی معجد کے پیش امام نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی ۔ جکن کے فولا دی جسم نے دو

چار ہچکیاں کیں اور پھروہ جامد برف کا پہاڑ کچھ یوں ٹوٹ کر پکھلا کہ آس پاس سب ہی جل کھل ہوگیا۔اُس کے کارندے اپنے اُستاد کو یول بچول کی طرح آنسو بہاتے دکھ کر پہلے تو اُس کی جانب دوڑے اور جاہا کہ لیک کر اُسے سنجال لیں لیکن اب اس بھرے دریا کے آگے بند باندھنا اُن میں ہے کس کے بس کی بات نہیں رہ کئی تھی۔ نیٹجاً کچھ در بعد خود اُن میں سے بھی

چنداینی آئیس بونچے نظرآئے۔ سے ہے کہ شاید'' آنسوہی بہترین کفارہ ہے۔'' سلطان بابا کو

جبل بوراشيشن يربى ز جرا كوسارى صورت حال ايك خط مين لكه كرجيج دى اور درگاه كى جانب

چل پڑا۔

لاريب

بونی رات ہوئی اور پھر دن نکل آیا۔ میں نے ایک عجیب ی بات محسول کی کہ اصغر ماحب کے چبرے پرایک عجیب می اُلمجھن اور تناؤ کے آثار ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ خاص ادر پر نماز کے اوقات میں وہ عجیب بے چین سے نظر آنے لگتے تھے۔ لیکن میں نم ب کو ہمیشہ ہے ایک خاص حد کے اندر انسان کا بے حد ذاتی معاملہ سمجھتا ہوں۔ لہذا میں نے بھی بھی اُن کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی۔ یونہی حیار دن گزر مئے اور جعرات کا دن آپہنیا جب بشرے نے دِیوں کا تیل بدلنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے اور چوٹی سے نیچ گھاٹی میں بشیرے کا تانگا آتے ہوئے دیکھالیکن آج تا نگے کی پیچلی نشست فلاف معمول ایک جالی دار پردے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھر پچھ زنا نہ سواریاں بھی تا نگے سے أريں \_ کچھ دريد ميں سب سے پہلے بشيرا درگاہ كے حن ميں وارد ہوا اور جلدى جلدى تيل كى كي ے تازہ تیل ہردیے کی کوری میں اُنڈیلنے لگا۔ساتھ ساتھ اُس کی زبان بھی چلتی رہی۔''خان ماحب کی حولی کی زنانیاں آئی ہیں دعا کرنے، کرم دین بھی ساتھ ہے۔ لاریب بی بی آتی ہیں برمہینے کی کہلی جعرات کو بہاں .....اپنے خان صاحب کی چھوٹی بٹی ہیں۔ بڑی والی امینہ تو رو مال پہلے ہی بیاہ کررحمان گڑھ کے چودھری اجمل کے ہاں چلی گئی تھی .....، پھر جیسے بشیرے کو مچھ یاد آیا اور وہ میرے قریب آ کر راز دارانہ انداز میں بولا۔ 'امینہ اور چھوٹی بی بی کی سگی مال

کا بہت سال پہلے انقال ہو گیا تھا۔اب جووہ بیگم صاحب لاریب بی بی کے ساتھ اُوپر آرہی

یں وہ اُن کی سوتلی ماں ہے .... خان صاحب نے بیٹیوں کے لیے دوسری شادی رجا کی

مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور جس وقت جگن ہمیں رُخصت کرنے کے لیے اپنی گل میں آیا تب تک اُس کا اپنے آنسوؤں سے وُھلا ہوا چہرہ یہ صاف بتا رہا تھا کہ اب کمال آباد میں کاسی حویلی کا اگر کوئی سب سے بڑا محافظ ہوگا تو وہ خود جگن ہی ہوگا۔ اب یہ ظرف سے ظرف کا سودا بن چکا تھا اور آج تک اس نم سے انسان کے اندر کے ظرف کوتو لئے کے لیے کی نے اپنا تراز و یوں پیش ہی نہیں کیا تھا اور آج جب کسی صاحب ذوق نے اُسے خود کو اس کا نئے پر پر کھنے کا موقع فراہم کیا تو اُس کے من کے اندر چپی کان کا سارا سونا اس زنگ آلود آئن کے نیچ سے جھلک آیا تھا۔ اگلے روز جب ہم کاسی حویلی سے رُخصت ہوئے تو نگار اور زریاب کی آٹھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اور سلطان بابا پھر سے پھھ نئے رشتے بنا کر اپنی راہ کے لیے نکل پڑے تھے۔ اُٹیشن پرجگن کا پورا ٹولا ہمیں رُخصت کرنے کے لیے موجود تھا۔ میں جبل پور کے اُٹیشن پر اُتر نے سے پہلے سلطان بابا سے جلد وہاں کا پھیرا لگانے کا وعدہ لینا نہیں بھولا۔ میں نے

اتنے میں وہ دونوں درگاہ کے صحن تک آئیبنی اور بشیرے کے روال تبمرے کو جیسے ریک می لگ گئی۔ آنے والیوں میں سے ایک بُر دباد اور سنجیدہ طبع تھی اور دوسری جوعمر میں جھوٹی تھی کافی شوخ وشنگ می دکھائی دے رہی تھی۔ اگر بشیرے کی زبانی مجھے اس مال بٹی کے "عبداللد ....." من نے اُن كے سوال كے ملے جھے كا جواب دينے سے كريز كيا-

ل نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا اور بولیں''اچھا عبداللہ.....تمہیں کچھ خدمت سرانجام دینا م ادا ہر جعرات کو بہال آناممکن نہیں، لہذا بچھلے خدمت گار کی طرح اب تنہی کو ہر

"جى بہتر ....." وه بلك كر جانے لكيس بھر انہيں جيے كھ ياد آيا۔ اتنے ميں دُور كفرى

ہروں کو دانہ ڈالتی لاریب بھی ہاتھ جھاڑ کر ہماری جانب بڑھ آئی۔ بدی مالکن نے مجھ

" تهارے گھروالے کہاں ہیں ....شادی ہوئی ہے تمہاری ....؟

« د خبیں ..... میں یہاں اکیلا ہوں ..... ماں باپ ؤور کسی شہر میں رہتے ہیں۔ میں اکلوتا ں۔''اب لاریب کی باری تھی۔ میرا جواب من کروہ چوکی اور پچھ تیز کہیے میں بولی۔

''ارے.....تو انہیں بھی ساتھ لے کرآنا چاہیے تھانا..... وہ بے چارے اکیلے وہال کیے زارہ کرتے ہوں مے ..... اُن کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتو بلا جھجک بتا دینا۔ بلکہ میں تو تی ہوں اُن کو بھی بہیں بلوا لو..... پچھلے مجاور کا تو پورا خاندان ای درگاہ میں رہتا تھا۔''

مجھے لاریب کی بات س کرمما کا جملہ یاد آ گیا کہ جہاں کہیں بسیرا کروہمیں بھی وہیں بلوا اور جانے کیوں میسو چتے ہی میرے ہونٹوں پر خود بخو د ملکی مسکراہٹ آگئی کہ مما اور پایا ٹامیرے ساتھ ہی اس درگاہ کے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہوں گے اور پیانہیں کیسے میرے مت نکل بردا۔

" بہلے میں خودتو اس دنیا کے طور طریقے اور رہن سہن سکھ لوں ..... پھر انہیں بھی یہیں الول گا ..... ''

لاریب اور بدی مالکن نے چوکک کرمیری جانب دیکھا۔لیکن تیرکمان سےنکل چکا تھا۔ ب سے میں نے درگاہ کی زندگی اختیار کی تھی میری حتیٰ الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں بالفاظ، برتاؤ، یاسی بھی اورطورطریقے سے دوسرول برکوئی ایس بات ظاہر نہ ہونے دول ل سے انہیں میرے ماضی، یا میرے رشتوں کے بارے میں کوئی بھی اندازہ ہو سکے۔

رشتے کا پتانہ چاتا تو میں انہیں بھی ماں بیٹی نہ مجھتا، کیونکہ دونوں کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔شاید خان صاحب کی دوسری بیگم کی نوعمری میں ہی شادی ہوگئی تھی کیوں کہ وہ لاریب کی بڑی بہن ہی لگ رہی تھیں۔ دونوں نے احاطے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے فاتحہ رومی رات یہاں نیاز بانٹنے کا انظام کرنا ہوگا۔ بشیر تہمیں ساری تفصیل بتا دے گا۔کوئی مشکل ہو اور قبر پر پھول چڑھائے۔ میں جب بھی ان قبروں پرلوگوں کو ازراہ عقیدت پھول چڑھاتے، یا اگر بتیاں جلاتے اور خوشبو بھیرتے ہوئے دیکتا تھا تو نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب ی لے چینی اور اُلجھن کا احساس ہوتا تھا جیسے ہم بیک وقت ان پھولوں کی نازک پھھڑیوں اور اس قبر کی بے حرمتی می کررہے ہوں۔ اصغرصا حب نہ جانے صبح سویرے ہی کہاں نکل گئے تھے۔ میں احاطے کی کچی دیوار کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی انگور کی بیلوں کی جاتب بڑھ گیا جس کے یے

سردی کی وجہ سے زرد آتشیں رنگ کے ہوکر زمین پر یوں بھرتے رہتے تھے جیسے کوئی مصور سز، وهانی اور زرد رنگوں کے چھنٹے کینوس پر گراتا چلا گیا ہو۔ انہی بیلوں کے نیچے شفاف پانی کی وہ کشادہ نالی بھی بہتی تھی جس کامنبع درگاہ سے باہر کسی اُو کچی چوٹی سے نکاتا ہوا ٹھنڈ سے میٹھے پانی کا وہ چشمہ تھا جس کا دھارا اِسی درگاہ کے صحن ہے اس نالے کی صورت ہو کر گزرتا تھا۔ اس بہتے جھرنے اور اس نالے کی رم جھم جیسی ٹھنڈی میٹھی آواز نے درگاہ کے اس سکوت کو اور بھی

مقدس بنا رکھا تھا۔ دو تین دن سے رات کو چونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا لہذا اس بہتے یانی پر شفاف ی برف کی شیشے نما تدی بن جاتی تھی، جو دن نکلنے اور وهوپ چڑھنے پر دهیرے دهیرے کیکمل کر پھرے اُسی روال پانی کا حصہ بن جاتی تھی۔اس وقت بھی شیشے جیسی برف کی وہ پٹلی می ته درمیان سے ٹوٹ کر یانی بن چکی تھی اور کناروں پر بچی اس کی با تیات قطرہ قطرہ پکسل رہی تھیں۔ میں نہ جانے تنی وریسے برف اور پانی کا پیکھیل و کھور ہا تھا کہ ا جا تک میرے قریب ہی بشیرے کے کھنکارنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اور اُس کی بڑی مالکن نہ جانے کب سے وہاں کھڑے تھے۔شاید مالکن نے مجھ سے کوئی سوال بھی کیا تھالکین

میں اپنی محویت کی وجہ سے أسے سن نہیں پایا۔ میں نے جلدی سے معذرت پیش کی۔ وہ وهيرے ہے مسکرائيں۔ ''تو ہم ہواس درگاہ کے نئے مجاور .....کین تم تو ابھی کم عمر ہو..... کیا جدی پشتی مجادر

مو ....؟ نام كيا بيتمارا ....؟"

ا سے ینچے گاؤں کے بازار تک گیا تھا، پچھ لونگ اور لوبان وغیرہ چاہیے تھا۔ واپسی پر برٹے رہتے کی لالچ میں زیادہ چڑھائی چڑھ گیا۔ کم بخت اب عمر بھی تو نہیں رہی نا ......'' من ماحب حسب معمول بات كرتے وقت اپنے مكلے ميں پڑے اس سرخ دھا گا نما تعويذ علية رب جومي پہلے دن سے أن كے كلے ميں مضوطى سے كسا ہوا وكيور ما تھا۔ بھى بھى اں دھامے کی تخی اور اُن کے گلے میں بڑے سرخ نشانات دیکھ کر مجھے اُمجھن می ہونے گلی فی که آخرا تناکس کر دهنا گا گلے میں باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ خواہ مخواہ ہی انسان خود کو نت میں ڈالے رکھے،لیکن میں ایک بار پھراُن سے کچھ پوچھتے پوچھتے رہ گیا۔ ثایدیہ دھاگا ہی اُن کی اُسی منت کا ہی کوئی تسلسل تھا۔ مجھے گہری سوچ میں بڑا دیکھ کر وہ ملکے سے سرائے۔'' میں جانیا ہوں تمہارے ذہن میں ہمہ وقت میرے متعلق بہت سارے سوالات بلتے رہتے ہیں لیکن تمہاری میں عاوت مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہتم مجھی عیاہ کر بھی یے دائرے سے باہر نہیں نکلتے اور ہمیشہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرتے ہواور یمی

لہارے گہرے اور اعلی ظرف کی نشانی ہے۔'' میں نے غور سے اُن کی جانب دیکھا۔'' پتانہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی شدید رد كاشكار إي - جب بھى آپ كواليا كك كمين آپ كىكى كام آسكتا ہول تو مجھے ضرور كہيے

کراینے کرے کی جانب بڑھ گئے۔ جبل پورایک جیمونا سا قصبه نما گاؤں تھا جو چاروں جانب سے اُو چی پہاڑیوں سے گھرا

وا تھا۔ جن کی چوٹیوں کوشام ڈھلےعموماً بادلوں کی دُھند ڈھک لیتی تھی اور پھررات گئے، یاضح ورے پچھ دریے لیے ہلکی بارش ضرور ہوتی تھی۔گاؤں کا واحد بازار تصبے کے وسط میں واقع فا، جہاں ٹین کی چھتوں اورلکڑی کے بوے بوے پرانے دروازوں والی چند د کا نیں بڑارے ت پہلے سے ایستادہ تھیں جن میں گندم، جو، گڑ، تیل اور دیگر راشن لیے بیٹھے وُ کان دار حیرت رہ ی نگاہوں سے سی اجنبی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہتے۔ بازار کے آخری ارے برایک بواسا ٹال تھا جہاں سوختنی لکڑی کے انبارے لگے رہتے تھے۔ بازار کالین دین ۔ بادہ تر موسی فصل کی بوائی اور کٹائی پر منحصر ہوتا تھا اور انہی دنوں میں لوگ اینے پرانے اُدھار

نظراً سکتی تھی۔ اِسی لیے میں ہمیشہ بھیڑا اور جوم میں کھوئے رہنے کو ترجیح ویتا تھالیکن آئ حد احتیاط کے باوجود شاید مجھ سے الفاظ کے چناؤ میں کوتاہی ہو ہی گئی تھی اور نتیجہ میں ا سامنے کھڑی لاریب کی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی جیرت سے اخذ کر سکتا تھا۔ کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتی رہی۔سورج کی ایک کرن اُس کی نازک بی ناک م پڑے کوکے سے منعکس ہوکر اُس کے گلابی چہرے پر نور کا ایک سنہری ہالہ سا بنا رہی تھی۔ کہ لوگوں کا حسن پہلی نگاہ میں ہماری نظر کو خیرہ نہیں کرتا، بلکہ دھیرے دھیرے پچھا لگ زاو<sub>لیا</sub> ہے ہم پر کھلتا ہے۔ لاریب کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پرت ورپرت کھلنے والا۔ اُس کی برا بڑی می آنکھوں میں ہر وقت شرارت می مجری رہتی تھی اور اُسے ہمہ وقت اپنے نیلے ہوند)

دراصل میں جس راستے کا مسافر تھا اس کی منزل نمایاں ہونے سے نہیں بلکہ غیرنمایاں ہوک

گڑھا پڑ جاتا تھا۔ خاص طور پر جب وہ مسکراتی تھی، تب .....اور اس وقت بیرتمام کیفیات پوری طرح اُس کے چہرے پر واضح تھیں جب اُس نے میری بات کے جواب میں شرار تا کہا۔ '' انہیں بھی سہیں بلوا لو ..... ویسے بھی کافی کمرے خالی پڑے ہیں ..... کچھ رونق ہی

وانتول میں دبانے کی عادت تھی جب کہ اُس کے چبرے پر بائیں گال پر ایک بلکا سا گارا

اً۔'' اصغرصا حب نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھرمسکراتے ہوئے میرا کا ندھا تھپتھیا بڑی مالکن نے کڑی نظروں سے لاریب کو گھورا۔ جواباً وہ منہ میں اپنی کالی جا در کا پادا كرزور سے بنس يڑى۔ أس كى بنى كى آواز بالكل اس جھرنے سے مشابھى جو درگاہ سے أن

والی چوٹی سے نکل کر بہدر ہاتھا۔ بوی مالکن نے جانے سے پہلے مجھے دعا دی۔''کسی اچھے کم کے لگتے ہو ..... جیتے رہو ..... 'وہ دونوں ملٹ کرچل دیں۔ بشیرے نے جاتے جاتے مجھے! ولا نا ضروری سمجھا کہ مجھے اُس کی منت کے پورا ہونے کی دعا کرتے رہنا ہے۔ کرم دین اہٰم

کانپتاا پی لکڑی کی بڑی می ڈانگ سنجالے حویلی کی بیبیوں کے آھے تیز تیز دوڑا چلا جار ہاتا-ینچ اُتر کروہ تا کے پر بیٹھیں اور تانگا آ کے چل بڑا۔ اِسی اثنا میں اصغرصاحب بھی پینے میں

شرابور درگاہ کے احاطے میں داخل ہوئے۔ یوں لگنا تھا جیسے بہت دُور سے پیدل چل کر آ رہ ہوں۔ میں نے جلدی سے انگور کی بیلوں کے بنچے رکھے گھڑوں میں سے ایک گلاس پانی تجرآ انہیں پی*ش کیا جے* وہ ایک ہی سانس میں اُنڈیل گئے۔''خوش رہومیاں..... میں دراصل <sup>کیا</sup>

فان کولگنا تھا کہ خدانے اُس کے سبی اچھے اعمال کا بدلہ اِی دنیا میں صائمہ کی صورت میں ا سے دے دیا تھا۔ دونوں بیٹیوں نے بھی ماں کو ماں سے زیادہ اپنی سپیلی اور مبیلی سے بڑھ کر ہاں سمجھا اور اُسے وہی مان دیا جو وہ اپنی سگی ماں کو دے سکتی تھیں۔ لاریب تو ویسے بھی صائمہ ہے بہت قریب تھی اور دونوں ہی کی جان دو قالب کی تشریح بنی اس اُو تجی حویلی میں اپنے جیون بیتا رہی تھیں۔ لاریب کو کمابوں سے بے حد شغف تھا اور کریم خان نے بیٹی کی سہولت مے لیے حویلی میں ہی ایک چھوٹی می لائبرری بنا رکھی تھی جہاں ہر ہفتہ پندرہ دن کے وقفے مے بعد شہر سے چندنی کتابیں ضرور شامل ذخیرہ کتب ہو جاتی تھیں۔لاریب کو اپنے بی اے کے رزائ کا انظار تھا جس کے بعد وہ شہر کی بوی یو نیورٹی میں داخلہ لے کر آ مے پڑھنا جا ہتی القي ليكن في الحال كريم خان اس كے حق ميں نہيں تھے مگر لاريب كو يقين تھا كدا بي ہر ضدكى طرح وہ اس بات کو بھی اپنی لا ڈلی ماں کے توسط سے منوالے گی۔ ویسے بھی وہ تھی ہی اتنی شوخ وشک کے اُس کے ناز کے سامنے اُس کے باپ کا غصہ پچھ کم ہی تھر یا تا تھا۔ سارا دن حولی میں اُس کی ہنمی اور قبقہوں کا جل ترنگ بجتا رہتا تھا اور وہ پورا دن کسی کو بھی عکب کرنہیں بیٹھنے دیق تھی۔ مبح سومرے و هوپ نکلتے ہی رضائیاں اور الگنیاں وهوپ میں ڈالی جا رہی ہیں تو گیارہ بج گرم پکوڑے اورسموے تلے جا رہے ہیں۔ابھی اندر کا ہنگامہ ختم ہوانہیں کہ سہ پہر سے پہلے آسان پر بادلوں کی گھٹا دیکھتے ہی حویلی سے الحقد باغ میں جھولے ڈلوائے جارہے ہیں۔ ابھی پہلی بوند گرتی نہیں کہ بارش کے بکوان باغ کے جھولوں تلے بنتا شروع۔ ابھی نوکر باغ میں تیل کی کرائیاں پہنچا کر اپنی کمرسیدھی بھی نہیں کر پائے ہوتے کہ شام کی جائے کا غلغلہ شروع، ساتھ ہی ساتھ دوپٹوں کی رنگائی اور ساون کے لیے نئے کپٹروں کی بنائی، درزی تو سال بھر جیسے حویلی کے دروازے ہے ہی ٹرگا رہتا تھا۔ اور پھرمغرب ڈھلی نہیں کہ حویلی کے سب سے بوے کمرے میں انگیٹھیاں جلوانے کی دوڑ دھوپ شروع، خشک میوے کی پراتیں فافٹ وہاں پہنچا دی جاتیں اور پھررات کے کھانے کے فوراً بعد گرم قہوہ ،سنر، باکشمیری حاتے یوے بوے فغانوں میں وہاں کرے میں پہنیا دی جاتی اور پھر جب کریم خان باہر کے بھیروں سے فارغ ہوکراپی چہتی بٹی کے پاس آتے تو پھررات مجئے تک ماں باپ دونوں ہی بیٹی کی باتوں کی سرتم ہے محظوظ ہوتے رہتے ، وہ تھی بھی کچھالیں ہی، چند کمحوں میں ہی سب

اُتارتے اور ایک نیا قرض سر پراناج کی بوریوں سمیت اُٹھائے چلے آتے۔ پھر بھی میر ر لوگ خوش باش رہتے تھے اور اُن کی ہنی میں ہنی اور آنسودُں میں آنسودُں کا ذائقہ ابھ خالص تھا۔ سی ہے کہ زندگی الگ چیز ہے۔ زندہ رہنا الگ بات ہے۔ میں نے جبل پور کے لوگوں کو زندہ محسوس کیا تھا۔ اُن کی نیند پُرسکون تھی اور ضبح اُن کے لیے دھوپ کی صورت میں سورج كاختجر ليے وارونہيں ہوتی تھی۔ تصبے كا واحد مال دار اور متمول كھرانا كريم خان صاحب تھا جن کی حویلی پورے گاؤں کی واحداور باعث تکریم نشانی تھی۔خود کریم خان کا دل بھی اُن کے نام کی طرح بڑا تھا اور گاؤں کے نہ جانے کتنے گھرانے در پردہ اُن کی اعانت ہے ہی چل رہے تھے۔ بیوی کی موت کے بعد اُن کی زندگی کامحور اُن کی دو بیٹیاں ہی رہ کئیں تھیں۔ وہ بچیوں کو دل کا چھالا بنا کر رکھتے تھے اور اُن پر سوتیلی ماں لانے کے بے مدخلاف تھے لیکن سال بھر میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ لڑکیوں کی تربیت میں ایک خاص عضر اُن کی ماں کا بھی ہوتا ہے جو ایک عورت کی موجودگی ہے ہی پورا ہوسکتا تھا۔لیکن ایسی عورت کہاں ہے ملتی جوان کی بیٹیوں کو مان نہیں، ایک سہلی بن کریالتی۔آخر کار بزرگوں کی نظر میں کریم خان کی مردمہ بیوی کی چھوٹی بہن صائمہ پر بڑی جس نے ابھی تازہ تازہ بارھویں جماعت کا امتحان دیا تھااور وہ در حقیقت کریم خان کی دونوں بیٹیوں کی پندیدہ خالہ بھی تھی۔ تب کریم خان کی بری بنی امینه ساتویں جماعت میں تھی اور سکینہ نے ابھی چوتھی جماعت میں قدم رکھا تھا۔ یوں صائمہ ا گلے مہینے ہی دو کپڑوں میں بیاہ کر کریم خان کی حویلی میں چھوٹی مالکن سے بردی مالکن کی گدی سنجال چکی تھی۔ ایسے وقت میں کریم خان کے سسرال والوں کے ایثار اور سمجھ داری نے بھی برا کردارادا کیا ورنہ صائمہ کی ماں کا دل تو اپنی مچھولوں جیسی بیٹی کو بیوں رُخصت کرتے وقت کا جارہا تھا۔لیکن دوسری جانب بھی تو اُن کے اپنے جگرہی کے دو کھڑے تھے جن کے لیے اہیں یہ قربانی دینا ہی تھی۔ صائمہ بیاہ کر کریم خان کے گھر آئی اور پھراس نے ماں کے نام کے ساتھ لگایہ''سوتیلی' کے لاحقے کو پچھاس طرح سے منایا کہ لوگ سوتیلی لفظ کو ہی بھول گئے۔ صائمہ نے دونوں بیٹیوں کی تعلیم پرخصوصی توجہ دی اور بردی کوتب تک وخصت نہیں کیا جب تک وہ قریبی صلع سے نی اے کی فرسٹ ڈویژن کی ڈھری لے کر گھر واپس نہیں آ گئی۔ اِگا طرح وہ آج کل اُسی تن وہی سے لاریب کو اُس کی گریجویشن کی تیاری کروا رہی تھی۔ کر<sup>ہم</sup>

کو اپنا بنا لینے والی ۔حویلی کے سبھی نوکر بھاگ بھاگ کر اُس کے کام بوں کرتے تھے جیسے اُن سے ذراسی بھی تاخیر ہوگئی تو اُن کی لاڈلی مالکن کہیں اُن کے جھے کا کام کسی اور کے حوالے کر دے گی۔اور وہ تو دن بھراس آس میں اپنے کان اپنی چھوٹی مالکن کی پکار پر لگائے رکھتے ہے كدكب أس كے ميٹھ لبول سے أن ميں سے كسى كا نام فكے اور وہ دوڑتا، يا دوڑتى موكى اپنى م ول عزيز مالكن كے ياس بينج جائيں تبھى توكريم خان كا دل نبيس مانتا تھا كدا پى اس بولتى ميناكو ایک بار پھرسے یو نیورٹی ہوشل کی بھول بھلیوں میں بھجوا دے۔ ابھی دو ماہ پہلے ہی تو وہ شہر کے کالج سے امتحان دے کرلوٹی تھی۔اب وہ کسی طور بھی اپنی لاڈلی کوخود سے جُدانہیں کرنا جائے تھے۔لیکن بابل جانے پیار پالتے ہوئے ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ بٹیاں تو سدا ہے پرایا دھن ہوتی ہیں۔ صائمہ بھی ہمیشہ شوہر کو یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹی سے اتنا زیادہ پیار اور لگاؤ بعد میں بہت تڑیا تا ہے۔ کیکن ان جذبوں پر انسان کا قابو ہوتا تو پھر زندگی میں رونا ہی کس بات کا تھا اور پھر کچھ لوگوں میں کچھ ایس ہی بات بھی تو ہوتی ہے، ول میں کھب جانے والى ..... وه بھى الى بى تھى ..... چندلحول ميں بى آئھول كے رائے ول ميں اُتر كرخون سے تحلیل ہو جانے والی ..... اور اُس کی بیشوخ طبیعت اور قبقہے اب واقعی حویلی کے درود بواریس

طیل ہی تو ہو چکے تھے۔

یہ ساری باتیں جھے آتے جاتے بشرے اور کسی صد تک کرم دین سے پتا چاتی رہیں۔ دن

گزرتے جارہے تھے۔ مماکی تاکید کے مطابق میں انہیں ہر ہفتے تاکید سے خطاکھ دیتا تھا اور ہر
پندرہواڑے میسر آنے پرفون بھی کر لیتا تھا۔ اس دن بھی جب میں گاؤں کے واحد تار گھر سے
مماسے فون پر بات کر کے واپس درگاہ آیا تو بے حدا داس تھا۔ مماکی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔
انہوں نے خود تو نہیں بتایا لیکن پاپا سے جب بات ہوئی تو انہوں نے دب لفظوں میں اُن ک
طبیعت کا ذکر کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سلطان بابا کا کہیں اتا پتا ملے تو میں اُن سے ایک
ہفتے کی چھٹی لے کر گھر ہو آؤں۔ لیکن شام ڈھلنے سے پہلے ہی اصغرصا حب کو شدید بخار نے آ
گھیرا۔ سردی کی شدت کافی بڑھ چکی تھی اور وہ نہ جانے دن بھر کہاں بھٹکتے رہتے تھے۔ شاید
گھیرا۔ سردی کی شدت کافی بڑھ چکی تھی اور وہ نہ جانے دن بھر کہاں بھٹکتے رہتے تھے۔ شاید
اِسی آ دارہ گردی کے دوران انہیں سردی لگ گئ تھی۔ رات ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی بے سدھ
ہو گئے اور مجوراً مجھے انہیں کمرے میں اُٹھا کر لانا پڑا۔ اُن کی بے ہوثی کے وقفے گہرے ہوتے

پارے سے اور درمیان میں تھوڑا بہت ہوٹ آتا بھی تو بسدھ سے پڑے رہتے ۔ وہ ہذیان بی بھی بھی جیب ہی باتوں کی گردان بھی کر رہے سے ۔ '' تو ڑ دوں گا ..... میں اس دھا کے کو تو ڑ روں گا ..... میں اس دھا کے کو تو ڑ روں گا ..... بھی از اور کر دو ..... ' مجھے بھی میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیے سنجالوں کیونکہ بھی ایس کی کی تیارداری کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اور میر بے پاس یہاں درگاہ میں ایس کوئی اس کے گئی دو ابھی نہیں تھی جو اس یہاری میں میں انہیں پلاسکتا۔ مجھے یہ بھی تشویش تھی کہ انہوں نے فاص دوا بھی نہیں تھی اسے کوئی تجربہ نہیں بلاسکتا۔ مجھے یہ بھی تشویش تھی کہ انہوں نے گئی اور آخر کی دو اور غیرہ کا بیا تھا۔ آدھی رات تک مجھے سے جو بھی بن پڑا وہ میں نے کیا لیکن اُن کی الت سدھر نے کے بجائے مزید بگر تی ہی گئی اور آخر کار مجھے فیصلہ کرنا ہی پڑا کہ مجھے نیچ گؤں جا کہی بیا نہیں تھا۔ لہذا اس نیم شب میں جب کا بھی پتانہیں تھا۔ لہذا اس نیم شب میں جب کہ کھی پتانہیں تھا۔ لہذا اس نیم شب میں جب رہی تھی اور گاؤں بھر میں کس بھی ذی رُوح کا نشان تک روی در بان کے کھائے نے کہ تو وہاں نے کہی تو بری حویلی کے بھائک پر دستک دی اور پھر جانے کتی دیر بعد وہون کی در بان کے کھائے نے کہ آواز سائی دی ۔ دروازہ کھولنے والا کرم دین نہیں تھا، کوئی دوسرا کی در بان کے کھائے کی آواز سائی دی۔ دروازہ کھولنے والا کرم دین نہیں تھا، کوئی دوسرا کی در بان کے کھائے کی آواز سائی دی۔ دروازہ کھولنے والا کرم دین نہیں تھا، کوئی دوسرا کی در بان کے کھائے کی آواز سائی دی۔ دروازہ کھولنے والا کرم دین نہیں تھا، کوئی دوسرا کی در بان کے کھائے کی آواز سائی دی۔ دروازہ کھولنے والا کرم دین نہیں تھا، کوئی دوسرا کی

عمر کا مرد تھا جو یوں آ دھی رات کواپی نیندخراب کیے جانے پر کافی حد تک برہم بھی نظر آ رہا تھا۔ اُس نے پھاٹک کھلتے ہی درشت کہجے میں پوچھا۔ ''کیا بات ہے۔۔۔۔۔؟''

ین : میں نے اُس کے لہج کونظرا نداز کر دیا۔

''میرا نام عبداللہ ہے ..... میں بہاڑی والی درگاہ کا مجاور ہوں ..... میں .....'' اُس نے میری بات پوری ہونے سے قبل ہی کاٹ دی۔

''صبح آنا.....اس وقت سب سورہے ہیں.....'' اُس نے بر برائے ہوئے دروازہ ہند کرنے کی ٹھانی اور زیرلب کہا''نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات ..... بیبھی کوئی وقت ہے مانگنے کا....'' وہ مجھے کوئی بھکاری سمجھ رہا تھا۔ ویسے ٹھیک بھی تھا، ہر طلب گار بھکاری ہی تو ہوتا

ہے۔ میں نے جلدی ہے اُسے روکا۔ '' '' مجھے اپنے لیے پھینیں چاہیے ۔۔۔۔۔ دراصل اُوپر درگاہ میں ایک مریض کی حالت بہت

## دوسرامسيحا

حویلی کا دربان چونک کر پلٹا۔ ڈیوڑھی کے اندھیرے سے بڑی مالکن اور لاریب آگے ہوئھ کر دیوار کے ساتھ لگی جلتی مشعل کی روشنی میں آگئیں۔ وہ دونوں جانے کب دروازے پر بات چیت اور بحث کی آوازیں من کر ڈیوڑھی میں چلی آئیں تھیں۔ دربان گھبرا ساگیا۔
'' پتانہیں کون بھکاری ہے جی ......آدھی رات کو خان صاحب کو جگانے کا کہدر ہا تھا۔

میں نے کہددیا کہ ہم اس وقت اُن کی نینر خراب نہیں کر سکتے ..... جو بھی چاہیے، منح آ کر لے جائے، بردی مالکن .....، 'انہوں نے جمالے کی بات پر دھیان نہیں دیا اور آ واز دے کر بولیس۔

'' کون ہے دروازے پر ..... سامنے آئ .....'' میں نے پھاٹک سے اندر قدم رکھ کر انہیں سلام کیا۔ وہ مجھے دکھ کر چڑکیں۔ لاریب بھی

> حیران ی تھی۔''عبداللہ .....تم .....خیریت تو ہے .....'' میں نے انہیں اصغرصا حب کی بیاری سے لے کر ح

میں نے انہیں اصغرصاحب کی بیاری سے لے کرحویلی کا در کھٹکھٹانے تک کا تمام ماجرا سا دیا۔ انہوں نے فوراً لاریب کو اندر سے میڈیکل بکس لانے کا کہا اور جمالے کوٹھیک ٹھاک جھاڑ پلائی کہ اُسے کتنی بارمنع کیا ہے کہ کسی بھی سائل کو بوں دروازے سے واپس نہ لوٹایا

کرے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہ کرم دین کی گھر والی، جوحویلی کے احاطے میں ہی اپنی کوتھڑی میں ایا جی کوتھڑ کی میں ایا ایار بڑی تھی، کی دوا بنا کراُسے دینے کے لیے جا رہی تھیں کیونکہ طبیب نے اُسے ہر چھے گھنٹے کے ابدا کی خدو ہی انہیں کے بعد ایک تازہ دوا کی خوراک دینے کی تاکید کی تھی۔ اور لاریب کی ضدتھی کہ وہ خود ہی انہیں

دوا کھلائے گی کیونکہ کرم دین کوشک تھا کہ اُس کی گھروالی ان کڑوی کیلی دواؤں سے تنگ آکر اب انہیں آئھ بچا کر بہا دیتی ہے۔ لہذا اب دوا کی تمام خوراکیس لاریب کی گمرانی میں پلائی جاتی تھیں۔ اور پھر جب لاریب جاگ رہی ہوتو بھلا وہ اپنی سیلی اپنی پیاری مال کو کہال مونے دے سی تھی اور یہی جگ راتا انہیں رات کے اس پہر دروازے تک لے آیا۔ ورنہ شاید مجھے بوری رات وہیں حولی کی ڈیوڑھی میں انتظار کرنا پڑتا۔ لاریب کچھ ہی دریا میں

"دروازے پرکون ہے جمالے ....."

میڈیکل مجس لے آئی جس میں بخار کی انگریزی دوائیں بھری پڑی تھیں۔ بڑی مالکن نے و

نیچے اُن کی حویلی کے مہمان خانے میں منتقل ہو جائیں لیکن وہ نہیں مانے۔ پتانہیں کیوں اصغر ماحب ایک رات بھی درگاہ سے باہر نہیں گزارنا چاہتے تھے۔شاید سے بھی اُن کی مانی ہوئی من کی کوئی مجوری تھی؟ خان صاحب نے جاتے وقت علیم کو تاکید کہ وہ اصغرصاحب کے فیک ہونے تک دن میں ایک مرتبہ درگاہ کا پھیرا ضرور ڈال جایا کریں کیوں کہ خان صاحب امغرصاحب کو بھی اپنا مہمان سجھتے تھے اور مہمان کی تیارداری اور علاج میں وہ کوئی غفلت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔طبیب کے جانے کے بعد اصغرصاحب بہت در تک ممنونیت بھرے لیج میں میراشکر بیادا کرتے رہے کہ میں نے اُن کے لیے بدی زحت برداشت کی۔ بدی مشکل سے میں نے انہیں موضوع بدلنے برآمادہ کیا اور ادھراُدھری باتیں کرے اُن کا وهیان بٹایا۔اس دن میں نے اُن سے احتیاطاً اُن کا پتا اور چندحوالے پوچھ کرایک کاغذ پر لکھ لیے تا کہ آئندہ کسی ایس بنگامی صورت میں کام آعیں۔انہوں نے بول سے مجھے اپنا پا نوٹ تو کروا دیالیکن ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر بیتاکید بھی کی کہ میں حتیٰ الامکان کوشش کروں کہ بیا باز ہی رہے اور صرف اور صرف اُن کی موت کی صورت میں ہی اُن کے گھر والول ے کوئی رابطہ کیا جائے۔ میں نے جب چونک کران کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ایک بے صد نوٹے ہوئے انسان دکھائی دیے۔ ' کمی کہانی ہے میاں ..... پر تمہیں سناؤں گا ضرور .....تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔بس ذرا میری طبیعت سنجل جانے دو .....، میں نے انہیں دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے منع کیا اور انہیں نیندگی کولی وے کر باہر صحن میں چلا آیا۔سفید بادلول کے چند آوارہ مکر سے نیلے آسان بر آنکھ مجولی کھیل رہے تھے۔ اُن میں سے کوئی ایک سی بہاڑی کی چوتی کے پیچیے جاچھیتا اور پھر باقی سب اُسے ڈھونڈنے کے لیے ہوا کے دوش پراُس کے پیچیے بھا کے جاتے۔ پھران میں سے کوئی ایک اُسے جا پکڑتا اور اُن کے پیچیے باتی لگ جاتے۔ میں نہ جانے متنی دریک ہوا، آسان اور بادلوں کا بدلا فانی کھیل دیکھنا رہا۔ جھی نرم چیکیلی دھوپ نے درگاه کی منڈیروں کو چوم چوم کر انہیں الوداع کہنے کا سلسله شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اُن سے بید وعدہ بھی کرتی جاتی کہ کل صبح وہ چھراُن سے ملنے آئے گی، لبذا وہ اداس نہ ہول - لیکن شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ میری ادای تو بڑھنی ہی تھی ، مجھے یہاں اس دھوپ جیسا کوئی دوست

میسرنہیں تھا جواس شرط پر مجھے ہے الوداع ہوتا کہ''کل پھرملیں گے۔۔۔۔۔'' مغرب کی اذان کا

عبس میرے حوالے کیا اور مجھے دوا پلانے کے بارے میں کچھ ہدایات جاری کرکے واپس درگاه جانے كاكہا جب كه جمالے كو حكم ديا كيا كه ده فوراً جا كر حكيم صاحب كو جكائے اور انہيں کے کراُوپر درگاہ مریف کے پاس پنچے۔ ویسے تو گاؤں میں ایک سرکاری ڈسپنسری بھی تھی لیکن أس كالمجيلا سركاري ذاكثر سفارش كروا كرسمي بؤے ضلع ميں اپنا تبادله كروا چكا تھا اور يجيلے ذير ه سال ہے کس سے ڈاکٹر کی تعیناتی کھٹائی میں بڑی ہوئی تھی کیوں کہ جس کو بھی اس دُور دراز علاقے میں تعینات کیا جاتا وہ آنے سے پہلے دوڑ دھوپ کرکے اپنا تبادلہ رُکوالیتا تھا۔ میں دواؤں کا بکس لے کر پلٹنے لگا تو بڑی مالکن نے مجھے آواز دی۔ ''سنوعبدالله.....'' میں تصفیک کرپلٹا تو وہ غور سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ "جمالے کی باتوں کا بُرا نہ ماننا.....تم کوئی مانگنے والے نہیں..... اس گاؤں بھر کے مہمان ہو ....کین تمہارے ساتھ آج جو برتا دُاس حویلی کے دردازے پر ہواہے اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں..... خان صاحب کو پتا چلے گا تو وہ اس جمالے کی خوب خبر کیں میں نے جلدی سے اُن کے غصے کو شنڈا کرنے کی کوشش کی د نہیں نہیں ..... ایک کولی بات نہیں ہے ..... میرا حلیہ ہی شاید ایسا ہے کہ جمالے کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو دھوکا کھا جاتا۔ آپ خان صاحب کواس ساری تفصیل ہے آگاہ نہ سیجیے گا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ معاف کرنے میں بردائی ہے .....آپ بھی جمالے کومعاف کر دیجیے......' اُن کے منہ سے بے اختیار لکلا۔'' جیتے رہو۔۔۔۔''لاریب نے مجھے کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن تب تک میں وہاں سے بلٹ چکا تھا۔ میں اُوپر درگاہ میں پہنچا تو اصغرصاحب بالکل ہی بسدھ پڑے تھے۔ بڑی مشکل سے اُن کے حلق میں دوا اُنڈیلی۔ کچھ ہی دریمیں جمالا بھی عيم صاحب كو لي كريني عيا اور عيم ني برى جانفثاني سے دن چر سے تك اصغر صاحب كى کچھالی دیکھ بھال کی کہ دو پہرتک وہ بشکل آنکھیں کھولنے کے قابل ہو سکے۔ علیم صاحب ابھی وہیں موجود سے جب خان صاحب بھی تارداری کے لیے درگاہ آپنچے اور کافی ویروہیں اصغرصاحب کے سرمانے بیٹھے رہے۔ انہوں نے بہت جایا کہ اصغرصا حب کچھ دن کے کیے

وفت ہو چلا تھا، میں منڈر پر رکھے دیے جلانے کے لیے اُٹھا ہی تھا کہ مجھے نیچے گھاٹی میں

ادان كسامنے خان صاحب كے ساتھ پا بيٹھ سگار يى رہى تھاورزوروشور سے كوكى بحث

اری تھی۔ممانے مجھے یوں جے دیکھا تو خود ہی لیک کر مجھ تک پہنچیں اور انہوں نے مجھے زور

ے جیج کر گلے لگا لیا۔ پاپا بھی اُٹھ کر ہاری جانب طے آئے۔مماکی آنکھوں سے جیسے مول کا رُکا سیلاب بہہ نکلا۔ پیا بھی ہم دونوں کو چیب کرواتے کرواتے اپنی آنکھیں بھگو بیٹھے ران دونوں کو دلاسا اور تسلی دیتے دیتے میرے اپنے آنسومیرے گالوں سے میکتے ہوئے مما ادامن کو بھگونے لگے۔ ابھی دوون مہلے ہی تو میں نے پیا سے فون پر بات کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ میرے لیے بے حداداس ہیں۔اگر کل النرصاحب بیارند پڑتے تو میں خود اُن سے ملنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔لیکن میرے فون کے ہما ہے رہائبیں گیا اور وہ سیکڑوں میل کا سفر طے کر کے پیا سمیت یہاں آ پینچی تھیں۔ مجھے ، اپیا کاطرف سے سیخت سے تاکیدتھی کہ میں جہال بھی بسرا کروں، اینے مکمل یے ہے سب ے سلے انہیں آگاہ کر دیا کروں۔اس لیے جھ تک چینے میں انہیں کوئی وقت نہیں ہوئی۔اور ل پور میں جب اتن بری گاڑی داخل موئی توسیمی نے یہی سمجھا کہ مونہ موریان کے خان احب کے ہی مہمان ہوں گے، لہذا جس پہلے راہ گیرے راستہ پوچھا گیا وہ انہیں درگاہ کے ائے سیدھا خان صاحب کی حویلی تک لے آیا۔ نیتجاً اس وقت مما پیا دونوں میرے سامنے ا فی ہوئے تھے۔مماکی آئکھیں اب بھی بار بارچھلکی جاتی تھیں اور میں نے محسوں کیا کہ ہم ل کو بول روتا دکھ کرخود خان صاحب کی آئکھیں بھی تم ہو چلی تھیں۔ بوی مشکل سے میں المما اور پیا کوسنجالا۔ ماحول کی اداس کچھ کم ہوئی تو خان صاحب نے شکوہ کر ہی ڈالا۔ "تو الله میاں .....تم عبدالله نہیں ساحر ہو .....کین میاں تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر اسساب جبل بور والے اس زیادتی کا قرض کیے اُتاریں مے سس؟" " بیآب کیا کہدرہے ہیں، میں اب عبداللہ ہی ہوں۔ مال اس سے پہلے ساحر تھالیکن ہ سے میرا تعارف عبداللہ ہی کی حیثیت سے ہوا تھا۔ براہ کرم ساحر کے تعارف کی و بوار کو ے دشتے میں حائل ند سیجے اورآپ نے ہمیشہ مجھ سے بے حدم ہربانی کا سلوک روا رکھا ہے ا کے لیے میں ہمیشہ آپ کا احسان مندرہوں گا.....''

بشرے کے تانیکے کی مخصوص تھنگھرؤں بھری ٹاپ اوراُس کے سال خوردہ بھو نپوکی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر نکل کر نیچے جانے والے رہتے ہے جھا نکا تو وہ نیچے ہے جی چلایا۔"او عبداللہ باؤ جی ...... آپ کو خان صاحب نے ابھی بلایا ہے۔ جلدی سے نیچ آ جاؤ' خان صاحب کے بلاوے کا سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ کہیں بڑی مالکن، یالاریب نے انہیں رات والے واقعے کا تو نہیں بتا دیا؟ اگر الیا ہوا تو خواہ تو اہ مجالے کی شامت آ جائے گی۔ میں ای سوچ میں گھرانے کا تو نہیں بتا دیا؟ اگر الیا ہوا تو خواہ تو اہ لملا میں نے اُس سے معاملہ پوچھا تو بولا" پائیس جی ۔.... خان صاحب سے ملنے بچھ مہمان بردی سی گاڑی میں آئے ہیں کہیں دور بولا" پائیس بی ۔.... خان صاحب نے جھے یہاں بھیج دیا ۔.... معاملہ تو اب آپ اُنہی ہے بچھے یہاں بھیج دیا ۔.... معاملہ تو اب آپ اُنہی کے بچھے کوئی سے جھے کوئی گاڑی حویلی کے باہر کھڑی دکھا تو اب کیا کہ خان صاحب نے اپنے مہمانوں کی آمد کے بعد بھی اگر جھے کوئی کاڑی حویلی کے باہر کھڑی دکھا تھا جہاں خان صاحب کی اپنی گاڑیاں پارک ہوتی تھیں۔ گاڑی حویلی کے باہر کھڑی دکھا تھا جہاں خان صاحب کی اپنی گاڑیاں پارک ہوتی تھیں۔ والے گیران میں یارک کر دیا گیا تھا جہاں خان صاحب کی اپنی گاڑیاں پارک ہوتی تھیں۔ والے گیران میں نے بھی گاؤں میں آئے جاتے انہیں اپنی کوئی گاڑی استعال کرتے نہیں دیکھا طالانکہ میں نے بھی گاؤں میں آئے جاتے انہیں اپنی کوئی گاڑی استعال کرتے نہیں دیکھا طالانکہ میں نے بھی گاؤں میں آئے جاتے انہیں اپنی کوئی گاڑی استعال کرتے نہیں دیکھا طالانکہ میں نے بھی گاؤں میں آئے جاتے انہیں اپنی کوئی گاڑی استعال کرتے نہیں دیکھا

پہنچتے ہی جلدی سے اندرونی ڈیوڑھی سے برآمد ہوا اور مجھے حویلی کے اندر والے بڑے کرے کی طرف کیا۔ میں نے جمجکتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیئے۔ میں اب تک جتنی بار بھی حویلی آیا تھا میراتعلق صرف اس

تھا۔ شاید وہ گاڑیاں صرف شہرآنے جانے کے لیے استعال میں آتی تھیں۔ کرم دین میرے

بیرونی مہمان خانے والے حصے تک ہی رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس اندرونی ڈیوڑھی ہے گزر کراصل حویلی میں قدم دھرنے کا اتفاق ہوا تو پچھ عجیب ی پچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ جانے وہ کون سے خاص مہمان تھے جن سے ملوانے کے لیے خان صاحب نے مجھے اپنی حویلی کے

زنان خانے کی سرحد بھی پار کروا دی تھی۔ بڑے کمرے سے زور زور سے باتیں کرنے ک آوازیں آربی تھیں اور جب میں نے بڑی سی چک اُٹھا کر اندر کمرے میں قدم رکھا تو میرے پاؤں جیسے زمین میں ہی گڑ کررہ گئے۔میرے بالکل سامنے والےصوفے پرمما بیٹھی ہوئی تھیں

ے سے یں ہیسہ پ واحمان سدر ہوں ہ ..... خان صاحب ابھی تک حیرت کے عالم سے باہر نہیں نکل پائے تھے۔'' مجھے ابھی تک

یوری طرح یقین نبیں آ رہا کہ کوئی اپنامحل اور شنرادوں جیسی زندگی حچوژ کر، صرف ایک کھوج

میں مجھ سے با تیں کرتے ہی گزار دی۔ مجھ سے ملنے کے بعد مما دانعی بہت خوش نظر آ رہی تھیں ادران کی بیاری بھی کہیں'' اُڑن چھو'' ہوگئی تھی۔میرے کمرے کا دروازہ حویلی کے بائیس باغ کی طرف لکاتا تھا اورپیا نے بھی میرے ہی کمرے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا کیوں کہ بہرحال خود انہیں حویلی کے بردے کا خیال رکھنا تھا حالانکہ خان صاحب نے اُن کا اور مما کا کرہ اندر زنان خانے میں ہی لگوایا تھا۔مما تو اگلے ہی دن بردی مالکن کے قصے یوں سانے لگ گئیں تھیں جیسے وہ اُن کی کوئی برسوں پرانی سہلی ہوں۔انہیں لاریب نے بھی بہت متاثر کیا تفااوراس لڑکی کی زندہ دلی نے تو جیسے اُن کا دل ہی جیت لیا تھا۔لیکن پانہیں کیوں جب سے مما اورپیانے حویلی آ کرمیرا ساحر ہونے کا راز کھولا تھا تب سے مجھے بڑی مالکن کے سامنے وانے کا سوچ کر ہی ایک عجیب ی جھبک گھیر لیتی تھی۔لیکن میں زیادہ دریتک اُن کا سامنا کرنے سے نیج نہیں یایا۔ آگی شام جب میں اصغرصا حب کو دوا بلا کر درگاہ سے واپس حویلی لوٹا تو کرم دین نے بتایا کہ خان صاحب پیا کواٹی زمینیں دکھانے کے لیے اپنے علاقے کی جانب نکل چکے ہیں اور میرے لیے مما کا یہ پیغام ہے کہ وہ چائے پر باغ میں میرا انظار کررہی ہیں۔ میں نے اپنے جھکتے قدم حویلی کے باغ کی جانب بڑھا دیئے۔ باغ میں ایک جانب حویلی کے نوکر مالٹے کے درختوں کے نیچے جائے کے لواز مات وغیرہ بڑی می ٹرالی پرسجانے میں مصروف تھ، کیکن مما مجھے کہیں آس پاس وکھائی نہیں دیں۔ میں بلٹا ہی تھا کہ میں نے اپنے بالکل سمامنے لاریب کو کھڑے یایا۔ اُس کے ہاتھ میں بھی جائے کے ساتھ بروسے جانے والے ناشتے کی ایک ٹرے تھی۔ میں نے سلام کر کے جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ جانا جا ہا کیکن وہ توجیے میرے ہی انظار میں تھی۔ اُس کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔''سنیں.....'' میں نے اُس کی جانب دیکھا۔"وہ دراصل ..... مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیسے معذرت کروں .....، 'اُس کی بریشانی اُس کے ماتھے برچمکتی کیپنے کی چند تھی بوندوں سے واضح می۔ میں نے اُسے دلاسا دیا۔''معذرت کیسی .....؟ آپ نے توالیا کچھ بھی نہیں کہا جس کے کیے آپ معذرت خواہ ہوں ..... 'اس نے غور سے میری جانب دیکھا'' بیآپ کی اعلیٰ ظرفی ہے .... ورنہ اُس رات جمالے نے دروازے برآپ کے ساتھ جوسلوک کیا وہ ..... ' میں نے أس كى بات كاث دى۔ "جمالے نے وہى كيا جوأے كرنا جاہے تھا ..... در بان كا كام اجنبول

ر تبداور دنیاوی مقام بھی اُسے ایک عجوبہ ہی بنا دیتا ہے۔ شایداس وقت میری حیثیت بھی وہی مقی ۔ مجھے اُوپر درگاہ میں پڑے اصغرصا حب کی فکر بھی ستار ہی تھی لیکن خان صاحب نے بہتا کر میری تسلی کر دی کہ انہوں نے کرم دین اور جمالے دونوں کو ہی اصغرصا حب کی تیارداری کے لیے اُوپر بھوا دیا ہے اور میری درگاہ واپسی تک وہ لوگ و ہیں رہیں گے۔ رات کا کھانا بھی ممانے اندر زنان خانے میں ہی کھایا۔ پہانے کھانے کے بعد خان صاحب سے واپسی کی اجازت جا ہی کہ وہ مجھے دو جا ردن کے لیے ایٹ ساتھ لے کر گھر جانا چاہتے ہیں تو خان

صاحب با قاعدہ ناراض ہو گئے کہ یوں رات گئے کیا وہ اپنے مہمانون کو جانے دیں گے۔ ملک نا اے بھی پپا کو اصغرصاحب کی بیاری اور اپنی مجبوری کے بارے میں بتایا کہ سلطان بابا نے خصوصی طور پر مجھے یہاں بھیجا ہے لہذا اُن کو بتائے بنا یوں درگاہ کوچھوڑ جانا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ دوسری طرف خان صاحب مصر سے کہ برسوں بعد انہیں کوئی اپنے مزاج کا آشاطا میں ہے لہذا شطرنح کی چند بازیاں کھیلے بنا آگر انہوں نے پپا کو واپس جانے دیا تو یہ ' گناہ ظیم'' ہو گا۔ آخرکار گھنٹوں کی بحث اور مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ جو دوچار دن مما ادر پپا میرے ل

۱-۱ رواد وں کی بت اور بہت جس بلانیت کے بعد میں اور کہا تھا۔ ساتھ گھر میں گزارنا چاہتے تھے اب یہیں خان صاحب کی حویلی میں ہی گزاریں گے۔ جمجھ البتہ اتن چھوٹ دے دی گئی کہ میں روزانہ صح وشام درگاہ کا چکر لگا آیا کروں۔ ہمارے <sup>رہنہ</sup> کے لیے دو کمرے پہلے ہی کھلوا دیجے گئے تھے گمروہ ساری رات مما اور پیانے میرے کمرے

کوروکنا ہی تو ہوتا ہے .....اور پھراتی رات گئے اگر جمالے کی جگہ میں بھی ہوتا تو وہی کرتا جر

اُس نے کیا۔ آپ دل پر کوئی بوجھ نہ لیں ..... 'وہ جلدی سے بولی جیسے اُسے میرے آ کے برج

جانے کا خدشہ ہو۔''بوجھ تو میرے دل پراور بھی بہت ہے ہیں،خود میرارو یہ بھی آپ ہے کچھ

نامناسب ہی رہا ہے ..... میرے وہن میں اُن گنت سوال ہیں لیکن فی الحال میں خود انہیں

ترتب نہیں دے یارہی ..... میں بہت أجمن میں ہول ..... آپ ..... بيرسب كيے .....؟"

وافعی شایداُسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کہاں سے شروع کرے۔ ایک ول

چپ بات یہ بھی تھی کہ لوگ'' آپ' سے''تم'' تک آتے ہیں۔میرے معالمے میں وہ''تم"

بھوں میں مچلتے سوالات کی ملفار سے بچنا جا ہتا تھا۔لیکن کچھالیے ہی سوالات کا سامنا مجھے مان صاحب کی نظروں سے بھی تھا۔ بہر حال وہ ایک وضع دار مخص تھے اور میری ہی کچاہث کی وجے جان مجھے تھے کہ میں اس موضوع سے کتراتا ہوں۔ لہذا انہوں نے دوبارہ مجھے کی انتان میں ڈالنے سے گریز ہی کیا۔ چوشے دن پیانے خان صاحب سے اجازت حابی توبات پر گلوں کھکوؤں سے ہوتی ہوئی مزید تین دن رُ کئے تک چلی گئی اور یوں ساتویں دن بمشکل مما پا کوخان صاحب اور بڑی مالکن ہے واپسی کی اجازت کمی۔ وہ بھی اس شرط پر کہ اب وہ لوگ بہاں آتے جاتے رہیں گے۔ میں نے پہلے ہی مما پیا سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ لوگ وقت رُفست اپنی آئیسین نہیں بھکوئیں کے اور خوشی خوشی الوداع کہدکر جائیں مے، کیکن میے کم بخت الوداع ہمیشہ سے ہی خود میراا پنا اندر کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سواس مرتبدا گرمما اور پیانے خود پر قابوپائے رکھا تو خودمیری آئیس مماسے گلے ملتے ہی نم ہوگئیں۔بس پھر کیا تھا مما تو پہلے ہی تار بیٹھی تھیں، اور ماں کی آنکھ کا ساون تو سدا ہی جاری رہتا ہے، پھر جا ہے وہ آنکھ کے سوتوں ے باہر کو برے، یا پھرول کے اندر کی زمین کو دھوتا رہے۔مما کوسنجالتے سنجالتے پیا بھی ندهال سے ہو گئے اور پھر بدی مالکن، لاریب اور آخر میں خان صاحب بھی اپنی آسمیس پونچھتے نظر آئے۔ ہم سب اس وقت حویلی کے بیرونی مہمان خانے والے حصے میں جمع تھے۔ جہاں پیا کا ڈرائیور پہلے ہی سے جمارا انظار کر رہا تھا۔ممانے حسب معمول جُدا ہوتے وقت تب تك الني نصحتوں كا سلسله جارى ركھا جب تك پاينے مسكراتے ہوئے ڈرائيوركو گاڑى آگے بدھانے کا اشارہ نہیں کر دیا۔ گاڑی چلنے کے دوران بھی مماکی سدا بہار ہدایات کا پروگرام جاری رہا اور میں تب تک ہاتھ ہلاتا رہا جب تک اُن کی گاڑی وُھول اُڑاتی ہوئی گاؤں کی واحد کچی سڑک پر اوجھل نہیں ہوگئ۔ میں نے بلٹ کرخان صاحب سے بھی اجازت عای \_ بچھلے جھددن سے میں مماییا کی وجہ سے اپنے فرائض بر ممل دھیان نہیں دے پارہا تھا ال ليے جلد از جلد درگاه پہنچ كراپنے معمولات كى طرف دھيان دينا چاہتا تھا۔ خان صاحب نے رات کے کھانے تک زُکنے کا کہا لیکن میں نے طریقے سے معذرت کر لی۔ بوی مالکن اور

ہے'' آپ' تک آئی تھی۔ کیا ہم انسانوں کے بیسجی آداب والقابات صرف جاری دنیاوی حیثیت اور رُتب کا بدله موتے میں؟ کیا میں "عبدالله" کی حیثیت میں" آپ" کہلائے جانے کاحق دارنہیں تھا۔ بہرمال میں نے اُس شیشے جیسی نازک لڑکی سے بیسوالات کرے اُسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس اثنا میں اندر سے مما اور بردی مالکن بھی نکل آئیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو بوی مالکن نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے دی۔ ' جیتے رہو ..... پھرنہ جانے کیوں اُن کی آئکھیں مجرآئیں۔' خدامہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے .... تبهاری ای نے بتایا ہے کہتم کتنے الی عصے بیٹے ہو .....، جس بات کا مجھے خدشہ تھا، وہی بار بار سامنے آ رہی تھی۔ مجھے اب درگاہ کے مجاور کے طور پرنہیں بلکہ ملک کے ایک مشہور صنعت کار کے بیٹے کے طور پر برتا جا رہا تھا۔ جانے اس کمجے مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے آنے والے دن اور درگاہ کی وہ سادہ ی زندگی بہت زیادہ تکلفات میں گھر"نے والی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جائے ختم کی اور وہاں سے اُٹھنے کی ٹھانی تو بڑی ماللن، جو لاریب کے ساتھ ہی بیٹھیں، مماسے باتیں کررہی تھیں، انہوں نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اوراندرے ایک نیا سویٹر منگا کرمیرے حوالے کیا۔ "انکارمت کرنا.....اس میں میری خوشی چھپی ہے....." میں نے اُن کا شکر بیادا کیا۔ مما شاید میری اندرونی جھجک کو جان گئیں تھیں۔ لہذا انہوں لاریب بھی اُن کے پیچیے ہی کھڑی مجھے تک رہی تھیں۔ میری معذرت پر بڑی مالکن نے شرط نے مجھے اندر کمرے میں جانے کی اجازت وے دی۔ اگلے دودن میں نے حتیٰ الا مکان کوشش کی کہ دوبارہ میرا سامنا بڑی مالکن، یا لاریب سے نہ ہونے پائے۔ شاید میں اُن دونوں کی

فاصلےساتھ چلتے ھیں

باواپس چلے گئے کیا ....؟" "جی وہ آج واپس لوٹ گئے ہیں ....لین آپ بستر سے کیول

الله آئے .....؟ .... اور بیکون مخص تھا جس سے آپ وہاں اندھیرے میں کھڑے باتیں کر

میراسوال من کر جانے مجھے کیوں لگا کہ جیسے وہ کچھ گھرا سے گئے ہوں۔" ہاں وہ ......
کوئی نہیں بس یونمی کوئی سائل تھا .....کی منت کی تفصیلات بوچھنے آیا تھا .....، پھر جیسے وہ اپنیک ہی چونک سے گئے۔" تو کیا تہہیں وہ نظر آیا تھا .....؟ میرا مطلب ہے کہ ..... باہر تو ہمت اندھیرا تھا۔'' میں نے حیرت سے اُن کی جانب ویکھا کیوں کہ ابھی تو صرف شام کا جھٹیٹا کی چہایا تھا اور اییا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ چہرے بھی بہچانے نہ جا سکیں۔" ہاں میں نے اُس میں اور پھر اُسے اس سے پہلے بھی ویکھا تھا۔ "سب پہلے ٹرین میں اور پھر اُسے فارم پر ..... کیا تھا۔ اُس دن کے بعد آج دکھائی بلیٹ فارم پر .....۔'' اصغرصا حب میری بات من کر نہ جانے پریٹان سے کیوں ہو گئے۔''اوہ .....اس

" ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔لین تہیں اس شرط پر زخصت ملے گی کہ اب گا ہے بگا ہے یہاں آئے رہو گے ۔۔۔۔۔ بیاب تہہارا بھی گھر ہے ۔۔۔۔۔خبردار جو بھی کوئی غیریت برتی ۔۔۔۔۔'' میں نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا کہ ''میں یہاں آپ کی حویلی ہے اپنے پن کی ایم

سوغات لے کر جار ہا ہوں جواب غیریت کی الی کمی دیوار کو کبھی ہمارے رشتوں کے درم<sub>یان</sub> حائل نہیں ہونے دے گی۔'' لاریب جو اُن کے ساتھ کھڑی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اُس کی آنکھوں میں شرارت کی اک چکسی لہرائی اور وہ بے اختیار بول پڑی۔''انسان کے ہاں

لفظوں کا اتنا خوب صورت ذخیرہ ہوتو اے استعال کرنے میں اتنی تنجوی نہیں کرنی جا ہے۔" لاریب کی بات من کر ہم سبھی ہنس پڑے اور میں نے ڈیوڑھی سے باہر قدم رکھتے وقت اُن دل رُباچہروں کی طرف دکھے کر ہاتھ ہلایا اور باہر کھڑے بشیرے کے تائے کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں درگاہ پہنچا تو مغرب کا وقت ہو ہی جلا تھا۔ اصغرصا حب کا کہیں اتا پانہیں

تھا۔ میں پریشان ہوگیا کہ ابھی خدا خدا کر کے تو اُن کی ذرا طبیعت سنبھلی تھی پھر اچا نک کہاں اُن کی درا طبیعت سنبھلی تھی پھر اچا نک کہاں نکل گئے۔ میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اچا تک درگاہ کی بیرونی ویوار کی پر لی جانب کسی دو اشخاص کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں چونکا کہ اس زوال کے وقت یہاں کون ہوسکتا

ہے۔ میں نے دیوار کے اُوپر سے جھا نکا اور اصغرصاحب کے ساتھ سر گوشیاں کرتے دوسرے شخص کو دکھ کر میرے ذہن میں بیک وقت کی جھما کے ہونے لگے۔ یہ وہی شخص تھا جو پلیٹ

فارم پر مجھے دکھائی دینے کے بعد ایک دم غائب ہوگیا تھا۔

ہے۔۔۔۔؟ آخر کیا بھید ہے اُس محص کی بہپان میں۔۔۔۔آپ بتا کیوں ہیں دیتے۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔؟ اصغرصا حب نے ایک لیبا سا سانس لیا۔ ''سوچتا ہوں بتا ہی دوں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ میری کہانی سن کر تمہارے پاس میرے لیے سوائے نفرت اور حقارت کے اور پھی ہیں ہیں غرت ہوی اور بہی حقارت میرا مقدر ہے، سدا کے لیے۔۔۔۔۔اپنا بیخ گا۔لیکن شاید میں نفرت، میں بر بادی اور بہی حقارت میرا مقدر ہے، سدا کے لیے۔۔۔۔۔اپنا ایمان بیخ والا شخص کی ایسے ہی، یا شاید اس ہے بھی بدتر سلوک کا حق دار ہوتا ہے۔۔۔۔، میں جی برا مقدر کے جس نے اصغرصا حب کی شخصیت کو اتنا کہ اسرار بنا رکھا ہے۔ ہم دونوں درگاہ کے صحن میں نکل آئے جہاں سردی سے شخصیت کو اتنا کہ اسرار بنا رکھا ہے۔ ہم دونوں درگاہ کے صحن میں نکل آئے جہاں سردی سے

كا مطلب بتم في أس ببل بهي ويكها ب ..... ليكن .....؟ اجها چلو خير ..... بوكاكوئي .... بر ا بی سناؤ ..... مال باب سے مل کر اچھا تو لگا ہوگا .....؟ " میں سمجھ کیا کہ وہ بات ٹالنا جاتے ہیں۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا اور انہیں حویلی میں پیش آنے والے واقعات بتا تا رہا۔ کیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اُن کے ملاقاتی کا چہرہ جیسے چیک کر ہی رہ گیا تھا۔اصغرصاحی کی شخصیت روز بروز پُراسرار سے پُراسرار تر ہوتی جارہی تھی۔ وہ ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔اس لیے صح ہی سے میراسر کھھ بھاری ساتھا۔ا گلے دن جعرات تھی اور حسب معمول ہر جعرات کی طرح زیارت برصبح ہی سے زائرین کی چہل پہل شروع ہو چی تھی۔ مجھی مجھی میرےمن میں بیسوال بھی اُٹھتا تھا کہ جعرات کے دن میں، یا شام میں الی کیا خاصیت ہے کہ ان درگا ہوں پر خاص اِسی دن لوگوں کا تانیا بندھا رہتا ہے۔ ذہبی حوالے ہے تو جمعہ کا دن اہم ہوتا ہے لیکن بعض جگہوں کے علاوہ جمعہ کے دن ان وُور دراز کی زیارتوں اوردرگاہوں پرسناٹا ہی چھایا رہتا ہے۔تو کیا بیروایت ندہب سے پچھسوا تو نہیں .....؟ شام تک تمام معمولات نبھاتے نبھاتے میں تھکن سے چور ہو چکا تھا اور پھر رات سے سرمیں دھاکے کرتا وہ عجیب سا درد ..... نیتجاً مغرب کا وقت ہوتے ہوتے میراجسم بخاریں بھنک رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے رگ ورُوپ میں جیسے سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہی ایک عجیب سااحساس ..... جیسے مچھ ہونے والا ہو۔ مغرب سے ذرا پہلے بشیرا کرم دین کے ساتھ حویلی سے جعرات کی شام کی مخصوص نیاز کی دیکیں لے کر اُوپر درگاہ پہنچا اور مختلف زائرین اور سائلوں کو کھانا کھلانے کے دوران اُس کا ہاتھ جب اتفاقاً میرے ہاتھ سے چھو گیا تو وہ

دیوار کے ساتھ بچھی در یوں کے قریب بٹھا کر حجث پٹ کرم وین کے ساتھ کھانا بانٹ کر نیجے گاؤں سے دوالینے چلا گیا۔ میں نے اُسے تختی سے تاکید کی کہ اس بات کا حویلی والوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے۔اصغرصا حب حسب معمول پورا دن کہیں غائب رہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ جعرات کے روز خاص طور پر کہیں ٹل جاتے ہیں اور درگاہ پر آیا ہوا تیاز کا کھانا، یا گوشت

تو خاص طور پر چکھتے تک نہیں۔اس روز بھی وہ آخری سائل کے جانے کے بعد ہی درگاہ واپس

اُ مُصِل ہی پڑا۔''او جی یہ کیا۔۔۔۔۔آپ کوتو شدید تپ چڑھ رہا ہے عبداللہ باؤ۔۔۔۔۔اور آپ پھر بھی

کام کر رہے ہیں۔" اور پھر میرے لا کھ منع کرنے کے بادجود وہ زبروتی مجھے درگاہ کی بیرونی

PAI

YA

بیخے کے لیے زائرین نے جنگل کی لکڑیوں کوجلا کرشام سے ایک بڑا سا الاؤ روش کر رکھا تھا۔

اب صحن بالكل خالى موچكا تھالىكن امغرصاحب نے ايك شاخ كى مدد سے لكريوں كى را كھ كو

کریدا اور چند مزید تختے اس انگاروں بھری را کھ میں سے پینکے تو پھر ہے آگ بھڑک اُٹھی اور ہم

دونوں بھی اِی الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔اصغرصاحب نے اپنی یادوں کی را کھ کو بھی اپنی سوچ کی

تمی کمبی چیشری ہے کریدا اور پھر دھیرے دھیرے اُن کے ماضی کی سکتی آگ بھی اُن کی سوچ

کی لکڑیوں کو چٹھانے گئی۔

ی تنی ہے اور پھراُویر سے مہنگائی کا پیطوفان .....تنخواہ سے زیادہ تو بیکی اور کیس کے بل ہر ماہ نے برمونگ دلنے کے لیے آئینج تھے۔ایے میں نگا نہائے کیا اور نجوڑے کیا؟ میں بھی ارورت کے مطابق بھی پیے گھرنہیں لا پایا تھا تو پھر تفریح، کینک، یاسینماکی تو بات کرنا ہی انول تھا۔ میرے بیچے اور بیوی ساری عمر پیٹ بھر کھانے کو ہی ترستے رہے۔ بیٹی نے نوکری ل توی کا ہاتھ کچھ کھلالیکن میر میں میرے لیے مزید ایک طعنے کا سبب بن گیا کہ''ہاں ائی .....اب تو بٹی کی کمائی کا ہی آسراہے ..... اپنی ساری نوکری میں مجھے کلرکی کے لیے شعبے ہی مجھا ہے ہی دیئے جاتے رہے جہال رشوت لینے کے مواقع بھی بھی مجھے میسز نہیں رہے۔ ا قویہ ہے کہ مجھے تھیک طرح سے رشوت لینا بھی نہیں آتی تھی۔ ایک آدھ مرتبہ کسی سے کہلوا کر کمی کمائی والے سیکشن میں تبادلہ کروا بھی لیا تھا لیکن کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ رشوت لینا الی ایک فن ہے اور میں اس فن سے قطعی نابلد تھا۔ میرے تو ہاتھ یاؤں ہی پھولنے لگتے تھے ر ذراسی رقم کیڑتے وقت بھی پوراجسم لرزنا شروع کر دیتا تھا۔لوگ نہ جانے کیسے اتنی بری ائی رقبوں کو بنا ڈکار لیے جیب میں ڈال کر ہضم بھی کر لیتے تھے۔ شاید میں شروع سے ہی رل تھا اور رشوت لینا، یا دینا مجھ جیسے بزدلوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے دوحیار نوں میں ہی اس کمائی والے محکے کے راثی افسر میرے آگے ہاتھ یاؤں جوڑنا شروع کر یے تھے کہ ''بس بہت ہوگیا میاں۔اب یہاں سے چلتے بنو۔'' دراصل میری وجہ سے اُویر لول کا لین دین بھی مگڑتا تھا کیوں کہ بہت ی جگہوں پر مجھ جیسے کلرک ہی ایسے کا لیے دھندوں ا پہلا دروازہ ہوتے ہیں۔ یوں میرے دن قرضوں کے بوجھ تلے دیے ہی گزر رہے تھے۔ ر کا منع کا آغاز میرے سر ہانے رکھے الارم کلاک کی چیخ سے ہوتا تھا جے میری بیوی بدمزگی ے بند کروا کر دوسری کروٹ دوبارہ یہ بوبراتے ہوئے سو جاتی کہ'' نہ خود سوتے ہیں نہ برول کوسونے دیتے ہیں۔' میں کچی اور بے آرام نیندے تھا بارا جا گیا تو بورے گھر میں الل مجھے ایک پالی جائے کا یو چھنے والا بھی نہ ہوتا۔ بیوی کوتو ویسے ہی اینے آرام میں خلل نرٹیس تھا۔ بڑی بٹی کواپن نوکری پر جانے کی جلدی ہوتی، چھوٹی بٹی کبھی خوش قسمتی ہے جاگتی لَىٰ مَلِ بَهِي جاتى تو وہ خود اس انظار میں ہوتی کہ کوئی باور چی خانے میں جائے تو اُس کے

پیجمی ایک کپ جائے بنا دے اور بیٹے تو ویسے ہی دن چڑھے جاگنے کے عادی تھے۔ مجھے

"میری کہانی آج سے ٹھیک ایک سال پہلے، دسمبر کے اِی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے سلے میری زندگی میں کوئی فسانہ، کوئی کہانی نہیں تھی۔ میں ایک عام سینئر کارک کی بوسیدہ اور پھٹیجری زندگی گزار رہا تھا۔ایک بہت بڑے شہر کے ایک چھوٹے ہے دو کمروں کے فلیٹ میں اپنی افرا کا بیوی اور جار بدتمیز بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میرے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اورتم خود اندازہ کر کتے ہو کہ بڑے شہروں کے ان ڈربہ نما فلیٹوں میں ہم چھ بندے كس طرح گزارہ كرتے ہول گے۔ميرے دونوں بيٹے مال كے لاڈ پيار كى وجہ ہے كسى كام كنيس رے تھے۔ بوائي سال كى مسلسل كوشش كے بعد كر يجوايش تو باس كر چكا تھا مركم نمبرول کی وجہ سے شہر بھر میں جوتے چھاتا بھرتا تھا اور چھوٹے نے تو بی اے میں ایک مرتبہ فیل ہونے کے بعد کتابوں سے نا تا ہی تو ڑلیا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی دن بھرسوائے فیشن میگزین پڑھنے، یا کیبل پر فلمیں دیکھنے کے علاوہ اور کچھ خاص نہیں کرتی تھیں۔ بڑی بیٹی نے البتہ یو نیورٹی کے بعد کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لیتھی جب کہ چھوٹی بار ھویں کا امتحان پاس كرتے ہى كسى شنرادے كے انتظار ميں دن مجرميك اپ كورسز پر اپنا دھيان لگائے ركھى تھى۔ دراصل بیجے ہمیشہ ماں میں اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں کو ہی فالو (Follow) کرتے ہیں اور میرے بچوں نے ہمیشدا پی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ لاتے جھ تے، طعنے دیتے اور گلے شکوے کرتے ہی دیکھا تھا۔ لہذا قدرتی طور پر اُن کے دل سے میری عزت جاتی رہی تھی۔ اور رفتہ رفتہ وہ دکھاوے کے لحاظ اور شرم و حیا ہے بھی رہ کیے تھے اور اب ترکی بہتر کی مجھے جواب دینے لگے تھے۔شاید اس میں میری بیوی کا بھی اتنا قصور نہیں

تھا۔ میں زندگی میں بھی کوئی بھی آ سائش انہیں مہیانہیں کر پایا تھا۔ ایک سینئر کلرک کی تخواہ ہوتی

ذر**ا دفتر سے بے دخل کر دیئے جانے پر اُس کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر اس واتحے** ی دفتر میں اور باہر شہیر ضرور کروں گا۔ حالانکہ سج تویہ ہے کہ میرے اندر اتن سکت بھی نہیں تھی۔ بہرحال اُس دن کے بعد ہے عظیم کا غصہ بھی کم نہیں ہوا اور مجھے روزانہ کی نہ کسی بہانے ے شانہ کے سامنے بے عزت ضرور کیا جاتا رہا۔ میں جتنی بھی دریہ سے اپنے دوسرے دفتر بہنیا، اینے ہی وقت کے لیے مجھے دفتر کے اوقات کے بعد اور ٹائم لگا کر اپنا کام ختم کرنا پڑتا تا، كول كعظيم آج كا كام كل يرجهور في كابالكل قائل تبين تفالد البذا مجه سے عام طور يرشام ہاڑھے سات بیجے والی آخری بس بھی چھوٹ جاتی تھی جس کے بعد پیدل مارچ کر کے رات کئے گھر پہنچنا میری مجبوری بن جاتی تھی اور رات دیر ہے گھر پہنچنے کے بعد پھر ہے وہی بیوی کے طعنے اور بچوں کی کروی کیلی باتیں کہ ' دن جر گھرے غائب رہتے ہو ..... بوی بچوں کا بھی سچھ خیال ہے، پانہیں ..... یا بس تمہارا فرض جنم دینے کی حد تک ہی تھا۔اب پڑے سڑتے رہیں..... جانے کہاں دن بھرآ وارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو ایسا دفتر بھی دیکھا ندسنا..... المجمع المجمع تو ميرا ول جابتا تھا كمهيس سے زہركى جار پڑيال لاكر گھر والول ك کھانے میں ملا دوں تا کہ بیرروز روز کا جھگڑا ہی نمٹ جائے کیکن یہاں بھی میری وہی ازلی بردلی آڑھے آ جاتی تھی اور میں جی جاپ کان لپیٹ کر کسی کونے میں پڑ کرسور ہتا۔ ایک

اصغرصاحب بولتے بولتے چند لمحول کے لیے خاموش ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ میں اُن کی کہانی میں اس قدر کھو ساگیا تھا کہ مجھے رات کے ڈھلنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ابھی میں نے عشاء کی نماز بھی اوا کرنی تھی اور اپنے اور اصغرصا حب کے لیے پچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ شام کو کرم دین کی لائی ہوئی دیگوں میں سے پچھ فٹا گیا تھا لہذا میں نے جلدی سے وہی چاول گرم کرکے اصغرصا حب کے سامنے رکھے اور خود عشاء کی نماز اوا کرنے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔

ا گلے اور نئے دن کے کانٹوں بھرے آغاز اور دوبارہ اِی ذلت بھری زندگی کی گاڑی تھینچنے کے

نماز پڑھ کر میں باہر نکلا تو اصغرصا حب ایک مرتبہ پھر سے لکڑیوں کے الاؤ کو دھکا بھے تھ۔ اُن کے چبرے پر آگ کی لپٹوں سے پڑتی روشنی میں میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی

ہر صبح ساڑھے چھ بجے والی ٹرام پکڑنی ہوتی تھی کیونکہ اِسی صورت میں میں دوبسیں برل ساڑھے آٹھ بجے دفتر پہنچ سکتا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ سرکاری دفتر وں میں کلرک بادشاہ ہو میں اور انہیں ایک آ دھ گھنٹہ لیٹ پہنچنے پر کوئی کچھ کہتا نہیں ورنہ دفتر کا اصل وقت تو صبح آ بجے ہی تھا۔ دن مجر دفتر میں جھک مارنے کے بعد اور مائلے کی چائے پینے کے بعد شام ، بج جب میں وہال سے فارغ ہوتا تو مجھ ایک اور پرائیویٹ وفتر میں جار سے سات عارضی نوکری بھی بھگتانی ہوتی تھی جو میں نے اپنے قرضے اُتارنے کے لیے کر رکھی تھی۔ پ و میں کا کام ہوتا تھا، یا پھر چند دفتری خط ٹائپ کرنا ہوتے تھے کین اس پرائیویٹ دفتر کا ہا عظیم ایک نمبر کا ' کھڑوں' ' مخص تھا۔ مجال ہے جو بل مجر کی دیر بھی برداشت کر جائے اور شوع قسمت میں ہمیشہ دس پندرہ منٹ لیٹ ہو ہی جاتا تھا کیوں کہ اینے سرکاری دفتر سے نکل کر مجھے پیدل ہی دو بلاک چل کر اُس جی آفس تک آنا ہوتا تھا اور یوں ویر ہے آنے پر روز ہی عظیم مجھا بی خوب صورت لیڈی سیکرٹری شانہ کے سامنے جی جرکر بعزت کرتا تھا۔ مجھال با عزتی کی بھی خاص پرواہ نہیں تھی کیوں کہ بینو کری میری انتہائی مجبوری تھی لیکن اس بے عزتی کے دوران مجھے شانہ کی موجودگی بے حد کھلتی تھی۔ کیوں کہ وہ میری بے عزتی کے دوران متقل ا پنا نچلا ہونٹ اینے دانوں تلے داب ایک طنزیہ نسی ہنتی رہتی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ کوئی مجھے سربازار نگا کررہا ہو۔ جانے عظیم کواس طرح ایک عورت کے سامنے مجھے بعزت کرکے کیا ماتا تھا۔ شاید اس تحریک کے پیچھے بھی عظیم کا کوئی انقام ہی چھیا ہوا تھا کیوں کہ میں نے ایک دن غلطی سے کسی خط کی تھیج کے لیے بنادستک دیے عظیم کے دفتر کا دروازہ کھول لیا تھا اور ٹھیک اُسی وقت عظیم اپنی سیکرٹری کو اینے بہت ہی قریب بٹھائے کوئی ڈکٹیٹن (Dictation) دے رہاتھا۔ دروازہ کھلنے پرشانہ تو بو کھلا کر باس کی گود سے اُتر گئی لیکن عظیم کا چڑھا ہوا بارہ پھر مجھی نہیں اُترا۔ اُس دن اُس نے مجھے جی مجر کے ذلیل کیا کہ دراصل میں اُس کی جاسوی کرتا چرتا ہوں اور مجھے اتنے بوے دفتر میں کام کرنے کے آواب بھی نہیں آتے اور یہ کہ اگریں نے باہر جا کر دفتر کے دوسرے لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ مجھے و سکے مار کر یہاں سے باہر نکال دے گا۔ ویے أسے اس وقت بھی ایبا کرنے ہے کولی نہیں روک سکتا تھالیکن فی الحال اُس نے شاید بیسوچ کراپنے دل پر پھرر کھ لیا تھا کہ میں بول

کہانی دھراتے وقت کس اذیت سے گزررہے ہیں۔ میں چپ چاپ دوبارہ اُن کے سامنے جا

چهلاوه

اصغرصا حب نے پانی کا ایک لسبا سا گھونٹ بھرا اورا پی داستان جاری رکھی۔رات خوب بھیگ چکی تھی اور سرد اور خنک ہوا ہمار ہے جسموں کو چیر کر گزرر ہی تھی لیکن ہم دونوں ابھی تک

یا چی می اور مرد اور خنگ ہوا ہمارے . بدر سے در مزید میں سر منت

" و عبدالله میان ..... میں نے وہ رات کس طرح کانٹوں پر گزاری یہ میں ہی جانتا ہوں۔ آگلی صبح پھر وہی ہوی کی ج چ چ نے مرکاری دفتر دریہ سے پہنچا اور پھر حسب معمول

ہوں۔ اہلی سبح پھر وہی بیوی کی ج بیجے۔ پہلے سرکاری دفتر دریہ سے پہنچا اور پھر حسب معمول دہاں افسروں کی ڈانٹ سنتے ہوئے اور اپنا کام لیٹ ختم کرکے دوسرے دفتر بھا گم بھاگ پہنچا

تو پورے پندرہ منٹ لیٹ تھا۔ دفتر میں میرے داحد دوست جادید نے مجھے دفتر میں گھتے ہی بتا دیا تھا کہ باس عظیم تین مرتبہ میرا پوچھ چکا ہے۔ میں دل میں ہزار خدشے لیے اُس کے کمرے

میں پہنچا تو حسب تو تع شانہ وہیں موجود تھی اور عظیم کے ساتھ خوش گیوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی عظیم نے طنز کیا۔

ت سیست میں ہوئے۔ '' آگئے نواب صاحب .....اس وقت آنے کی زحمت بھی کیوں کی جناب نے .....آپ تھم تو کرتے ......ہم فائلز آپ کے گھر ہی بھجوا دیتے .....''

ا میں ہکلایا.....وہ سر .....میں وہ ..... دراصل ـ'' عین ہکلایا.....وہ سر .....میں وہ ..... دراصل ـ''

عظیم دھاڑا''کیا میں میں کی رٹ لگا رکھی ہے ..... یہ وقت ہے دفتر آنے کا .....آخرتم کب سدھرو کے .... تخواہ لینے والوں کی قطار میں تم سب سے آگے کھڑے ہوتے ہو....اور

شانہ اُسی طرح لگا تار مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میرے تن من میں جیسے آگ ک مجرتی جا رہی تھی۔ اُس دن مجھے پتا چلا کہ قاتلوں سے قبل کس لمح میں سرز دہوتے ہوں گے۔ اُس وقت میرے جسم میں آئی جان ہوتی، یا میرے پاس کوئی چاقو، یا پسل ہوتا تو میں ضرور کر بیٹھ گیا۔انہوں نے بات و ہیں سے جوڑی۔ '' ہاں تو عبداللہ میاں ..... میں تہہیں بتار ہا تھا کہ میں اس ذلت بھری زندگی کا عادی ہو چکا تھا اور اپنے دن کسی کو کھو کے بیل کی طرح کاٹ رہا تھا۔ پھرایک دن ایک اورغضب ہوا کہ

بن کے بس پر چڑھتے ہوئے گھر واپسی کے وقت اپنی بڑی بنٹی لبنی کو کئی پکی عمر کے مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دکھے لیا اور گھر آ کر میں نے باز پرس کی تو بس میرا بات کرنا ہی غضب ہو

گیا۔سارے گھر والے مجھ پر یوں برس پڑے جیسے خود مجھ سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہو۔ پتا یہ چلا کہ وہ صاحب اُسی اسکول کے مالک میں جہاں لبنی نوکری کرتی تھی اور اُن کا تو اب یہ معمول ہی بن چکا تھا کہ وہ چھٹی کے بعد واپسی پرلبنی کو گھر ڈراپ کرنے آتے تھے۔اُلٹا بیوی

نے مجھے طعنہ دے دیا کہتم مجھی سرشام گھر واپس لوٹو تو تمہیں کچھے پتا بھی ہو.....؟ بیٹوں نے سیدھی سادی دھمکی دے دی کہ وہ اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔للبذا مجھے اس میں

دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ دراصل وہ خض پورے گھرانے کو مخفے تحا کف اور اپنے پیے کے جال میں کچھ یوں پھانس چکا تھا کہاب میرے گھر کا کوئی فرد بھی اُس کے خلاف ایک لفظ

بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔مجبوراً ایک بار پھر مجھے ہی چپ سادھنا پڑی۔لیکن اُس دن سے میرے وجود کے اندرخوداپنے لیے ہی ایک عجیب ہی نفرت پلنا شروع ہوگئی کہ آخر میں کس مرض کی دوا

ہوں.....؟..... میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے.....؟..... کیا میں یونہی عمر بھرخود اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہوں گا۔ اُس دن زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خود کثی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کیوں کہ مجھ جیسے نا کارہ انسان اور نالی نے کیڑے جیسی زندگی

گزارنے والے شخص کو مرہی جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیے .....؟ خود کئی بھی تو ہمت مائتی ہے نا .....لیکن میں نے یہ طے کرلیا تھا کہ اب اپنی اس بوسیدہ اور ذلت بھری زندگی کا خاتمہ کر کے ہی رہوں گا۔ کب اور کیے .....؟ بس یہ طے کرنا باقی رہ گیا تھا۔

> ے کہاں قاتل بدلتے ہیں، نقط چبرے بدلتے ہیں عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ کیلتے ہیں

ہدے پیر کے اُوپرکوئی بیٹا ہوا مجھا پی دوسرخ انگارہ آٹھوں سے گھور رہا ہو۔ میں نے گھبرا ر جلدی ہے آئیسیں کھول دیں لیکن پیڑکی شاخیس ویسے ہی سنسان پڑی تھیں۔ میں نے سر بنک کر دوبارہ آئکھیں موندھیں تو پھر وہی احساس تھم سے میری بند آٹکھوں کے پردے پر ر آیا، کیکن اس بار آلکھیں کھولنے سے پہلے ایک آواز بھی میرے ذبن کے پردے سے الرائی۔ ' کیسے ہواصغر ....؟' میری تو مانو جیسے جان ہی تکل گئ اور میں نے دوبارہ جلدی سے جمیں کھول دیں لیکن پیڑاب بھی ویسے ہی تنہا کھڑا تھا۔ میرے مساموں سے اتنی سردی کے ادجود خوف کے مارے پیدنکل آیا اور میں نے وہاں سے بھاگ أشفنے کی شمان لی لیکن ابھی ی نے اپنا بوجھا ہے دوشل بازوؤں پر ڈالا ہی تھا اور میراجسم ابھی پوری طرح اُٹھنے بھی نہیں ہا تھا کہ پھر سے وہی سرگوشی میرے کا نول سے نگرائی۔''ڈرونہیں اصغر..... میں متہمیں کوئی نفان مبيل پهنچاؤل گا۔ مجھے اپنا دوست ہی سمجھو .....'' میں نے خوف کے مارے إدهراُ دهر ديکھا دوليكن تم ہوكون .....اور مجھے كھلى آئكھوں سے نظر کیول نہیں آرہے.....'

میرے کانوں میں پھر سے آواز گوئی "میں بند آتھوں سے بھی صرف اُنہی کونظر آتا الل جنهيس آنا جامتا مول ..... اگرتم زياده خوف زده نهيس موتو مين تمهيس تحلي آنکھوں سے نظر آ

ملكا مول ممهيس بس اين حواس قابويس ركھنے مول كے ...... ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ میں وہاں ہے سر پٹ دوڑ لگا دوں کیکن پھر نہ جانے برے اندراتی ہمت کہاں ہے آگئ اور میں نے ہکلاتے ہوئے اُسے اجازت دے دی۔ '' ٹھیک ..... ہے....کین مجھے زیادہ ڈرانا نہیں۔ میں دل کا کمزور واقع ہوا ہوں۔'' میں تھیں پھاڑ کھاڑ کر درخت کی شاخوں کو دیکھنے لگا کیوں کہ میرے خیال میں اُسے وہیں کہیں

" ابتم مجھے دیکھ سکتے ہو ..... ''

میں نے ڈرتے ڈرتے لرزتے ول کے ساتھ چھے نظر ڈالی تو مچھ در کے لیے میرے پر کا سانس اُوپر ہی رہ گیا۔ ایک نہایت کالا بھجنگ مخف جس کی آئکھیں دو د مکتے انگاروں ئى چىك ربى تھيں اورجس كى جلد كارىگ ايساتھاجس كى رات كى سابى ميں جائج، يا دكيھ پانا

اُن دونوں کا وہیں خون کر دیتا۔ مجھے عظیم نے بیٹھم نامہ بھی صادر کیا کہ میں آج بچھلے پورے ہفتے کی فائلز اور خط نکال کر ہی گھر واپس جاؤں گا ورنہ اگلے ون مجھے دفتر آنے کی ضرورت تہیں اور ان پندرہ دنوں کی تنخواہ میرے گھر پہنچا دی جائے گی۔ میں بکتا جھکتا اس جلاد کے كمرے سے نكلا اور اپنى ميز پر جاكر فاكلول كے انبار ميں كھو كيا۔ جب تك ميں نے كام ختر کیا، شام کے سواسات نے چکے تھے۔ ومبر کی شامیں ویسے بھی گہری راتوں میں بدلنے میں زياده دريميس لگاتيں۔ ميں دفتر سے نكل كر فيچ بس اساك پر بہنچا تو حسب تو قع آخرى بس بمي نكل چكى تى ـ ميس نے جيب ميس ہاتھ والاتو صرف ٢٥ روپ اور يا مج روپ كا ايك سكه لكا، مطلب رکشے، یا ٹیکسی کی عیاشی تو ناممکن تھی۔لہذا میں نے عظیم کو دل ہی دل میں گندی گالیاں نکالتے ہوئے پیدل ہی گھر جانے کی ٹھانی۔ پیدل مخفرراست اختیار کرنے کے باوجود میرے تھمر کا فاصلہ دفتر سے دو تھنٹے کا تھا۔ میں تنگ اندھیری گلیوں اور ویران سر کوں سے ہوتا ہوا گھر کی جانب روانہ تھا۔ میرے شہر کے حالات بھی کچھالیے تھے کہ ایسے راستوں پر دن میں بھی چلتے ہوئے لوگ خوف محسول کرتے تھے۔ بدتو پھررات تھی۔ لبذا ذرای آجٹ پر میرے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ راتے میں ایک ویران سا پارک بھی پرتا تھا جے میں نے پہلے اپی راه گزر کے لیے نتخب نہ کرنے کا سوچا کیوں کہ اس پارک کے متعلق عجیب وغریب ہم کی

باتیں مشہور تھیں لیکن پھر جب میں نے اس لمبے راہتے کا سوچا جو پارک کے اندر سے نہ گزرنے کی صورت میں مجھے طے کرنا پڑتا تو خود بخو دمیرے تھکے ہوئے قدم اس پارک کی ٹولی ہوئی دیوار کی جانب بڑھ گئے جے راہ گیروں نے اپنی سہولت کے لیے یارک کراس کرنے کے لي توڑ ركھا تھا۔ يارك أس وقت بالكل سنسان برا ہوا تھا۔ گھاس كے خشك ميدان كے يجول ج ایک بوڑھا برگد کا پیڑاپی ہزاروں جڑیں زمین میں گاڑھے اور میدان کے اُوپر پَر پھیلائے مے کودنا چاہیے تھالیکن میں اپنے پیچھے سے اُس کی آواز س کرنے سے گرتے گرتے بچا۔ یوں کھڑا تھا جیسے کوئی بزرگ اپنی ساری آل اولاد کواپنے دامن میں سمیٹے کھڑا ہو\_ پیڑ کے پنچ ا کیٹ ٹوٹا ہوا پھر کا پنج پڑا ہوا تھا۔ جانے کیوں ایک دم ہی مجھے شدید تھکن کا احساس ہوا اور میں نے کچھ بل اُس بخ پر بیٹ کرستانے کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے بخ پر بیٹ کر چند گہری سائسیں ہیں تو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ میں نے سر پیچھے ٹکا کر چندلمحوں کے لیے اپنی جلتی آئمیس موندھ

لیں کیکن آٹکھیں بند کرتے ہی ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں مجھے یوں محسوس ہوا جیے ا<sup>ی</sup>

تقریباً نامکن ہی تھا۔ میں نے فورا خوف کے مارے اپنی آٹکھیں بند کر لیں۔ اچا تک کمی کی 🖳 یہ کون می بلا میرے پیچیے پڑا ٹی تھی اور پھر اس جدید دور میں میں اگر کسی کو سے سب بتا تا

کرخت آواز فضامیں گوخی''او بابا.....تم اس اندھیرے میں کیا کرتا ہے .....؟ میری تو چیخ نظیے ' بھی تو وہ میرا نداق ہی اُڑا تا۔میری بیوی ساتھ والے بستر پر پڑی خرائے لے رہی تھی کیکن پھر

نکلتے رہ گئی۔ میں نے ڈر کر حبث ہے آتھیں کھولیں تو سامنے پارک کا پٹھان چو کیدار جران ہیں دوبارہ سونہیں پایا۔ساری رات یہی آ کھے مجولی جاری رہی۔ میں جیسے ہی آ کھے بند کرتا، میری

سا کھڑا مجھے گھورر ہاتھا۔ میں نے فورا لیك كرأس كى جانب ديكھا جہال ايك لمحہ پہلے وہ خفل بند آتھوں كے پردے پر وہ ہولناك شبيه اُتر آتی۔ خدا خدا كركے صبح ہوكى اور ميں منه

اند ھیرے ہی گھر والوں کوسوتا حچھوڑ کر دفتر جا پہنچا۔ ابھی تک خاکروب نے پوری طرح دفتر کو

مبار وبھی نہیں لگایا تھا اور چیڑای نے بھی اتن صبح مجھے دفتر میں داخل ہوتے و کیھ کر حیرت سے

این کا ندھے اُچکا ئے لیکن اس وقت میری سمجھ میں اور پچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں اپنی میز

پر بیٹھا اپنے گھٹیا برانڈ کے سگریٹ پھونگآ رہا۔ دھیرے دھیرے لوگ دفتر آنا شروع ہو گئے اور

درختوں کے نیچنہیں بیٹھنا چاہیے....خوریا چھانہیں ہوتا مڑاں....، اب میں اُس کو کیا تاتا جب میرا یار مرزا دفتر میں دافل مواتو مجھے اپنے سے پہلے دفتر میں یا کر وہ تو خوشی اور حمرت کہ میری آ دھی زوح تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اُس سے پوچھا'' کیاتم

ے أجھل ہى برا\_" اب يار اصغر ..... تو سورج كس طرف سے لكلاتھا ..... يس نے تو نے ابھی یہاں کسی اور خص کونہیں و یکھا ..... وہ یہال میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ "چوکیدار نے

حرت سے إدهراُدهر نظرين دوڑائيں۔" كون ..... إدهرتو كوئى نہيں تھا۔خوچہم إى ليے بالا فور ہی نہیں کیا ..... ' میں نے فوراً مرزا کا ہاتھ پکڑا اور اُس کو ایک جانب لے جا کرکل شام کی ہے کہ ایسے رات کے وقت إدھراكيلا مت بيٹھو .....تم إدھراكيلا بيٹھا تھا اور جب ہم إدهرآياتو

ماری زوداد سنا دی۔ کچھ دریتو وہ حمرت سے میری جانب دیکھتا رہا۔ پھر یکا یک اُس پر جسے ہنگی کا دورہ ہی پر میا ہو۔ بری مشکل سے وہ چپ ہوا ' میں نے تو سنا تھا کہ انسان ساٹھ کے بعد

میناتا ہے ..... تو تو چالیس کے بعد ای ..... ، وہ پھر منے لگا۔ میں ناراض موکر بلٹ کر واپس

جانے لگا تو أس نے ميرا باتھ پكر ليا۔"اب يار ..... تاراض كيول موتا ہے .... دراصل لوگول كا

دماغ دوشادیاں کر کے خراب ہوتا ہے ....لیکن تحقیم تیری دونوکریوں نے پاگل کر دیا ہے ....

مرف ذہنی دباؤاور ہروقت کی سوچ کے کرشمے ہیں۔میری جان ..... میں تو کہتا ہوں لعنت جیج اس دوسری نوکری پر .....جس دن سے تو نے اس خبیث عظیم کے دفتر میں نوکری کی ہے

تری پریثانیاں گھنے کے بجائے برھتی ہی جارہی ہیں..... کیوں اپنی زندگی کواتنے عذابون میں

ال رکھا ہے ....جس محمر اور اولاد کے لیے تو قرض پر قرض لیتار ہتا ہے انہوں نے تو بھی آج

تك تحقي كھاس بھى نہيں ڈالى۔ پھراپنے أو پر توبيظلم كيوں كرر ہائے۔ "مرزا كہة تو ٹھيك ہى رہا

تھا۔ ان دونو کر یوں اور قرض کے چکر میں میں خود تھن چکر بنتا جا رہا تھا۔ کیکن کیا وہ سب جو

مرے ساتھ بیتا، صرف ایک خواب ہی تھا؟ اور کیا کوئی خواب استے لیے تسلسل سے بھی دیکھا تھی، اُسی الماری پر وہ مخص میٹا مجھے گھور رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے میری نیند ٹوٹی تو میں پینے جما شرابور تھا کیکن الماری کے اُو پر کوئی بھی نہیں بیٹا تھا۔ میرے خدا ..... بیہ میرے ساتھ <sup>کیا ہور</sup>ا

الماسكا ہے؟ ميرا دل أسے ايك خواب مانے پر راضى نبيس مو يا رہا تھا۔ إى ادهير بن ميس

مُوْلِالْكِن وه جَفْ عَائب ہو چكا تھا۔ چوكيدار ابھى تك ميرے سر پر كھڑا شايد مجھے كوئى مخبوط

الحواس مجهدر ما تھا۔ وہ پھر ڈانٹنے کے انداز میں بولا۔"او بھائی تم کون ہے .....ایے رات کو

تم اینے آپ کے ساتھ بولنا پڑا تھا ..... " کویا میں خود کلامی میں مشغول تھا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جارہا

تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا۔ شاید کام کے دباؤ نے میرے دل و د ماغ پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھااور

اب میں جا گئ آئکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگا تھا۔ میں یہی سوچتا ہوا وہاں سے اُٹھا ادر کی

طرح کرتے پڑتے رات مجئے گھرتک پہنچ کیا۔شکر ہے کہ سب لوگ سو چکے تھے۔ میں ال

وقت اُن کے ساتھ کسی بحث میں نہیں بڑنا جا ہتا تھا۔ میرے دماغ میں دھاکے ہورہے تھے اور

سرورو سے بھٹا جارہا تھا۔ میں چپ جاپ جا کراپنے بستر پرلیٹ گیا اور آج کے تمام واقعات

پھر سے میرے ذہن میں چلنے گئے۔ کیا واقعی وہ سب صرف میرا واہمہ تھا، یا.....؟ .....انکا

سوچوں میں جانے کب مجھے نیندنے آگھیرالیکن ابھی شاید میری آنکھ لگے ہوئے چند لع ا

ہوئے تھے کہ اچا تک مجھے محسوں ہوا کہ پھر سے دہی دو انگارہ آئکھیں مجھے گھور رہی ہیں، خود

میرے ہی کمرے میں موجود دیوار میں گی الماری جو حصت سے ذرا پہلے اپنی کسبائی حتم ک<sup>رل</sup>ا

کھڑا تھالیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی آٹکھیں پھاڑ کر اندھیرے میر

ہا ہوں ..... ورنہ تم انسانوں میں ایسے جنونی اور پاگل بھی موجود ہیں جو میری ایک جھلک سے کے لیے اور مجھے پانے کے لیے برسوں جانے کئی تپیا اور کتنے جاپ کرتے ہیں ..... ارات، صبح وشام اپنا جیون جلاتے ہیں، قبرستانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں ایک ل پر کھڑے ہو کر سالوں جنتر منتر پڑھتے ہیں۔ قبروں سے مردے نکال کراُن کی ہڈیوں کا یہ بنا کراپنی آنکھوں میں اس اُمید پر لگاتے ہیں کہ شاید وہ مجھے دکھے پائیں سے لیکن جواب مرف اپنی بینائی ہی کھوتے ہیں عمر بھر کے لیے ..... کی تو ایسے بھی ہیں جو اپنے جیسے مرف اپن اُمید پر کہ شاید وہ بھی میری برے انسانوں کا خون کرنے سے بھی نہیں چوکتے صرف اس اُمید پر کہ شاید وہ جھی میری بر جھک ہیں ہوتا۔ میرا احسان مانو کہ میں کی جھلک ہی یا گیں سے لیکن میں اُن پر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ میرا احسان مانو کہ میں کی

بانی، یا امتحان کے بغیرتم سے آج محوکلام ہول .....

بجھے اُس کی باتوں ہے اُبھون کی ہونے گی تھی البذا میں اپنی تئی چھپائیس پایا۔"اچھا۔۔۔۔۔

ب مجھ پراس مہر بانی کی وجہ بھی بتا ہی دو؟" "وجہ پچھ خاص نہیں ہے۔۔۔۔۔لیتم مجھے اچھے

ہ مجھ ہو سے دوئی کرو گے۔۔۔۔؟" "دوئی ۔۔۔۔؟ ہم ہے۔۔۔۔۔لیکن تم ہو کیا بلا۔۔۔۔

اِمطلب ہے تم کون می تخلوق ہو۔۔۔ "وہ میری بات من کر ہنس پڑا۔" میں جس ہے بگڑ اُس کی دنیا بدل دیتا اُس کے لیے واقعی ایک بلا ہوں لیکن جس پر مہر بان ہو جادُل اُس کی دنیا بدل دیتا ما تہماری دنیا والے مجھے 'چھلاوہ کہتے ہیں۔" میں اُس کی بات من کر اُجھل پڑا۔۔۔۔۔ باتمہاری دنیا والے مجھے 'چھلاوہ کہتے ہیں۔" میں اُس کی بات من کر اُجھل پڑا۔۔۔۔۔ بالملاوہ ۔۔۔۔ تو کیا تم کوئی جوت وغیرہ ہو۔ "وہ پھر ہنا۔" تم چا ہوتو بھوت ہی سبحہ لو۔۔۔۔ اُس کی خود سب سے بڑے کوئی بھوت دیکھا بھی ہے؟ جنات کا وجودتو پھر بھی ثابت ہے ، ورند تم اُن می خود سب سے بڑے کوئی بھوت ہو۔۔۔ میں ابھی تک اُلجھن میں تھا۔" کیا تم سامنے آ اُن می خود سب سے بڑے کے بھوت ہو۔ "میں انہی تک اُلجھن میں تھا۔" کیا تم سامنے آ اُن می خود کو واضح کر رہا ہوں۔ دوسرول اُسے۔ " " شھیک ہے۔ کیکن یا در ہے کہ میں صرف تم پر ہی خود کو واضح کر رہا ہوں۔ دوسرول اُسے۔ " سامنی اُنہی وہی ہوں بند آ تکھیں کھول سکتے ہو۔" میں نے جھٹ سے المیں انہی اور ہم میں انہیں ہو۔۔ میں مرف تم پر ہی خود کو واضح کر رہا ہوں۔ دوسرول المیہ میں انہی اور ہم میں اور آ تکھیں کھول سکتے ہو۔" میں نے حسٹ سے المیہ میں انہی اور آ تکھیں کھول سکتے ہو۔" میں نے حسٹ سے المیہ میں انہیں اور آ تکھیں کھول سکتے ہو۔" میں نے حسٹ سے ایک میں انہیں اور آب میں انہیں اور آب میں انہیں اور آب میں انہیں انہیں اور آب میں انہیں انہی

میں کھول دیں۔ وہ بالکل میرے سامنے بنجوں کے بل بیٹیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈر

اپ پیرسکیر لیے۔ اُس کے بیٹھنے کا انداز بھی عجیب تھا جیسے کوئی بلی کوئی اُو تجی چھلانگ

نے سے پہلے اپنے پیروں پر ابنا پورا بوجھ ڈالتی ہے اور اسکلے بنجوں کو زمین پر ٹکا کر ابنا جسم

سرکاری دفتر کا وقت ختم ہوا اور مجھے پھرے اُسی اذبت گاہ کی جانب قدم بڑھانا پڑے جہاں روزانه میری رُوح کاقل ہوتا تھا۔لیکن اُس دن اتفاق سے وہ جلاعظیم دفتر کچھ دریہ سے پنچااور آتے ہی اُسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوبارہ باہر جانا پڑ گیا۔ میں اپنے اندر سرشام ی ایک عجیب می بے چینی محسوں کر رہا تھا، لہذاعظیم کے دفتر سے نکلنے کے بعد مجھ سے بھی دفتر میں نہیں بیٹھا گیا۔ میں وفتر سے نکلا اور میرے قدم خود بخو د اُسی پارک کی جانب بردھ گئے۔ مغرب کا وقت قریب ہی تھا اور بادلوں کی وجہ ہے آج سرشام ہی اندھیرا ساچھانے لگا تھا۔ یا نہیں میں اُس یارک کی جانب کیوں بڑھا چلا جا رہا تھا۔ شاید میں اُس اُمجھن اور اُس اذیت کو ختم کرنا چاہتا تھا جواس خواب اور حقیقت کا چ جاننے کے لیے میراا ندراس وقت جھیل رہا تھا۔ جب میں پارک پہنچا تو ابھی وہاں اکا دکا لوگ موجود تھے جوشام ڈھلنے سے پہلے گھر واپسی کی تاری کررے تھے۔ میں چپ جاپ جا کرائی نخ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ادھراُدھر دیکھا اور پھر چوكيداركوآس پاس نه پاكر ميس نے اپني آئكھيں موندھ ليں۔ليكن كچھنہيں ہوا..... ميں نے آئکھیں کھول کر پھراطمینان کیا اور ایک بار پھر سرٹکا کرآئکھیں بند کر لیں لیکن اس بار بھی کوئی جهما کانبیں ہوا۔تو کیا واقعی وہ سب میرا واہمہ ہی تھا۔ میں نے تھک کر آنکھیں کھول دیں۔ پھر ا جا تک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ کل جب میں یہاں آیا تو مغرب کے بعد کا اندھرا چھا چکا تھا۔ جب کہ اس وقت اچھی خاصی روشی باتی تھی۔ میں نے اُٹھتے اُٹھتے گھر والبی کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب یہاں تک آئی گیا ہوں تو آج اپنا شک پوری طرح وور کر کے بی واپس جاؤں گا۔ میں نے نمل کر پارک کا ایک چکر لگایا اور شایدوہ میرا تیسرا چکرتھا جب مغرب کی اذا نیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں چکرخم کرکے واپس این نی پرآ کر بیٹھ گیا۔ جانے میرا ول اتنے زور زور سے کیوں وحرک رہا تھا۔ میں نے ول بی ول میں ایک دو تین کہا اور التحصیل بند کر لیس اور پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہونے کے باوجود میں ایک بار پھر أسمل پڑا۔ ہاں ..... وہی دوسلگتی آنکھیں ..... میرے ذہن میں آواز گونجی'' مجھے یقین تھاتم ضرور آؤ گے۔'' میں نے گھیرا کرآ تکھیں کھول دیں اور پھر ڈرتے ڈرتے بند کیں اور زیراب جیےاپ آپ سے ہی پوچھا'' تم کون ہو .....؟ اور آخر میرے پیچھے ہی کیوں پڑے ہو .....اورتم کس ادر کو کیوں نظر نہیں آتے۔'' وہ آنکھیں ہنس دیں۔'' میں صرف اُسی کو نظر آتا ہوں جس کو نظر آنا

تولتی ہے۔ وہ بھی یوں بی زمین پر اپنا پورا وزن اپنے بیروں پر اور دونوں ہاتھ زمین پر نکا کے چوڑ کے ہو ..... ذراغور تو کرو .....تم نے آخری نماز کب پرهی تھی ....؟ تمهیں روزہ اور ہاتھوں کے پنج کھولے ہوئے یوں بیٹیا تھا جیے ابھی اگلے ہی بل کسی پھرتیلے چیتے کی کم ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں.....؟ اور آخری بارتم نے کسی مسجد کا دروازہ کب پارکیا طرح کوئی اُونچی زقندلگا کردرخت کی کسی اُونچی شاخ پر جا بیٹھے گا۔اُس کے وجود میں جیسے کوئی ۔ ؟ تم اور تمہارا پورا گھرانا تو عید کے دن بھی سورج چڑھے نیندے جا گتا ہے .... تمہاری پاراسا مجرا ہوا تھا، اورنسنس سے بے چینی فیک رہی تھی۔ اُس نے غور سے میری جانب دیکھا لاکاب پچھلے سات آٹھ سالوں سے تمہارے گھر کے طاق میں پڑی پڑی مٹی سے اُٹ چکی کیکن نہ جانے کیوں میں اُس کی جانب دیکھ بھی نہیں پار ہا تھا۔" تم نے میرے سوال کا جوا<sub>ب ہ</sub>ے۔ میں نے ایسی کون سی انہونی کہدری ہے جوتم یوں مجھ سے اُلچھ رہے ہو۔۔۔۔؟'' میں نہیں دیا کہتم مجھ سے دوئی کرد گے، یانہیں .....؟ لیکن کوئی بھی جواب دینے سے پہلے میں کی باتیں سن کر مزید غصے اور خجالت کا شکار ہو گیا۔ بہرحال اُس نے کہا سب سج ہی تھا۔ تحمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری دوی اتنی آسان نہیں ہے۔ کچھ شرائط پر پورا اُتر نایز ہوں میسب کس نے بتایا؟ اور کان کھول کرسن لو کہ نماز پڑھنا ناپڑھنا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ہے۔ ہاں البتہ اس کے بعد جبتم میرے دوست بن جاؤ گے تو دنیا کی ہرآسائش وہ سب <sub>نا</sub>س کا بیمطلب بھی نہیں کہ میں اپناایمان ہی تمہاری دوتی کے عوض ﷺ ڈالوں۔'' کیچھ جس کا تصورتم شایدایے آخری خواب میں بھی نہیں کر سکتے ، وہ سب تمہارے قدموں میں وه ایک لحه پہلے مجھے زمین پر دکھائی دیالیکن اب اگلے ہی لمحے وہ درخت کی پہلی شاخ پر ً ہوگا۔بس صرف تہاری خواہش دل سے ہونوں پرآنے تک کی دیر ہوگی اور اس جہاں کی ہر ہوا دکھائی دیا۔ وہ مسلسل بات چیت کے دوران ہر لمحدا پی جگہ بدلتا ہی رہتا تھا۔ جیسے اُسے ناکروٹ بھی چین نہ ہو۔ میری بات من کروہ غصے میں آگیا۔ 'دکسی نے سی ہی کہا ہے ..... ''اچھا۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔ تو اب لگے ہاتھوں وہ شرائط بھی بتا دو جوتم سے دوئ کرنے کے لیے نمان ہو ہی سدا کے ناشکرے۔ٹھیک ہے جاؤ مرواُسی ذلت کی زندگی میں۔ جہاں شبح سے ا تک تہمیں صرف بعزتی ہی ملتی ہے ....جس سے کل تک تم اسنے بے زار آ مچکے تھے کہ ں اس پیر کے نیچے بیٹ کر مرنے کے طریقے سوچ رہے تھے۔تم جیسوں کو مر ہی جانا ہے۔ میں مہیں آج جانے وے رہا ہوں، لیکن یادرہے کداب اس طرف کا رُخ تھی کرنا ہتم میری دوئی قبول کرنے کا فیصلہ کرلو، ورندا گرشہیں میں نے دوبارہ تمہارے اس برائے ایمان کے ساتھ اپنے اس ٹھکانے کے آس پاس بھی بھٹکتے ہوئے دیکھا تو میں خودتمہاری ا كے لول گائم نے ابھى تک ميرى دوئى ديكھى ہے .....ميرا جان ليوا روپنہيں ديكھا..... اب یہاں ہے ..... 'وہ میں بھر میں جانے کہاں غائب ہو چکا تھالیکن اُس کے لہج نے ا مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے چونک کرسامنے دیکھا تو چوکیدار دُور سے لیے لیے ڈگ مجرتا

مجھے بوری کرنا ہوگی۔'' "شرط كوكى خاص برى نبيس بي بستمهين اپنا ايمان مجصرونيا موكاك میں اُس کی بات س کر اُحھل ہی تو بڑا۔ "کیا مطلب ....؟ .....تم کہنا کیا جات ہو ....؟ ' اُس نے غور سے میری جانب دیکھا۔ ''تم سمجھے نہیں، یا پھر سمجھانہیں جاہتے ۔۔۔ میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کہی؟ بس تمہیں اپنا فدہب ترک کرنا ہوگا۔تم مسلمان ہونے کے باوجود اینے ندہب کا کوئی بھی فرض رکن ادانہیں کرو مے ہمی مجد میں قدم نہیں رکھو گے۔کلمہ، نماز، روزہ بیسب تمہارے لیے میری دوئتی کے بعد اجنبی ہو جائیں گے۔بس اتنى ى شرط بى تىمېىل كوئى اعتراض تونېيى ...... غصے میں میرے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ ''واہ ..... کیا شرط ہے .....؟ تم کیا سجھتے ہو اپی جانب آتا وکھائی دیا۔ میں اُس کے سوالات سے بیخے کے لیے جلدی سے وہال سے میں تہاری باتوں میں آ کر اپنا ندہب ترک کر دوں گا..... میں نہیں ..... میں لعنت بھیجنا ہو<sup>ں</sup> اور خالف مت چاتا ہوا یارک سے باہر نکل گیا۔ الی دوتی پر ..... دوباره مجھی میرے راتے میں ندآ نا۔'' وہ زور سے ہنا''تم اتنا جمرُک کیوں رہے ہو ..... میں نے جوعمل تمہیں ترک کرنے کے لیے کہا ہے تم خود نہ جانے کب کا وہ سب

نعمت تهارے اختیار میں ہوگی .....'

## ايمانفروش

اصغرصاحب کی داستان ابھی یہبیں تک پیٹی تھی کہ میچ کی اذا نیں شروع ہو گئیں۔ میر کچھاس طرح سے اُن کی کہانی میں مکن ہوگیا تھا کہ وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا بمیں وقفہ لینا پڑا۔ حالانکہ بیخاصامشکل کام تھا۔ میں نے اصغرصاحب کو پچھآرام کرنے کا کہ کیکن خودمیرا بورا دن اُن کی کہانی کے تانوں بانوں میں اُلجھا رہا۔ خدا خدا کر کے دن ڈ ھلااو رات کو پھر ہمیں تنہائی میسر آئی تو اصغر صاحب نے پھر سے اپنی کہانی کا سرا وہیں ہے جوڑ جہاں ہے ٹوٹا تھا۔

"عبدالله میان .... انسان برا کمزور ہے۔ وہ اراد بے باندھتا ہے اور پھرتوڑ دیتا ہے۔ میرے ارادول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ..... میں اُس روز چھلاوے کو دھتکار تو آیالکن والے بھی یہی کرتے ہیں ..... ا گلے ہی روز مبح ہی سے میری پریشانیوں کا وہی پرانا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھر سے شروع ہو

میرے دفتر سے جلدی اُٹھ جانے کا پتا چل جانے پر غصے میں آگ بگولہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ لل ابھی تک اُس بچکچاہٹ کا شکارتھا۔"لیکن .....میرا مطلب ہے کہ اگر کسی غلطی، یا مجبوری کی

اُس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فاکل اُٹھا کرمیرے منہ پر دے ماری ادر مجھ جسے میں نے مذہب کا کوئی ایبا رُکن اختیار کرلیا تو کیا ہوگا.....کیا اُس کے بعد.....' اُس

مِ أَثْمًا لِلْ كَلَّ مِن فِي مِي او سے دوجار دوستوں كوفون كيا كمشايد كچھ قرض كا انظام مو جائے ممریس پہلے ہی سب سے اتنا قرض لے چکا تھا کہ اب تو کی دوست میری آواز سن کر ہی ان بند كردية تتے۔ چھلاوے نے ٹھيك ہى كہا تھا جھ جيسوں كونو مربى جانا چاہيے تھا۔ ميں نے مجھ سوچا اور قدم بردها دیے اور جب میں اپنے خیالات کی بلغار سے چونکا تو میں پھروہی أى پارك ميں أسى درخت كے ينچ كھڑا تھا اور شام كا ملكجا اندھيرا ميرى قسمت كى كالك كى

طرح آس پاس پھیل چکا تھا۔ بچھ ہی در میں اُس نے درخت کے بیچھے سے جھا نکا۔ " " تم پھرآ گئے .... میں نے ممہیں خبردار بھی کیا تھا کہ .....

" إل .... ميں چاہتا ہوں كهتم مجھے مار ڈالو.... مجھ ميں خودكو مارنے كى ہمت نہيں ہے۔' وہ ہنا۔''بڑے بردل ہو .....خود مرجمی نہیں سکتے .....اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کد هر

میں نے بے بسی سے سر جھٹکا'' ٹھیک ہے۔۔۔۔تم بھی اُڑا لو نداق۔۔۔۔۔ میری اپنی دنیا

"میری پیش کش اب بھی قائم ہے .... جس مذہب سے تم پہلے ہی میلوں وُور ہو ..... گیا۔ وہی سرکاری وفتر اور وہی افسروں کی مج بچ مج سورے ہی سب سے پہلے ہوی نے اُسے میری خاطر ترک کرنے میں آخر تمہیں اعتراض ہی کیا ہے؟ اچھا چلو..... میں تمہاری فلیٹ کے کرائے کا رونا شروع کر دیا کہ مالک کئی مہینوں سے کرایہ بڑھانا چاہتا ہے اور کل شام فاطرا پی شرط میں کچھنری پیدا کر دیتا ہوں لیکن صرف تمہارے لیے ..... کیا سمجھ .....تم چاہوتو کو اُس نے فائنل نوٹس بھی دے دیا ہے کہ کرائے میں ساڑھے تین ہزار کا اضافہ کروور نہ فلیف مرف ایک سال کے لیے آزمائشی طور پر اپنا ایمان میرے یاس گروی رکھوا سکتے ہو۔ اگر سال چھوڑو .....اور جارے پاس وقت بھی صرف دو ہفتوں کا ہی بیا تھا۔ بیوی سے لڑ کر اور جان کے بعد تمہیں لگے کہ تمہاری پرانی زندگی ہی بہتر تھی تو تم واپس لوٹ جانا کیکن خیال رہے کہ چیٹرا کر دفتر پہنچا تو وہاں بھی افسرا کھڑے ہوئے تھے کہ ہفتوں پرانی فائلز ابھی تک میری میز کا ایک سالہ معاہدے میں ہم دونوں کوایک دوسرے کی ہر بات ماننا ہوگی۔ جوتم کہو گے وہ پر کیول پڑی ہیں .....؟ وہاں سے ڈانٹ کھا کرعظیم کے وفتر پہنچا تو وہ پہلے ہی گزشتہ دن کس کروں گا اور جس چیز سے میں تمہیں منع کروں گا تمہیں اُس سے پلٹنا ہوگا۔ پولومنظور ہے۔''

آفس سے نکل جانے کا تھم دے دیا۔مطلب بینوکری بھی میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ دفتر نے میری بات کاٹ دی''اس کی تم فکر نہ کرو ..... جب تم ایک بارسیح دل سے اپنا ایمان سے باہر نکلاتو گھروالیس کا سوچ کر ہی میرا دل اُلٹنے لگا کہ جب میری بیوی کو پتا ہے گا کہ بی ارے پاس گروی رکھوا دو گے تو پھر سال بھرتمہارے دل میں ایسی کوئی بات اوّل تو پیدا ہوگی کرائے کا انتظام کرنے کے بجائے اُلٹا اپنی گلی بندھی نوکری بھی گنوا آیا ہوں تو وہ تو آسان سر میں .....اور پھراگر تمہارا دل' بھٹکا' بھی تو میرے پاس اس کا انتظام بھی موجود ہے۔تم بیسرخ

ہے ..... ' میری بوی کرے سے مسراتی ہوئی نکل می ۔ اُس کی بیمسراہث میں نے آج سے دھاگا اپنے گلے میں باندھ لو ..... یہ پورے ایک سال تک تمہارے گلے میں موجود رہے گا اور حمہیں ہراس بات سے بچائے گا جو مجھے پسندنہیں ہے، یا جس سے ہماری دوئی کی کسی بھی شرط فیک ۲۵ سال پہلے دیکھی تھی جب ہاری تازہ تازہ شادی ہوئی تھی۔ تب سے لے کرآج تک پر کوئی بھی آنچے آ سکتی ہو۔ یوں مجھ لوکہ یہی سرخ دھا گامیرے اور تمہارے رابطے اور معاہدے یں اُس کی مسکراہٹ تو دُور، اُس کے دو میٹھے بولوں کو بھی ترس میا تھا۔ بیوی کے نکلتے وقت کا ضامن ہوگا۔''میں نے سر جھٹک کر دیکھا تو دھاگا اب اُس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں میری نظر ڈرینگ میبل کے آئینے پر پڑی تو اس میں مجھے پیھیے اپنی اکماری کے اُوپر وہ بیٹھا منتقل ہو چکا تھا۔ میں شدید بھکچاہٹ اور کش مکش کا شکار تھا۔ اُس نے مجھے اُ کسایا۔"سوچ مسكراتا ہوا نظر آيا۔ ميں نے جلدي سے بلٹ كرديكھا تو كوئي نہيں تھا۔ ميں نے ايك خواب مت .....ا يسے موقع زندگي ميں بار بارنہيں ملتے .....تمهيں كون سا دين، يا دنيا ميں سے كوئي کے سے عالم میں جائے حتم کی اور کمرے سے باہر تکلاتو میری بری بیٹی تولیہ اور صابن اور ایک بھی میسر ہے .... وین کی طرف تم محی جہیں اور دنیاتم سے بھا محق ربی .... اب ایک موقع دوسری بینی ہاتھ میں میرے اِستری شدہ کپڑے بکڑی نظر آئی''ابا آپ جلدی ہے نہالیں ..... ملاہے تو کم از کم اس زندگی کو ہی جی جاؤ .....صرف ایک سال ہی کی تو بات ہے۔ پھر عمر پڑی پرم سب اکٹے ناشتا کریں گے۔ آج عظمی نے اینے ہاتھوں سے آپ کے لیے براٹھے ہے دین کو جینے کے لیے ..... باندھ لو دھاگا.....لوگ الیی زندگی کا ایک پل جینے کے لیے مر بنائے ہیں۔ "عظمی میری چھوٹی بٹی کا نام تھا۔ میں جرت سے وہیں گر بڑنے کے قریب تھا۔ مجر ایزیاں رکڑتے ہیں ..... اور میں تمہیں بورا ایک سال دے رہا ہوں ..... باندھ لو ب ای کیفیت میں مسل کر کے باہر لکلاتھ میرا برا بیٹا وقار میرے جوتے پاکش کر چکنے کے بعد انہیں وها گا..... در مت کرو..... کپڑے سے چکا رہا تھا۔ جب کہ چھوٹا میرے لیے خٹک سلیر لیے پہلے سے میرے انتظار میں میرے ذہن میں جیسے ایک ساتھ کئی جھڑ چل رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سائس لی،

یر سے دبن میں بیے ایک ما ھی ، سر پس اربے سے ۔ یں سے ایک ہری ما اس ، آٹکھیں بند کیس اور دھا گا گلے میں ڈال کراس کی ڈور کس لی۔ وفعۃ ایک زور دار آندھی چلی۔ مجھے یوں لگا یہ ہوا اس درخت کی شاخیں مجھ پر گرا کر ہی دم لے گی۔ گرد کا ایک طوفان اُٹھا، مجھے ایک تیز چکر آیا اور میں لہرا کر وہیں زمین پر گر گیا۔

دوبارہ مجھے تب ہوش آیا جب کوئی وهیرے دهیرے بیار سے میرا کا ندھا ہلا کر مجھے

جگانے کی کوشش کررہا تھا۔" اُٹھ جائیں نا۔۔۔۔۔ دیکھیں گئی دیر ہوگئ ہے۔۔۔۔۔ آج دفتر نہیں جانا کیا۔۔۔۔؟" میں نے گھبرا کرآئکھیں کھول دیں۔ میری جھٹڑالواور لڑا کا بیوی نہایت تمیزاور پیار سے مجھے جگارہی تھی اور اُس کے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک کپ بھی تھا۔۔۔۔۔ اوہ، بیڈٹی Bed (Bed) میں سے مجھے جگارہی تھی اور اُس کے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک کپ بھی تھا۔۔۔۔۔ میں نے پہلے کوئی خواب (حکما تھا۔ میں حرب سے اُس کی طرف دیکھا رہا۔ اُس دیکھا تھا، یا ابھی اس وقت کوئی سپنا دیکھ رہا تھا۔ میں حیرت سے اُس کی طرف دیکھا رہا۔ اُس نے پیار سے میرے بال سہلائے اور کئی سیدھا کر کے مجھے بٹھایا اور چائے کا کپ میرے ہونٹوں سے لگا دیا" اُف کس سوچ میں بڑے ہیں۔۔۔۔جلدی کریں۔۔۔۔ میں آپ کے کپڑے

استری کر کے باتھ روم میں لئکا دیتی ہوں۔ جلدی سے جائے بی کرنہا لیں۔ یانی گرم کروا دیا

مسل خانے کے باہر کھڑا تھا۔ میری تو جیسے زبان ہی گنگ ہو چل تھی۔ میری بیوی اور بیٹیوں نے جس بیار سے مجھے ناشتا کروایا اور بیٹول نے جس محبت سے پنج بلس کا نفن کیرئیر میرے حالے کر کے مجھے دفتر کے لیے رُفصت کیا وییا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ قلیٹ سے نکل کر بس اساپ پر پہنچا تو جیسے بس میرے انتظار میں ہی کھڑی تھی اور میری پندیدہ مین نمبر کی کھڑ کی والی سیٹ بھی خال تھی، جہال بیٹھ کر میں ڈرائیور سے کہہ کر اپنی پندیدہ کیسٹ بھی من سکتا تھا۔ آج خلاف تو تع کنڈ یکٹر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور جانے کیوں مجھے رہ بھی محسوس ہوا بل بھر کے لیے کہ میں نے ڈرائیور کے سامنے لگے ہوئے بیک و یو مرر میں اینے اُسی مہریان کی ایک جھلک بھی دیکھی ہے لیکن جب میں نے بلیث کر رِيكُها تُو چِيلِي سيث يركونَي اور بينِها ہوا تھا۔ و فتر پہنچا تو چیر اسی نے نہایت اوب سے سلام کیا اور بتایا کہ توصیف صاحب دو تین بار میرا پوچھ چکے ہیں۔توصیف صاحب ہمارے سیشن آفیسر تھے اور اُصولوں اور وقت کے نہایت پابند۔ میں نے جمجکتے ہوئے اُن کے مرے میں قدم رکھا تو مجھے دیکھتے ہی بولے'' آئے آئے امغرصا حب ..... بھئ مبارک ہو.....آپ کوسپر نٹنڈ نٹ پر دموٹ کر دیا گیا ہے اور وہ جو ہاؤس

لون (House Loan) کے لیے آپ نے درخواست دے رکھی تھی، وہ قرضہ بھی منظور ہوگی

ہے۔ کیشیر سے اپنا چیک لیت جائے گا ..... ' جرت اور خوشی کے مارے میری آواز بند ہوگئی۔

ذ بن کو دهیرے سے کھنکھٹایا۔ ' کھبرانے کی ضرورت نہیں .....اس وقت میتمہار انہیں .....تم اس کے باس ہو ..... جو دل میں بھڑاس بھری ہے ....سب نکال دو ..... میں پھر سے خود اعتماد ہو سمیا اور عظیم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اُس سے کام کے بارے میں پوچھا۔

میری پروموثن کا کیس بچھلے پانچ سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ کیوں کہ میری اے ی آرز (ACRs) ٹھیک نہیں تھیں اور یہ گھر کے لیے اس قرضے کی درخواست تو میں نے بھرتی کے دوسرے سال سے دے رکھی تھی اور اب تو میں اُسے بھول بھی چکا تھا۔ میں شادی مرگ کی کیفیت میں توصیف صاحب کے کمرے سے ٹکلاتو وہ مجھے میری میز کے اُوپراکڑوں بیٹھا نظر آبا\_" كيول .... اب تو خوش مو ..... " نخوش .... وأن مريد سب .... كيي .... ''میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جوتم سوچو گے وہ ہو جائے گا۔۔۔۔۔مبح سے اب تک صرف وہی ہو رہاہے جس کے بارے میں تم برسول سے سوچتے آرہے ہو .... تم نے آج تک ہمیشد یہی سوچا تھا نا کہ تمہارے گھر میں تمہاری عزت ہو، آرام اور سکون ہو ..... اور تمہاری وہ سب چھوٹی چھوٹی سی خواہش پوری ہول جن کے لیے تم برسول سے ترس رہے ہو ..... تو بس میں نے صرف تمہاری آج تک کی اُن خواہشوں کو ہی پاید تھیل پنچایا ہے ..... ویسے تم انسان بھی برے عجیب ہوتے ہو .....تم نے ان معمولی اور گھٹیا می خواہشوں کے پیچھے بھا گتے بھا گتے اپنی ساری عمر منوا دی ..... بید معمولی سا ماؤس لون اور اس سپر نشند نث کی بیه بوے کارکوں والی نوکری ....بس بہی پہنچے تھی تمہاری آج تک کی ہرسوچ، ہر جذبے کی ..... سچے پوچھوتو مجھے انسوں مور باعتمارے معیار پر ..... میں حرت سے بیشا اُس کی باتیں سنتا رہا۔ اس وقت دفتر میں کچھ زیادہ چہل بہل نہیں تھی کیوں کہ باقی سارے لوگ کانفرنس ہال میں تھے۔ میں نے اپنی آئیسیں یٹ پٹائیں۔

شاند میری کری کے پیچیے ہی کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عظیم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ عظیم نے جلدی سے فائل میرے سامنے پیش کی۔ میں نے دو صفح یلئے اور پھر فائل اُٹھا کر پوری قوت سے عظیم کے منہ بر دے ماری۔''بیاکم کرتے ہوتم .....آج تک تمہیں ٹھیک طرح ے ڈرافنگ کرنا بھی نہیں آئی۔ بوڑھے گدھے ہو گئے ہواور ابھی تک غلطیاں کرتے رہتے ہو۔"عظیم کے ماتھ سے ویسے ہی بیند ٹیک رہا تھا جیسے روزانہ میرے ماتھ سے میکتا تھا۔ شانہ ولی ہی مسکراہٹ لبول پرسجائے ہوئے کھڑی طنز سے عظیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں پھر عظیم پر دھاڑا''چلواُ ٹھاؤییہ فائل ادرا بنی منحوں صورت میری نظروں کے سامنے سے دُور لے جاؤ۔ دوبارہ اس طرح کا ڈرافٹ میرے سامنے لے کرآئے تو میں فائل سمیت تم کوبھی اس کھڑی سے باہر بھینک دول گا۔ دفع ہو جاؤ .....، عظیم خیالت اور شرمندگی سے کا نیتا ہوا کمرے ہے نکل گیا۔ شانہ مسکراتی ہوئی میری آغوش کی جانب بردھی کیکن اب اُس کی باری تھی۔ میں زور سے چیا۔ "اور میتم کیا ہر ونت این ہونٹول پر طوائفول جیسی نمائش مسکراہٹ سجائے میرے آگے بیچھے پھرتی رہتی ہو۔ مجھے اپنے دفتر میں کام چاہیے .... بازار نہیں .... تم بھی دفع موجاؤ يهال سے ورنہ ميں تمهيں بھي ابھي إي وقت دھكے مار كر دفتر سے نكلوا دوں گا۔ شانه كا رنگ ہی جیسے اُڑ میا اور وہ چند کھے جیرت اور صدمے میں گنگ می کھڑی رہ گئی اور پھر روتے ' ہوئے دوڑ کر دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ میرے اندر برسوں کے اُلِجتے ہوئے لاوے پر "مطلب سے کہ میں جو بھی سوچوں گاءتم میرے لیے ویسا ہی کردکھاؤ کے .....؟ ..... کچھ بھی ..... جیے کسی نے پورا محندا وریا اُنڈیل دیا ہو۔ اتنا سکون میں نے اپنی بوری زندگی میں بھی محسوس جوبھی میرے دل میں آئے؟" وہ مسکرایا ' آزمائش شرط ہے ..... ' اور پھر میں نے آزمانے کا نہیں کیا تھا۔ میں عظیم کے کمرے سے باہر لکا تو سارے دفتر کے لوگ جیرت میں شاک زدہ فيصله كرليا- شام كو جب ميس عظيم ك دفتر بهنجا تومير دل نے كها "وعظيم ميرے ليے وروازه سے کھڑے تنے اور بیرسارا ہا جرا انہوں نے خود اپنی آٹکھوں سے دیکھا تھا۔ بیہ وہی سب لوگ کھولے ..... ' اور پھر دروازہ کھلا توعظیم میرے سامنے فائلیں لیے کھڑا تھا۔ اُس نے خوشا4 تھے جن کے سامنے میں برسوں سے ذلیل ہورہا تھا اور آج انہوں نے مجھے اپنے اندر کا لاوا مجرے لہے میں کہا" آئیں سرپلیز ..... ہم آپ کا ہی انظار کرد ہے تھ ..... "شانہ بھی اُس اُن لوگوں پر اُلِجتے ہوئے دکیولیا تھا جن سے وہ اندر ہی اندر شایدخود بھی شدید نفرت کرتے تھے کے پہلومیں کھڑی مسکرارہی۔ میں شدیدخواہش کے باوجود کچھ ڈگرگا سا گیا۔ اُس نے میرے کیکن خوف اور مجبوری کی وجہ سے پچھ بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے ہال سے نکلتے ہوئے سب

وسيع مو چكا تھا كم مجھے اسى اور اسى دو بيۇل كے ليے الگ الگ تين عظيم الثان دفاتر قائم

كرنا پڑے تھے۔ ہم نے اپنے كاروبار كے ليے ايك بڑى ممارت خريد لى تھى۔ اور ميں، ميرے

بیٹے اور اُن کا سارا اسٹاف اِس عمارت میں بیٹھتا تھا۔ جارا زمینوں کی خرید وفروخت کا کاروبار

تھا اور ہم شہر کے سب سے بوے بلڈر کہلاتے تھے۔ ہم مینوں اپنی اپنی بوی گاڑیوں میں مبح

گھرے نکلتے اور شام تک ہم آ دھا شہر <sup>فتح</sup> کرے گھر واپس لوٹے تو عام طور پر گھر سنسان ملتا

تھا اور نو کروں سے بتا چاتا کہ بیگم صاحبہ سمی تقریب بر گئی ہوئی ہیں اور چھوٹی بیبیاں اپنی

سہیلیوں کے ساتھ محومنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔البتہ اُس شام میں کھر پہنچا تو میں نے ایک

عجیب ہی منظرد یکھا۔میری بیوی کی کلب والی تمام نئ سہیلیاں میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں

موجودتھیں اور اُن کے سامنے میز پر تاش کے پتوں اور پیپوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔فلیش چل رہا

تھا اور کمرہ سگریٹ کے دھویں ہے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اُس دن پتا چلا کہ میری بیوی نے سگریٹ

پینا بھی شروع کر دیا ہے۔ ابھی میں حمرت کے اس مملے جھکے سے سنجل نہیں یا یا تھا کہ میں نے

کھڑی سے باہر چھوٹی عظمیٰ کوشہر کے ایک مشہور لوفر امیر زادے کی گاڑی ہے اُترتے ہوئے

دیکھا اور جس انداز میں وہ اُس سے مگلے مل کر رُخصت ہوئی وہ مجھے شرم سے پانی پانی کرنے

کے لیے کافی تھا۔ میں نے اُس وقت تو کسی ند کسی طرح خود پر قابو پائے رکھا لیکن رات کو

جب میں نے بوی سے گر کو جوا خانہ بنانے اور بیٹی کی آزاد خیالی پر استفسار کیا تو اُس نے

لا پروائی سے اِٹھلا کر کہا ''اوہ کم آن اصغر ۔۔۔۔۔کیا ہو گیا ہے آپ کو ۔۔۔۔۔آپ محلوں تک پہنچنے کے

باوجود ابھی تک ذہنی طور پر اُسی دو کمرے کے فلیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔اس سوسائی

یں مود (Move) کرنے کے لیے یہ جی طور طریقے اپنانے بڑتے ہیں۔ اور رہی بات عظمی

اور شنراد کی تو اس کی آپ فکرند کریں۔ لڑے کے گھر والے چندروز میں عظمٰی کا رشتہ لینے آ رہے

ہیں۔ "میں نے تلملا کر کہا" ابت رشتہ لینے دینے تک پہنچ چکی ہے اور مجھے خبرتک نہیں ہوئی۔ تم

جانتی بھی ہواس لڑ کے کو .....ایک نمبر کا غندہ ہے .....امير زاده ہوا تو کيا ہوا۔ ' ميرى بوى نے

مجھے یوں ویکھا جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ "کیا ہو گیا ہے آپ کو ....اس معاشرے

میں لڑکی کا رشتہ دیتے وفت صرف لڑ کے کی حیثیت اور بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ چلیں اب

سوجائیں۔خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں۔' میری بوی تو گروٹ بدل کر چند کھول میں خرافے

کے بعد اُس وقت ہوا جب ایک شام میں تھا ہارا آپ آفس سے گھر پہنچا۔ میرا کاروبار اتنا

۳.,

نے دھیرے سے خود سے سرگوشی کی "تم نے بیسب کیے کیا .....؟ میرا مطلب ہے عظیم میرے

بہرحال فی الحال تم نے نے میرے دوست بے ہو تو یوں سجھ لو کہ بیسب نظر بندی کا کھیل

تھاعظیم نے تہمیں اپنے ہی کسی بڑے افسر کے روپ میں دیکھا۔ تمہارے دفتر سے <u>نک</u>لئے کے

جد أے رفتہ رفتہ ہے احساس ہوگا كه أے ذليل كرنے والے خودتم تھے۔ بہر حال ابتم كھ

روا سوچو ..... پورا دن گزر گیا یہ چوہے بلی کا تھیل تھیلتے ہوئے ..... ' میں نے جیرت سے اُس

کی طرف دیکھا''بڑا سوچوں .....؟ ..... کیا مطلب .....'' ''مطلب بیر کہ سب سے پہلے تہہیں

س پھٹیجر فلیٹ سے نکال کرتمہارے لیے اپنے دوست کے ہم منصب زندگی کا سوچنا ہوگا۔ آخر

بتم میرے دوست ہو، کوئی معمولی انسان نہیں .....کین تم انسانوں کی مجوریاں بھی دھیان

رسوں پرانے خریدے گئے چند پرائز بانڈز اور حال ہی میں خریدا گیا لاٹری کا ایک مکٹ کیے

حد دیگرے یوں نکلے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر میں پہلے لکھ پی اور پھرا گلے چندمہینوں میں

كرور يق مو چكا تھا۔ دولت مجھ پر يول برس ربى تھى جيسے ميں نے كوئى يارس ياليا مواور ميں

جس چیز کوبھی ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ چھے مہینے کے اندراندر میری زندگی میسر بدل چکی

تھی اور ان چھمبینوں میں اس چھلا وے نے خود مجھ سے کوئی خاص کا م بھی نہیں لیا تھا سوائے

یک آ دھ بارکسی ویرانے سے چند جلے ہوئے بال اُٹھا کرکسی گھر کے آٹکن میں ڈال آنے کے،

اِ پھر کسی جانور کا گوشت کسی ایک جگہ ہے اُٹھا کر کسی دوسری جگہ پھینک آنا، وغیرہ وغیرہ - جج

وچھوتو مجھے وہ سب کام انتہائی بچگانہ ہے بھی لگتے تھے۔لیکن میں نے سوچا کہ ہوگا کوئی جادو

و نے کا چکر، البذامیں نے بھی پس وپیش نہیں کیا۔ ہاں البتہ اس تمام عرصے میں، میں دین سے

اکل وُورر ہااورخود دین رفتہ رفتہ میرے گھرے وُور ہوتا گیا۔اس کا انداز پہلی بار مجھے چھے مہینے

اور پھر میں نے واقعی سب اُسی پر چھوڑ دیا۔ اگلے تین دن کے اندر نہ جانے میرے

وه مسرايا " تم ان باتول ميس اينا ذ بن مت ألجهاؤ ..... مير مير بائيل ماته كالحليل تفار

وهرے أن سب كى تاليوں سے بال كو خخ لكا۔ ميں مسكراتے ہوئے وفتر سے باہر لكا تو ميں

کوالوداعی سلام کیا تو سب سے پہلے جاوید کے ہاتھ تالی بجانے کے لیے اُٹھے اور پھر دھیرے

سامنے یوں بھیگی بلی بنا کیسے کھڑا تھا؟ آخروہ ہے تو میرا ہاس ہی .....''

یں رکھنا پڑتی ہیں۔ مبہرحال بیسبتم مجھ پر چھوڑ دو.....''

بھرنے تگی کیکن میری نیندیں اُسی روز سے حرام ہو چکی تھیں۔ میں نے چھلاوے سے اس

الات اورغربت كى ديوار ..... بهم يونيورش فيلو تق ..... وه بهت جا بتى تقى مجهد ليكن جب أس

كے سيٹھ باپ كو بتا چلا تو أس نے اپنے كارندول كے ذريعے ميرى وہ خبر لى كه يادر بے اور مجھے ومکی بھی دی کہ اگر میں اُس کی بیٹی کے آس یاس بھی پھٹکا تو میری خیرنہیں۔ بعد میں سنا ہے

اُں کی کسی بڑے صنعت کار کے ساتھ شادی ہوگئی تھی .....اب تو نہ جانے وہ کہاں ہوگی ......

ان وقت تو چھلاوہ حیب رہالیکن صبح میرے وفتر کے دروازے بریمی نے ہلی سی دستک دی۔ يرے اساف ميں سے كى ميں جرأت نہيں تھى كد يون " وونث وسرب" كا بورو لگا ديكه كر بھى

پرے آفس کا وروازہ کھنکھنا سکے ..... میں نے چونک کر سر اُٹھایا تو دروازے میں وہی کھڑی

قى ـ بال ..... وه سعديه بى تقى ..... ميرى بهلى محبت ..... وه ذرا بھى تونہيں بدلى تقى ..... بلكه

س کا سوگوار ساحسن اور بھی کچھ تھر کیا تھا۔ میرے ہاتھ سے بین چھوٹ گیا۔" معدیہ....؟

الم .....؟ يہال .....؟ وه جمجتی موئی اندر آگئی اور پھرائس نے جو بتايا وہ ميرے ہوش أڑانے

كے ليے كافى تھا۔ أس نے بتايا كه وہ اينے شوہر كے ساتھ چھ مہينے پہلے تك ايك خوش حال

ندگی گزار رہی تھی کہ اجا تک ایک دن اُس کا باب ایک ایک ٹونٹ میں مارا گیا۔ باپ کی

الت اور جائداد شوہر کے قبضے میں آئی تو اُس نے نہ جانے کن اللے تلاوں میں اُڑا دی اور

تة رفته أس كا رويه سعديد سے بھى بدسے بدتر ہوتا گيا۔ باپ كى موت سے تھيك دو ماہ بعد

سے طلاق کا تخذ دے کر گھر سے نکال دیا گیا اور پچھلے ہفتے ہی وہ اپنی عدت ختم کر کے نوکری

ما تلاش میں لکلی تو اُسے میرا پتا چلا اور آج وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اُس نے اپنے باپ کے

لیڈنٹ کی جوتاریخ بتائی تھی وہ ٹھیک اُس سے اگلا دن تھا جب میں نے اپنے محلے میں بید

ر ف دھاگا باندھا تھا۔ میں نے مشکوک نظروں سے اُس کے پیچیے صوفے پر اکروں بیٹھے اُس

بطان کے چیلے کو دیکھا جس نے اپنے کا ندھے اُچکائے اور میرے دل کی جانب اشارہ کیا۔

میں انسان کا مقدر صرف بے چینی ہی ہے ..... سکون کہیں بھی میسر نہیں آتا۔'' اُس نے میرا دل

بلانے کی کوشش کی۔"اچھا چھوڑو یہ ایوی کی باتیں۔ یہ بتاز مجھی کوئی عشق وغیرہ کیا ہے

زندگی میں ....، " ووعشق ..... كيول ول جلاتے مو ..... تمبارے آنے سے يملے كھانے

ع بھی لالے بڑے ہوئے تھ .....ایے میں عشق کے سو جھ سکتا ہے؟" اُس نے اصرار کیا

" پھر بھی ..... شادی سے پہلے بھی تو کوئی اچھی لگی ہوگی .....؟ کیا تمہارے پاس کوئی بھی سنہری

ادنہیں ہے .....؟ " میں ماضی کے در پول میں کھو گیا۔ "بال بھی تھی کوئی .....لین پھر وہی

لڑ کیاں یا تو بھاگ کرشادی کرتی ہیں، یا چھر باہرشادی رچا کر گھر واپس آتی ہیں۔تم یہ کیوں

نے اُس لڑ کے کو گھر رشتہ لانے کا کہا ہے۔ ورنہ جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہی ہے وہاں

بھول جاتے ہو کہ ایک دم اور آسانی سے بے تحاشا پیدل جانے کے اینے بھی کچھ الرات

ہوتے ہیں .....اور پھرتم انسان ایک اور پابندی بھی تو خود پر لگائے رکھتے ہوفضول سی۔وہ کیا كہتے ہيں أسے، ہاں ..... حلال اور حرام ..... تو اصغرصا حب تمہارے گھر میں پانی كی طرح بہتا

پیہ بھی تو تہارے انسانی معیار کے مطابق حرام کا ہے۔ ہوسکتا ہے بیسارے کمالات ای حرام

کے پیسے سے کھائی ہوئی روئی کے ہول ....؟ "میں نے چونک کراس کی جانب دیکھا۔ اُس کی با تیں سی اللہ اور کروی تو کونین سے بھی زیادہ ہوتی تھیں، لیکن سی ہوتی تھیں۔ اس کے دن ایک

اور یُری خبر میری منتظر تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا کرکٹ پر کروڑوں کا سٹر کھیلتے ہوئے پکڑا گیا۔ گوروں

ک کوئی فیم آئی تھی خاص اُسے بکڑنے کے لیے۔ چھلاوے کی مدد نہ ہوتی تو عمر بھر باہر ک

جیلوں میں سرتا رہتا۔ ابھی اس پریشانی سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ بری بٹی نے نشے میں

وُ هت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی راہ گیرکو لچل دیا۔ بیٹی کی ایف آئی آر میں میں

نے جب یہ پڑھا کدأس کے میڈیکل ٹمیٹ میں شراب کا تیجہ شبت آیا ہے تو میں بالکل ہی

و مع كيا \_ آساني سے ملا مواب تحاشا اور حرام كا بييه واقعي اپنا اثر وكھا رہا تھا ميں ايك شام

اِی عُم میں اداس ساایے دفتر میں بیٹا ساحل کی طرف کھلتی کھڑگی ہے وُ در تنگرانداز جہازوں کو

د کھے رہا تھا کہ اُس کی آواز میرے من میں گوٹی ..... وکیا بات ہے ..... بہت اواس ہو .....اب

تو زندگی کی ہر نعت تمہارے ماس ہے ..... اب اس ادای کی وجد کیا ہے ..... میرے ہوتے

ہوئے بھی میرا کوئی دوست اداس اور پریشان ہوتو پھرمیرا کیا فائدہ .....، میں نے مھنڈی س آہ

بھری'' پتانہیں .....میرا دل اب ان سب چیزوں سے أوب سا گیا ہے۔اب مجھے احساس <sup>ہو</sup>

رہا ہے کہ غربت کے اپنے مسائل اور امارت کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن وونوں صورتوں

شار کرتے اور اگر وہی تاش کے بے گھر میں کھل مے تو وہ جوا ہو گیا؟ اور شکر کروتمہاری بین

بڑے آ دمی نہیں بن کتے۔ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسلول میں اُلجھے رہنے ہوں۔ یہی جوا اگر تہاری ہوی شہر کے کسی بڑے جم خانے ، یا آفیسر کلب نماجگہ پر کھیلتی توتم اے نئی تہذیب میں

بارے میں شکایت کی تو وہ بھی طنزیہ ی ہنس ہنس دیا۔ " تمہاری بیوی ٹھیک ہی کہتی ہے۔ تم بھی

یہ بچ ہے کہ جب سے سعدیہ مجھ سے بچھڑی کھی تب ہے لے کر آج تک میرے ول میں اُس

کے ظالم اور امیر باپ کے لیے شدید نفرت بھری ہوئی تھی اور دن میں کئی مرتبہ خیال آنے پر میں اُس کا قتل بھی کرتا تھالیکن اس کا بیہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اُس بے چاری کی زندگی ہی تاہ کر ڈالے۔ میں نے سعدیہ کو تو فورا نوکری پر رکھ لیا اور اُس کی نظروں میں پڑا ایک پرانی

چاہت کے پھر سے جاگ اُٹھنے کا پیغام بھی پڑھ لیا۔ لیکن اُس کے کمرے سے نکلتے ہی میں چھلاوے پر برس پڑا۔ وہ پچھ دریراطمینان سے میری کڑوی کسلی با تیں سنتار ہا، پھراطمینان سے

بولا۔'' بڑے ناشکرے ہو یار .....کیا یہ بھی تہارے اپنے دل کی ایک چھپی ہوئی حسرت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر سے کسی کیا ہوئے پھل کی طرح تمہاری آغوش میں آ گرے ..... ساری زندگی اُس کے لیے آبیں بھرتے رہتے۔ وہ ٹھیک تھا، یا یہ بہتر ہے کہ اب وہ چوہیں گھٹے

تہارے آس پاس رہے گی .....اب بننے کی کوشش مت کرو..... میں نے دیکھا تھا تم کس طرح بھوکی نظروں ہے اُس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں لاجواب سا ہو گیا۔''ہاں گر..... اس طرح .....میرامطلب ہے اُس کی زندگی برباد کر کے....'' وہ ہنیا''ایک بات یادر کھو.....

اس دنیا میں تہہاری آبادی بھی ممکن ہے جب تم دوسروں کی بربادی کی فکر چھوڑ دو ..... جاؤاب اُس کے ساتھ عیش کرو۔'' میں نے غصے ہے اُس کی جانب دیکھا'' کیا مطلب ہے تہہارا .....

وہ عیش کرنے کی چزنہیں ہے۔تم جانے ہو میں اُس سے تی عبت کرتا ہوں۔' وہ پھرزور سے ہنا ''اُف ..... میتم انسانوں کے چونچلے، عبت کی ہوجھوٹی ..... تم لوگوں کی ہر عبت کا انجام

ہو اب اس میں ہوتا ہے۔۔۔۔ تم چاہوتو تحجی مجبت کے نام پر اپنا مقصد حاصل کر لو۔۔۔۔ جھے کوئی

اعتراض نہیں ہے ..... ہونا آخر میں وہی ہے جوہم دونوں ہی جانتے ہیں '' میں نے لاجواب

ہوکرسر پٹخا۔اُس کے شیطانی و ماغ سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہر حال پچھے دن کے ∖ لیے ہی سہی، لیکن میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آنے لگی تھی..... سعدیہ نے آتے ہی ختیب میں ایس میں میں میں میں میں میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے گئی تھی۔... سعدیہ نے آتے ہی

میرے دفتر اور میرے دل کا سارا نظام یوں سنجالا کہ کچھ بل کے لیے میری اس ویران زندگی میں بھی بہارا ہی گئی۔ چھلاوے کے ساتھ میرے معاہدے کو چھ مہینے گزر چکے تھے اور ابھی چھ مہینے مزید ہاتی تھے۔

الله المعلى المستعمل المستعمل

Park and the complete of the first of the control of the comparison of the control of the contro

اصغرصاحب کی داستان ابھی جاری تھی لیکن ہماری دوسری رات بھی ابی داستان گوئی میں میج کے سپیدے میں تبدیل ہورہی تھی۔ مجبوراً ایک بار پھر ہمیں باتوں کا سلسلہ روکنا پڑا۔
میں نماز پڑھنے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا اور اصغرصاحب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں پہلے تہ ہوئے بھی اُن سے بینہیں پوچھ سکا کہ آخراب اس درگاہ پر اُن کی موجودگی کی وجہ کیا ہے؟ میں جانیا تھا کہ وقت آئے پر بیراز بھی خود ہی کھل جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ وقت آئ بیسری رات کا ہی ہو کیوں کہ مجھے اصغرصاحب کی داستان اپنے منطقی انجام کی جانب بوحق ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر میں خود آج سے چھاہ پہلے والا ساحر ہوتا تو میں بھی بھی بوحی ہوئی دکھائی پر یقین نہ کرتا۔ کیوں کہ اس جدید سائنسی دور میں الی منفی غیبی تو توں کا موجود ہوٹا ازخود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پھر جھے یاد آیا کہ سلطان بابا ہمیشہ کہا کرتے موجود ہوٹا ازخود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پھر جھے یاد آیا کہ سلطان بابا ہمیشہ کہا کرتے موجود ہوٹا ازخود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پھر جھے یاد آیا کہ سلطان بابا ہمیشہ کہا کرتے موجود ہوٹا ازخود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پھر جھے یاد آیا کہ سلطان بابا ہمیشہ کہا کرتے میں اور جاری تھی اور باری تی والا، ہمیں فریب اور دھو کے گھر خود ہمارانفس بھی تو ایک چھلاوہ ہی ہے۔ ہم سے چھل کرنے والا، ہمیں فریب اور دھو کے پھر دور دہارانفس بھی تو ایک چھلاوہ ہی ہے۔ ہم سے چھل کرنے والا، ہمیں فریب اور دھو کے پہر کھنے والا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خود ہمارانفس ہمارے سامنے بھی ای چھلاوے کی

کے کرآ کھڑا ہوا تھا؟ پتانہیں ایسے اور نہ جانے کتنے سوالات سے جو میرے ذہن میں ایک عجیب ک اُنھل پھل مچائے ہوئے سے اب مجھے دھیرے دھیرے امغرصا حب کے پُر اسرار رویے اور نماز کے وقت اُن کے غائب ہو جانے کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ چھلاوہ وکھیلے سال دسمبر میں اُن پر واضح ہوا تھا اور یہ مہینہ بھی دسمبر کا ہی تھا۔ مطلب یہ کہ ابھی اُن کے معاہے کے کچھون باتی سے؟؟

مورت آ کھڑا ہو جاتا ہو جیسے اصغرصاحب والا چھلاوہ اُن کے لیے ہزاروں نفسانی ترغیبات

اصغرصا حب دات مجر کے جگ داتے کے بعدسوئے ہوئے تھے۔ میں نے دن گیارہ

بجے کے قریب درگاہ کا پانی وغیرہ مجرا اور ابھی میں گھڑوں اور صراحیوں کو انگور کی بیلوں کے " پھر ایکایک وہ سنجدہ ہوگئا۔" مجھ آپ سے بہت سے سوال کرنے ہیں۔ساحر سے ینچے رکھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کرم دین اپنی لمبی می ڈانگ لیے بدے بدے بڑے ڈگ بھرتا ہوا درگا، الدیک کے اس سفر کے بارے میں۔ آپ کی ای نے زیرا کے بارے میں بھی بہت کھ من داخل موا "سلام عبدالله باؤ .... برى اور جيونى مالكن آئى بين .....، من چونكا ..... "برى اور میں اُس خوش نعیب کی ایک جھلک ضرور دیکھنا جا ہوں گی جس کے رُخ سے منعکس مالکن اور لاریب، یوں اچا تک .....؟ ..... خیر تو ہے۔ " لیکن کرم دین کے جواب سے پہلے ی ادھوپ نے بل جرمیں آپ کی کایا بلت دی۔ کیا دنیا میں آب بھی ایسے مقدر والے ہوتے وہ دونوں بھی درگاہ کے احاطے تک پہنچ چکی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اُن کے ساتھ ی ا الماسية جلوب على اليدم جوت ليه جرت بي اليكن مير يسار يسوال بميشد تشدره کھڑے ہو کر دعا پڑھ لی اور خود کھے دور جا کر کھڑا ہو گیا تا کہ وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی جاور تے ہیں۔ کیا آپ کے اندر کا فرمب آپ کو ان سوالوں کے جواب دیے سے روکتا ہے، یا وغیرہ چر هاسکیں۔ان معمولات سے فارغ ہوکر بدی مالکن میری جانب پلیں۔ 

" " بھی بیاتو بڑی وعدہ خلافی ہوئی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ حویلی کا چکر ضرور لگاؤ کے لیکن ؛ أسالفاظ برسے كا منرخوب آتا تقارتو كويا أس شوخ اوا اور چنى بنى كے يہي ايك رلگتا ہے تہیں حویلی کے کمینوں سے بچھ خاص لگاؤنین ہے .... ا حال ذبن ادر گری سوچ بھی موجود تھے۔ "دنہیں ..... میراند بب مجھے کی سوال کے میں کچھ بڑبرا سا گیا۔ " بنیں نہیں ....ایی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں یہاں باسے نہیں روکا، نہ ہی میں عورت اور مرد کی کسی تقسیم میں ذہنی طور پر بنا ہوا ہوں۔ یج

درگاہ میں میرے علاوہ ایک مریض بھی موجود ہے۔ اُس کی وجد سے بھی یاؤں کھ بندھے الناہے کہ میں تو ابھی تک خودسرایا سوال ہوں۔ جواب دیے کے لیے جس کاملیت کی ہوئے ہیں۔ اور پھر سے تو بیہ کم مجھے یہاں تنائی میں براسکون ماتا ہے۔ البتہ مجھے اپنا دعدہ رث ہے میں اُس سے کوسول وور ہول ابھی۔ اور شاید سے محضر زندگی سوالول میں ہی گزر

اچھی طرح یاد ہے اور بہت جلد وفا بھی ہوگا۔ بس آپ کسی خاص مدت کی شرط نہ لگا کیں۔ یہ المديم بحى أكر ميرے ياس آپ كے ليےكوئى جواب موا تو ميس اے آپ كے ساتھ بائٹنے میری آپ سے التجا ہے ۔۔۔ ' وہ میری کمی تمہیدین کرمسکراویں۔ 'اپنا دفاع کرنا خوب جانے مو ..... 'ات ميس كرم دين في البيس بتايا كدوه برندول كا دانداور چورى تاك ك سے أتر والليا

وه میری بات س کر کمی چھوٹے بیچ کی طرح خوش ہوگئ" تو پھر میں کب تک تو قع ہے۔ بوی مالکن نے أسے ساری چیزیں محن میں لانے كا كہا اور مير ب سر پر ہاتھ چھر كروعا بالي سوال پيش كرنے اورآپ كے جوابات ملنے كى .... يادرے كرآپ نے ابھى خود دے کرآ مے بوھ منیں۔ لاریب جوان سے دوقدم پیچیے کوری جاری گفتگون رہی تھی، آگے ا کے مختر ہونے کی یابندی بھی بیان کر دی ہے .... ، مجھے اُس کی بات س کر اللی آگئے۔ برده آئی۔ میں نے اُس سے پوچھا ''آپ کسی ہیں ۔۔۔۔۔ آم تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ماواتعی ..... برکلہاڑی تو میں نے خود ہی چند لحوں پہلے اسے پیروں پر ماری ہے۔ لہذا اب

ملى، يانبيس آپ كوسى، ومسكرائى دائيسى مقدمه جارى ب،كين مجھے أميد بك كه خان جى مان ونت کانعین خود ہی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ میں حاضر ہوں ہر طرح ہے۔'' اُس نے اپنی فتح جائي عيسن وه خان صاحب كوخان جي كبتي تقيد جي مجه بهي يبي أميد بيساور سا الن كرويا\_" تو چرتھيك بكل رات كا كھانا آپ جارے ساتھ بى كھائيں گے۔ يس

ہے کہ آپ کواپی بات موانے کے بہت سے گر بھی آتے ہیں ..... میری بات س کروہ زور بی کوبھی آج بی آپ کی آمر کا بتا دوں گی۔ وہ خود بھی کئی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں۔'' میں سے بنس پردی۔ وہی کچی زمین سے تازہ جمرنے کے پھوٹے جیسی آواز ..... وہی پوچیس آو ورسے اُس کی جانب ویکھا۔ 'کیا آپ کے سوال اُن کی موجودگی میں اپنے اصل لفظ و آپ سے ل کرایک نی تازگی کا احماس ہوا ہے مجھے۔ میں اس سے پہلے ذہب میں ان افتیار كرسكیس مے ..... اور كیا خود میں أن كى موجودگى ميں آپ كو جواب ديے كے قابل طاقت اور کشش کی قائل نہیں تھی۔لیکن آپ کو دیکھ کرلگتا ہے کہ ابھی کھوج کرنے والے بالّ

-' وه کچه سوچ میں بر گئی۔'' ہاں ..... مجھے آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے ....آپ خان جی

كسامنے بندھے رہيں گے \_چليں يرمئلة آپ مجھ پرچھوڑ وي اوراس بات كايقين \_ ك منه سے باتين نبيل موتى جھڑتے تھے اور جس كے چند بول سننے كے ليے ميرى ابھی تو میں یہ بھی سوینے لگتا کہ اگر سعدیہ اُس وقت مجھے ل بھی گئی ہوتی تو شاید آج ۲۵ ابعدوہ ایس ہی ہوتی لیکن تب شاید میں اُس کے ساتھ زندگی اور وفت گزارنے کی وجہ اُس کی ان جان لیوا تبدیلیوں کومسوس ندکر یاتا جواس لمی جُدائی کی وجہ سے میں اب ں کرسکتا تھا۔ ہوسکتا ہے خود میرے اندر بھی کی ایس تبدیلیاں آمٹی ہوں جیسی میں سعدیہ اندر محسوس كرر ما تفا؟ مويا محبت وبى الحيمي جو وقت ير حاصل موجائے - شايد محبت ك طے میں" وريآ يد درست آيد" والامقول درست نبيس تھا۔ پانبيس مجھے ايما كيول كلنے لگا تھا

مارے گر آئے گا کہ میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی .....، کچھ ہی در میں اس بی اس کی دل میں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیکن نہ جانے کیوں اب مجھے یاد دلایا کہ اب وہ اور اُن گھرانے والے مجھے غیروں میں شارنہیں کرتے۔ لہذا میں است اصغر کا لفظ سنتے ہی میری ساعت سے میری رُوح کے آخری ریشے تک تھل اہے ول ودماغ میں کوئی گرہ باقی ضر کھوں۔ وہ لاریب کو جھ سے باتیں کرتا ہوا دیم چی تھے۔ اب وہ زیادہ تر اپ گزشتہ شوہر اور اُس کی بُری عادتوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اپ گزشتہ شوہر اور اُس کی بُری عادتوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ اس لیے اُس کی جانب دیکھ کرمسکرائیں اور مجھ سے بولیں "تم نے میرے بلاوے کوتو ہر ، کتاستاتا تھا۔وہ اُس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔اُس نے اپنے شوہر کی خاطر کتنی قربانیاں دیں جوب صورتی سے ٹال دیا پر لاریب کی وعوت رو کروتو جانوں ..... اے بھی تہاری طرب وہ کس قدر بے وفا نکلا، وغیرہ وغیرہ -نہ جانے اُس کی ساری خوب صورت باتیں کہال کھو لفظوں سے کھیلنے کا ہنرخوب آتا ہے۔ " وہ بنتی ہوئی آ مے بردھ کئیں۔مطلب انہیں پاتھا سے سے سے کی دوہ خیام کی خزل، وہ تصور جانان کی باتیں ..... وہ گرتی پھواراور لاریب جھے کل رات حویلی موکرے گی؟؟ بہر حال اب تو میں ہاں کہد چکا تھا، البذااس مرے جھم جیسی بوندوں والی باتیں۔ جانے بیٹورتوں کوگز رتی عمر کے ساتھ ساتھ کیسی کیسی نفسیاتی پرزیادہ سوچ بچار سے کوئی بتیجہ حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں شام بھی ہوگی ا اس گھیر لیتی تھیں کد اُن کے اندر صرف ایک عورت بی باتی رہ جاتی ہے ....مجوبہ نہ جانے پھر اصغرصاحب نے بھی مغرب سے ذرا پہلے اپنے '' جمرے'' سے باہر جھا نکا۔ مجھے عجیب۔ انکو جاتی ہے۔ سعدیہ کے اندر سے بھی میری وہ دل بر، وہ لیلی نہ جانے کہال چل مخی سی چینی ی ہورہی تھی کہ کب میں ان روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کران کے سامنے جا کرف سعدیہ کاجہم ہی باقی چھوڑگئ تھی۔تب مجھے ایک اور بھی مجیب ساادراک ہوا کہ وقت بیفون گا اور کب وہ آئی داستان ممل کریں گے۔ چیرت ناک بات بیقی کہ یہ تیسری رات نے کے ساتھ ساتھ ہماری محبت کے تقاضے بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اور بیک انسان ایک ربی تھی جب میں پورے چوبیں ممنوں میں صرف دو تین ممنوں کی نیند لے یار ہا تھالین ، الی جس جاہت کو برسوں پہلے کھو چکا ہو، آگر قدرت خوش تھیبی سے أسے زندگی میں دوبارہ بھی تھکاوٹ اور نیند کے کچھ خاص آ ٹار میرے دماغ اورجم پر طاری نہیں ہویائے تھے۔ ف ) یانے کا موقع فراہم بھی کرے توعقل مند وہی ہے جواس محبت کوبس ڈور ہی سے سلام خدا کر کے رات ڈھلی اورعشاء کی نماز کے بعد میں اُن کے سامنے اس بیجے کی طرح آبا کے آگے بوھ جائے، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ حال میں اپنی محبت پانے کے چکر میں اپنی جس کی کہانی مچیلی رات آ دھی رہ گئی ہواوراُس نے پورا دن اِسی رات کی آس میں گزار دیا؟ کی جاہت، اپنا جنوں بھی گنوا دے۔ وہ ایک احساس بھی کھو دے جس کے بھروسے اور کہ آنے والی رات أے پھر سے خوابوں کے أى برانے وليس ميں لے جائے گا- امن كے سہارے وہ آج تك جيتا آيا ہو۔ ميرے ساتھ بھی شايد كھھ ايسا ہى ماجرا چل رہا تھا-صاحب نے ایک گہری سانس لی اورسلسلہ واستان پھرسے جوڑا۔

" إن توعبدالله ميان .... من تمهين بتار باتها كما كم سعديد كآن يح زندگ من ايك خوشگوار تبدیلی تو آئی کیکن ایک ادر عجیب بات بھی میں نے محسوں کی \_جس سعد یہ کو میں اُ<sup>س اِ</sup> شادی سے پہلے جانتا تھا اور جس کی محبت میری زندگی کا پہلاعشق اور پہلا جنون تھا، <sup>جس کے</sup> لیے جمعی میں ماہی بے آب کی طرح تزیا کرتا تھا، جس کی ایک جھلک و یکھنے کے لیے م<sup>جر</sup> گھنٹوں کڑی دھوپ میں، برتی بارشوں میں صبح وشام اُس کی کلاس اور گھر کے چکر لگایا <sup>کرنا تھا</sup>

يريسنبين .... كي اوكول كى مزل بيدولت، ييش نبيل .... كي اور ب.... الله الله عصي مرى مر روى سب عى جزي ألف وي ووات ....؟ ....عش و عرت ....؟ تم كم ظرفول كى تان بميشرانى دو چيزول پرآكر كيول لوئى ب؟ اورتم انسان مانت کیا مودولت اورعیش کے بارے میں .....؟ ..... کہاں آتا ہے تم لوگوں کو دولت کو برتا اورعيش كرنا ..... بسبتم لوكون كو جب بمي ذرا مال ميسرآ ما توكيا كيا؟ ..... دو جار جام لندها كر اللے پر معے، یا پھر عار بازیاں کھیل لیں اور اپی پند کا کوئی ایک جسم متخب کرے رات بیتا لافانى بين اور نتمهارا پيار .... نه تمهارى محبت كى بينهم لوگون كوآج كى نفرت كرنے كام كنزديك الله الله الله الله ا تج تک اس نے محص فوب دخم لگائے تھے۔ آپ طنز کے تیروں سے محص فوب چھلی کیا تھالین آج جب میں نے اُسے اپی ایک ضرب سے یوں تڑتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت ار آیا۔ وہ مسلسل چی رہا تھا۔" تم لوگوں نے تواپی جنت کا تصور بھی انہی چندا سائٹوں سے البد كرركما ب- شراب، عورت، مير، موتى اورجوابر ..... كم ظرف كمين ك .... چربهى تم وك خود كو جنت كاحق دار يحصة مو ..... اورتم لوكون ميل سے يكه دو غل وہال بيسب يكه يان

ك لي چندون يهال كى زندگى من ان چزول سے دور بھا گئے رہتے ہيں۔ جھے يہ بناد كه یے چیزیں یہاں میسر موں، یا وہاں .... مقصد تو ایک ہی ہوا نا ..... پھرید نیک اور زاہد بننے کا بنانا ہے ۔۔۔۔۔کین اگریس نے تہاری ووی قبول کی ہوتواس کا بیمطلب نہیں کہ باق سارے ادامہ کیما ۔۔۔۔۔ اور یہ جوتمہارے اندر کھے لوگ برائے نام اپنے رب کی اطاعت کا

کی رحمت کے صدیے جی رہے ہو .... ونیا بھی یا رہے ہواور دین کے ملیے دار بھی ب المرت مو ..... بتانبین خدان کیاسوچ کرتم جیے تعزدلوں کواس دنیا کی خلافت سونپ دی۔

اب كديج توييب كدانيان جيها كم مت، بردل، احمان فراموش، جهونا، دهوك باز، مكار ورفر سی اس پوری کا تنات میں، اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے .....

من نے اُس کی چین سے لطف لیتے ہوئے کہا "بولتے رہو .... تمہیں یول مقیر

نانون كى طرح تزية اور كل شكور كرت ديكدكر جمع بهت اجها لك رباب ..... أن نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر مجھ کیا کہ آج میں اُس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ وہ جطا

كرآخرى محبت وبى رہتى ہے جو لا حاصل ہو۔ جو حاصل ہو جائے وہ محبت تو ہوسكتى ہے، أخ مجتنبيل - مير اندر سارفة رفة وه جنول، وه ترب اور كك خم موتى جارى هي جركي مبت نامی جذبے کا حاصل ہوتی ہے۔ کیا وہ سجی جوڑے جنہیں اپنی محبت مل جاتی ہے دوئ ای تجرب سے گزرتے ہوں مے جس سے میں ان دنوں گزر رہا تھا؟ کیا مجت دور دهيرے يول جي کر لوث بھي جاتي ہے جيے ختك اور كزور شاخيں .....؟

ليكن وه ميري محبت كو يول چيخ اور ترخية بوئ ديكه كرخوب قيقيم لگاتا اور مجھ ط ويتاكه "كيول ..... مِن نه كهتا تها كيتم إنسان كهيں نك كرنہيں بيٹھ سكتے ..... نه تمهارے جذ\_ وهنك آيا .... تم انسان صرف اور صرف جذباتي يلك مو .... بس جس طرف كي مواديهي أي طرف کے ہو لیے .... تہاری مرحبت ہوں کا متجہ ہے اور تمہاری مر نفرت تمہاری ذاتی انا شاخبانہ ہوتی ہے۔' ایک دن وہ میری آفس کی الماری پر بیٹا مجھے ای طرح کے طزے تیروں سے چھلی کر رہا تھا کہ میں بھی آخرکار بھڑک اُٹھا "تم ہمیشہ ہم انسانوں کی غلطیار منواتے رہے ہو ..... جمیں اس کا تات کی ارزاں ترین تلوق فابت کرنے کی کوشش میں اللہ رہتے ہو ..... بھی اپنے دامن میں بھی جھانک کر دیکھا ہے.....؟ تمہارے جدا مجد کی ایک غلطی نے آسان سے زمین پر لا پھیکا تمہیں ..... اور اب ابد تک تمبارا کام صرف مجھ جیسوں کوشار کے سارے ہی جھ جتنے کروراور لاعقیدہ ہیں۔ ہم میں کھا ایے بھی ہیں جن پر تمہارا جادوزرا العکوسلا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپ رب کو جانا ہی کب ہے ....؟ .....تم سب سی ایک سابحى نبير چل ياتات در المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

میری بات سنتے ہی دہ غصے ہے آگ مجولا ہو گیا۔ و و معلومتی ہے تمہاری .... تمہاری اس لاغراور بے ایمان مخلوق میں کوئی بھی ایمانہیں جس پر مراسحرند چل پائے .... تم سب موم کی وہ ناک ہوجے میں جب جاہوں مور کررکھ دوں ..... مجھے بھی آزمانے کی بے وقونی مت کرنا ..... ہار جاؤ کے .....

مجھ بھی غصر آگیا ''نہیں .... غلط نہی مجھے نہیں .... تمہیں ہے .... تم کیا سجھتے ہوکہ دولت کے انبار لگا کر اور ہم جیسول کوعیش وعشرت میں ڈال کرتم نے پوری بازی جب پری گرفت اس پرمضوط سے مضوط تر ہو سکے اور اپنے گھر چلو ..... میں ایسے تماشے ہر کسی کو نیس دکھا تا ......''

میں ای شش و ن میں گاڑی میں بیٹھا اپ گھر کی جانب روانہ تھا۔ میں نے ایسی فورتوں کی اپنے ذہن میں فہرست بنانے کی کوشش کی جوزندگی کے کسی بھی دور میں کسی بھی کمرح میرے لیے باعث کشش رہی ہوں لیکن اس مقام پر بھی جھے چھلاوے کے سامنے شرمندگی ہی اُٹھانی پڑی۔ اُس دن خود جھے پر بھی انکشاف ہوا کہ میں نے آج تک کسی قدر بے رنگ زندگی گزاری تھی۔ سوائے ایک آدھ فلم ایکٹریس کے جھے اور کوئی عورت یادہی نہ آئی اوراس شیطان کے چیلے نے میری ''بے ذوتی'' پر اپنا سر پیٹ لیا۔ اِس فجالت میں میں نے گھر میں قدم رکھا تو استقبال کرنے والی پہلی وہی فلم ایکٹریس تھی۔ میں پوری طرح ہوشیار نے کھر میں قدم رکھا تو استقبال کرنے والی پہلی وہی فلم ایکٹریس تھی۔ میں پوری طرح ہوشیار

بے رنگ زندی کراری کی۔ سوائے ایک اور عظم ایسریں کے بھے اور توی کورت یاد ہی شہر آئی اور اس شیطان کے چیلے نے میری ''بے ذوق '' پر اپنا سرپیٹ لیا۔ اِی خجالت میں میں نے گھر میں قدم رکھا تو استقبال کرنے والی پہلی وہی فلم ایکٹریس تھی۔ میں پوری طرح ہوشیار ہونے کے باوجود اُسے استے اپنے قریب پاکر چیرت کے جسکنے سے گرتے گرتے بچا۔ پھر جب اُس نے میرا ہاتھ تھا ما اور میری خواب گاہ کا دروازہ بند کرکے پلٹی تو وہ سعد سے تھی اور پھر جس نے میری ٹائی وہ میری سہاگ رات والی میری ہوی تھی۔ لیکن جس نے میری ٹائی کولی اور کوٹ اُتار کر کھونٹی پر ٹانگا وہ شبانہ تھی۔ پھر جس نے بیار سے میرے بال سہلائے اور میرا سراپی گود میں رکھا وہ مشہور ماڈل تھی جس کے بل بورڈ زمیں ہمیشہ پہلے وفتر سے واپسی پر میرا سراپی گود میں رکھا وہ مشہور ماڈل تھی جس کے بل بورڈ زمیں ہمیشہ پہلے وفتر سے واپسی پر میرا سراپی گود میں رکھا وہ مشہور ماڈل تھی جس کے بل بورڈ زمیں ہمیشہ پہلے وفتر سے واپسی پر میں کی کھڑی ہے و کھا کرتا تھا۔ پھر جس نے میرا لباس تبدیل کروایا وہ کوئی اور تھی اور جس بی کی کھڑی ہے و کھا کرتا تھا۔ پھر جس نے میرا لباس تبدیل کروایا وہ کوئی اور تھی اور جس

چاہتوں کے بارے میں پتا چا .....کیسی رسین اور کتنی علین رات تھی وہ .....
اور چر مجھے ایک اور حقیقت کا ادراک بھی انہی دنوں ہوا کہ عیاثی صرف ہارے ذہن کی
ایک اختراع ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اُٹرتے مختلف ہارمون اور ان مادوں کی کارستانی ہے
جنہیں ہمارا ذہن کنٹرول کرتا ہے۔ گویا ہم اپنے ذہن پر قابو پاٹا سیکھ لیس تو ہر عیاثی خود ہمارے
درکی در بان بن سکتی ہے۔ شرابی کو جام کا نشہ، جواری کو اپنی بازی کی لت اور عورت کی تلاش میں
بھنکنے والوں کے لیے جسم کی لذت کا سرور ..... یہ سارا کھیل ہی ذہن کا ہوتا ہے اورا گر ذہن کی

سونہ ہوتو ان سب کی عیاشیوں کی انتہا بھی اُسے ایک ذرہ برابر بھی لذت تہیں دے عق-

نے خواب گاہ کی بتیاں مرهم کیس وہ کوئی اور ..... یوں وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی

جب خود مجھے بھی زندگی میں بہلی مرتبہ اپنے ول میں دبی اور چھی ہوئی بے شار اور بے بناہ

ساگیا۔''لعنت ہوتم پر ..... واقعی تم انسان بڑے چالباز ہوتے ہو، آج تم نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ چلوآج میں تہیں اصل عیاثی کی ایک ہلکی می جھلک دکھلاتا ہوں۔ کیا یاد کر ا کے بھی زندگی میں ایک اصل دوست ہے بھی واسطہ پڑا تھا تمہارا .....''

میں نے حیرت ہے اُس کی جانب و یکھا۔''اصل عیاثی .... میں پھے سمجھانہیں ....؟' اُس نے طنز سے میری طرف دیکھا۔''ہاں .... ایسی عیاثی جوتم جیسوں کے خواب و خیال میں مجھی نہ ہوگی ۔تم لوگ عورت کو ہی دنیا کی سب سے نا قابل حصول مخلوق سمجھتے ہونا ..... اور عربم اُس کے حصول کے لیے بے ایمانیاں کرتے اور ایک دوسرے کا گلاکا شیخے رہتے ہو ..... اور

بدلے میں پاتے کیا ہو ..... صرف ایک آ دھ جسم ..... اور پھر اُس ہے بھی دو چار سال کے اندر اُوب جاتے ہو ..... ساری محبت، ساراعشق خشک مٹی کی طرح جمٹر جاتا ہے اور پھر باقی ساری عمر دوسری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہتے ہو .... بھی کسی فلم ایکسٹریس پر فدا ہوتے ہواور بھی کسی ماڈل کے تصور میں ہی زندگی گزار دیتے ہو۔ آج میں تہمیں ایک موقع دے رہا ہوں ۔ تہمیں آج تک زندگی میں ایک جنٹی عورتیں یاد ہیں جن کوئم بھی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے اُن سب کی اپنے ذہن میں ایک فہرست بنا لو۔ اگلے چند گھنٹوں میں تم اُن سب کے ساتھ کچھ وفت گزارہ گے۔ چاہے وہ ملک، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو .... کہیں

بی ہزار پردول میں کیوں نہ چیں بیٹی ہو۔ آج وہ تہاری دسترس میں ہوگی .....، میں اُس کی بات من کر پھھ جینپ سا گیا۔ ''بیتم کیا کہدرہ ہو۔ میرا مطلب ہے میں شادی شدہ اور بیٹیوں کا باپ ہوں .... اب ایس حرکتیں مجھے زیب نہیں دیتیں۔'' اُس نے میری بات من کر اپنا سر پیٹ لیا۔ '' اُف یہ انسان ..... چاہے دل میں لڈو ہی کیوں نہ کھوٹ رہے ہوں ....

ک بھی فلم اسار ہو، ماؤل ہو، کتنی ہی مشہور اور نا قابل حصول کیوں ند ہو ..... یا مجر جا ہے کتنے

ہونٹوں پرتصنع اور بناوٹ کا انکار ہی رہتا ہے .....اچھا چلوتمہارے اطمینان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہوگی اصل میں تمہاری بیوی ہی .....یعنی ذہنی طور پرتم کسی بھی عورت کو برتو .....جسمانی طور پر وہ ہوگی تمہاری اپنی ہی عورت ..... لہذا اب خواہ مخواہ اپنے ضمیر نامی اس فضول احساس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، جوتمہیں گناہ ہے روک تو نہیں پاتا، ہاں البتہ اس کا مزہ ضرور کرکرا کر دیتا ہے .....لہذا مزہ کرکرا کرنے کی ضرورت نہیں۔اینے ذہن کو آزاد جھوڑ دو تا کہ میں سنٹرل جیل کے باہر کھڑا تھا۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا اور میرے کھر میں موت کا وہ ماتم اور سناٹا چھایا کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی مسکرا نہ سکا۔ بوی بٹی نے چند دن صبر کیا اور پھر وہ بھی ا بے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ جانے کہاں نکل گئی۔ میری دولت میں جس تیزی سے اضافہ مور ہا تھا اس سے کہیں تیزی سے میں اپنے سارے دشتے ایک ایک کرے کھوتا گیا۔ مجھے اس دولت، اس عیش وعشرت کی زندگی اورخود این وجود سے نفرت سی بو تی۔ مجھے چھلاوے کی شکل مجمی اب ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی لیکن میں اس معاہدے کی وجہ سے معذور تھا اور پھر آخرکاراً س نے بھی اینارنگ دکھانا شروع کر دیا۔اب وہ ہرونت مجھے اُ کھڑا اُ کھڑا سار ہتا تھا کہ جارا معاہدہ ختم ہونے میں صرف دو ماہ ہی باتی رہ گئے ہیں لیکن میں نے اب تک ایک مجمی ڈھنگ کا کام نہیں کیا اُس کے لیے۔ لہذا اب یا تو میں معاہدے میں ایک سال کی توسیع کرلوں، یا چراس کا کم از کم ایک برا کام ضرور مرانجام دوں۔ میں نے اُس کوصاف بتا دیا کہ میں اب اس معاہدے سے بیزار ہو چکا ہوں البذاوہ اپنا کام بتائے تا کہ میں اُسے انجام دے کراس دھامے کوکاٹ دوں اور عمر بحرے لیے اس عذاب سے اپن گلوخلاصی کرلوں۔ اُس نے پر مجھے احسان فراموش ہونے کا طعند دیالیکن میں اپی ضد پراڑا رہا۔ آخر کاراس نے وہ کام مجھے بتا دیا اور جھے اس درگاہ پر وہ مل سرانجام وینے کے لیے بھیج دیا جس کے بعد میں ہمیشہ

کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ تب سے لے کر میں اب تک پہیں اس درگاہ پر بڑا ہوں۔ دیکھوکہ اب كب مجها أس كى جانب سے آخرى علم ماتا ہے اور كب ميرى آزادى كا پرواند مير باتھ مل آتا ہے۔ ویسے بھی میری آزادی میں اب مرف ۲۹ دن بی باتی رہ گئے ہیں۔" و اصغرصاحب نے اپی داستان ختم کر کے اس طرح ایک لمباسا سالس لیا جیسے اُن کے دل پر رکھا منوں ہو جو اُتر میا ہو۔ منح کی سیدی کے آٹارنظر آرے تے اور دُور نیچ گادُل کی مبحد سے میچ کی اذان کی گوئے سائی دے رہی تھی۔ میں نے بے چنی سے پہلو بدل کر امغر

صاحب سے پوچھا" لیکن وہ آخری تھم کیا ہے جس کے لیے آپ کواس درگاہ میں بھیجا میا

الم الله المراج يهال الله المراجعة المر

"قل سس" اصغرصاحب في ورخلا من محورت موت كها" محص يهال ايك لل كرف

الكين عبدالله ميان ....اس انساني فطرت كاكيا كرين في مرجيز كي ديادتي اوراس آسان حصول بی ہمارے دل کواس نعمت ہے أجاث كرنے كا باعث بن جاتى ہے۔ سويس بي أوضي لكا اور يمراجي ووب ايك اور معينت طوفان كي طرح مير في مرس واعل موكى أوراس کے دو وو یوار کولروا کی میری چھوٹی بٹی عظمی نے ضد کرے اس لوفر سے شادی کر لی اور برا والمادميرے بوئے بينے كے ما تھا أن كے كاروبار من شريك بن كيا۔ دونوں ل كر زمين كي خرید وفروخت کا دهندا کرنے لگے اور پھر آن کی نظر شہر کے سب سے اہم مرکز میں ایک فیم بلات يرير من النبول النه أي مرمكن أود مراور كوشش كرلي ليكن ال بلاك كاما لك ابن زين ييجة برزامن نه موا درامل أے دولت كى كوئى كى نبيل مى اوروه أس زمين بربچول كے ليے يارك بنانا حالهنا تعاليكن إن دولت كر تبجاريول كوليكهان قبول تعاكدوة سون عبيسي زيين كي یارک کی تعمیرے لیے چھوڑ کر ضائع کر دی جائے ۔ سومیرے بیٹے اور دایاد دولوں نے اس بلك على الك ع الك ع اخرى بار بات كرن كا فيعله كيا اور اس كر من مح كافي محد و تحیص کے بعد بھی وہ محص اٹی بات چاڑا اربار بحث کرما کری میں تبدیل ہوگی اور مرے دامادے مستعل ہوکرانی کوٹ کی جیب سے بطل نکالا اور چھکی چھ کولیاں اس بے گناہ کے سين من داغ وين ما لك زين وين محترا موكيا أور ميرا داماد اور ميرا بينا دونون فرار مو ك ليكن كب تك جيئية؟ مقول ك ورها بهي لبت اثر ورسوح والفي تصاور انبول في عدالت نے میرے داباد اور بینے کو پھانی پر افکائے کا فیصلہ کے کری وم لیا۔ میری میوی سے منت می الی بستر برگری که پیرفالج کے اثر سے نکل بی بین یائی۔ میراسارا کر یوں بھر کیا کہ پیر بھی ست نہ پایا۔ میں نے چرائیے ای دوست کی طرف مدوسے لیے ویکھا جو شاید کہیں نہ کہیں خودی میری اس ساری برآبادی کا د سددار تا است آس نے بید کر میرے ہوش اُڑا دیے کہ وہ اپنی ایک کوشش تو کرد کھے گالیکن اگر میرے بنے اور دامادی سانسیں اس دنیا میں اتی ہی الکھی ہیں تو پھروہ بھی کچے نہیں کر پائے گا کیوں کہ وہ کسی کی جان قبل از وقت لے تو سکتا ہے

ليكن كى سائيس بوهانيس سكا\_كول كه كچه چزي قدرت في مرف الني اختياريس ي

ر مى بيں۔ ميں أس بر بہت برسا كدأس نے بہلے مجھے بيسب كون نہيں بتايا، ليكن اب كيا مو

سكنا تھا۔ آخر كاروه دن بھى آئى بنيا جب بينے اور داماد دونوں كى لاشيں وصول كرنے كے ليے

71

معصوم قاتل

اصغرصاحب کی بات من کریس اُ چھل پردا۔ "قبل سیکین کس کا سیدی" انہوں نے کمی ی سائس مجری" یو میں مجی نہیں جانا۔ اُس نے کہا ہے کہ وقت آنے پر مجھے خود پاچل جائے گا۔ مہیں میں نے اپنی ساری کہانی من وعن اس لیے سنا دی ہے کہ اس دنیا میں صرف تم

بى وه واحد مخض ہوجس نے ميرے علاوه اس چھلاوے كا كوئى روپ ديكھا ہے ..... بيد بيدور

يے حرت كا دوسرا جان ليوا جھ كا تھا ميرے ليے ..... دميں نے چھلاوے كو ديكھا ہے؟ ..... كب .....؟ كهال .....؟ يس نے انہيں جھنجوڑ ہى تو ۋالا .....

"جس محض کو پہلے تم نے ٹرین میں اور پھر یہاں درگاہ کی جارد بواری کے باہرا ندھیرے میں میرے ساتھ کھڑے دیکھا تھا وہی چھلاوہ ہے .....آج کل وہ مجھے ای روپ میں ماتا

ہے ..... اُسے اس قتم کی شعبہ بازیاں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ..... کچے دن تک تو وہ خود يرے ،ى دفتر ميں جائے والا بن كر بھى آتا رہا، بھى بس كند كر ، بھى ميرا شوفر ، بھى كوئى ولال،

بھی کوئی سادھو ..... جانے س کس روپ میں وہ میری راہ کا ٹا رہا ہے۔ ا مغرصا حب كى بات بن كرمين بن ساره كميات بهى وه پارے جيبى صفت ركھنے والا تحق

مجھ اس قدر بے چین کر گیا تھا کہ میں کئی را توں تک ٹھیک سے سوبھی نہیں پایا۔ یا خدا ..... یہ کیسی دنیاتھی، کیسے اسرار تھے۔ ابھی یا قوط کا فسول ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ چھلادہ

برے کا لے نصیب کی تاریکی بڑھانے کے لیے چلا آیا تھا۔ اور پھر وہ آخر کس کے <del>ل</del>ل کا حکم ے گا اصغرصاحب کو؟ اِی اُدھیر بن میں سارا دن گزر کمیا اور شام سر پر آگئی مغرب کے فورا

مدینے گھائی میں بشرے کے تاکئے کامخصوص بھونپو بجا۔ وہ ٹھیک وقت پر مجھے لینے کے لیے آ

بنیا تھا۔ میں حویلی پہنیا تو خان صاحب نے بیرونی ڈیوڑھی کے باہر ہی میرا استقبال کیا اور

ی محبت سے مجھے اندر والے دیوان خانے میں لے مجے جہاں میں نے پہلی مرتبد مما پہا کو مے دیکھا تھا۔ وہاں پہلے سے بڑی مالکن اور لاریب موجود تھیں۔ کویا خان صاحب نے

مرف زبانی طور پر ہی مجھے گھر کا فرد اور اپنا بیانہیں کہا تھا بلکہ آج انہوں نے یوں مجھے اپنی

حویلی کے زنانے میں بلوا کر اور بیوزت دے کرعملی طور بربھی بیٹابت کر دیا تھا۔ بوی مالان اور لاریب نے ویسے تو پہلے بھی بھی مجھ سے پردہ نہیں کیا تھالیکن آج میں ایک مہمان کی حیثیت سے اُن کے گھر کی خواتین کے درمیان موجود تھا جوان علاقوں میں بہت بوی عزت اور بڑے مان کی بات مجھی جاتی تھی۔ لیکن مجھے بہت جھیک محسوس ہورہی تھی۔ ریمزت اور بیہ

مان بھی تو انسان کو کہیں نہ کہیں باندھ کر رکھ دیتا ہے، اُسے بے بس کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں

سانی کے زہرے زیادہ اثر دار اور زہریاائمک کا زہر ہوتا ہے۔ سانپ کا زہرتو چر بھی بھی نہ مبھی اپنا اثر کھوبی بیٹھتا ہے لیکن کسی کے کھائے ہوئے نمک کے زہر کا اثر ظرف والوں کے

خون سے بھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ شاید خان صاحب کے اندر بھی کوئی ایا ہی بھرم تھا میری ذات كے ليے ..... ميرے ظرف كے بارے من ....تبي انبول نے آج مجھے يہ مان ديا تھا۔

کچھ دیر اِدھراُ دھرکی باتیں ہوتی رہیں اور پھرلاریب اور بڑی مالکن کھانے کا انظام کرنے کے کیے اُٹھ کئیں۔ خان صاحب کی مفتگو جاری رہی۔ وہ مما اورپیا ہے بہت متاثر ہوئے تھے۔ خاص طور پر مما جنہوں نے مجھے اس رائے پر چلنے کی اجازت دی تھی اور پیا کی سادگی نے تو اُن کا دل ہی موہ لیا تھا کہ اتنا برا اصنعت کار ہونے کے باوجود اُن میں دکھاوا اورخود پندی نام

کو بھی تہیں تھی۔ اتے میں لاریب نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے اندر زنانے میں ایک آ دھ خادمہ

کے علاوہ اور کوئی لاریب اور بردی مالکن کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا، یا پھر بردی مالکن نے خصوصی طور پر مجھے اپنا سمجھتے ہوئے کسی نوکر کو کھانے کی میز کے گردنہیں آنے دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے نہ صرف کھانا پروسا بلکہ ہر چیز ضد کرکے بلکہ تھم دے کر مجھے چکھائی بھی۔ سبحی کچھ بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ آ دھی سے زیادہ چیزیں لاریب کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں اور بورے کھانے کے دوران اُسے یمی فکر کھائے رہی کہ کوئی چیز بدذا نقد، یا یُری تو نہیں بی۔

جب بھی میں کوئی نیا خوان چکھتاوہ تب تک میرے چیرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہتی جب تک میں وہ لقمہ نگل نہیں لیتا تھا۔ اُس کی اس' بہرے داری'' پر مجھے بنی آ گئی اور آخر کار مجھے

اُے کہنا بڑا'' آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی تمام چیزیں معیار ہے کہیں بڑھ کر

اورنہایت لذیذ ہیں۔لیکن اگرآپ ای طرح میرے چرے پر برنی وش کا وا نقد اللش كرتى

وہیں تو جھ سے بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ "میری بات س کرسجی بنس پڑے۔ خان صاحب

ف مسرات ہوئے کہا" یہ جب بھی کوئی نیا تجربہ کرتی ہے، اس کا انداز میرے ساتھ بھی کھ

ا تما اور اب بھی بھی بھی کھاروہ اپنی بیاض میں کھے لکھ لیتی ہیں۔ لاریب نے خاومہ کو براتیں لم كرنبائ كاكبا اور بحروه بهي بدي مالكن كي ساته بي سامنے والے صوتے بريم جمان جو الى " إل تواب سب سے پہلے برتاكيں كريس آپ كوساح كے نام سے يكارون، يا عبدالله لهركر الله ويسي كيابية ام بدلني كارم اواكرنا ضروري تماسد فدهب كي ميا الي كمي اورراه ير لخے کے لیے اپنی شاخت بدلنا ضروری ہے کیا؟ "میرا امتحان شروع ہو چکا تھا میتن نے بہلا بال بوچ كر جواب كانظار من ائى آكس جھ برگاڑھ ديں۔" آپ جھے ساحر ك نام ے بھی پکار علی میں۔ نام صرف شاخت کا ذریعہ بی تو ہوتے ہیں۔ بداب پکارنے والے پر مرے کدأے س بام کی شاخت بیندے۔اور رہی بات نام بدلنے کی رسم کی تو شایدجس ت میں اپنے کی اور جنون میں اپنا کھر چھوڑ کراس درگاہ پر بسیرا کرنے کے لیے آیا تھا تب ری گزشته شاخت مجم پرشدید طاری اور زیاده حاوی تعی ایے میں مجھے اس سے ماحل ہے رنے کے لیے محصالی بی کمی نی شاخت کی ضرورت تھی اورا سے میں عبداللہ نام کی اس ل مولی پیجان نے مجھے براسباراد یا اور شاید یمی میرانام بدلنے دالوں کا مقصد بھی تھا۔ " ده مطین ی بوگا- " آپ نے میری اُلمحن توخم کردی ۔ اور یج پوچھی تو یہ بہت بری المن تھی کیوں کہ بہرمال مجھ جیسوں کے لیے اپنا بجین کا نام ہی بہت بڑی شاخت ہوتی ہے راینا جنم نام یوں ایک جسکے سے بدل دیا بھی بری صت والوں کا بی کام ہے .... پھرآپ عدوسراسوال سے کہ آپ نے اپن دنیادی جا ہت کے لیے سے میس بدلاتھا۔ پھر دھرے مرات کی جاہت نے اس رائے کو یای لیاجس پر چلنے کے لیے آپ کے قدم درگاہ کی ب پہلی بار بوسے تھے۔اس سفر میں زہرانے بھی آپ کی محبت کی طاقت کے سامنے ہتھیار ان ای دیئے۔آپ دہ تمذیعی سینے پرسچائے اس راہ پرآ کے برصے گئے۔آپ جسمول کوئیس

ایای ہوتا ہے۔ بھی مل تواسے کہدیتا ہوں کہ بیتو زبردی تعریف کردانے کا طریقہ ہے۔" یوں بی بنتے مکراتے کھاناختم ہوا اور پھر ہم نے برے کرے میں بیٹے کر مثیری جاتے بھی پی لی۔ میں نے خان صاحب سے اجازت جابی تو لاریب نے جو برے کمرے میں ہی جائے ك برتن سميث ربي تفي برے اعماد سے جھ سے جاتے جاتے كما" ابھى ركي .... ميرے سوال ابھی باتی ہیں ..... میں نے چوک کرلاریب کی جانب دیکھا کیا خان صاحب اور بوی مالکن ہے اُس نے پہلے ہی اجازت لے رکھی ہے؟ خان صاحب میری اندرونی کش مکش کو ٹاپد مرے چرے سے بھانب بھے تھے وہ اُٹھتے ہوئے بولے "لاریب تم سے کھ پوچھنا باتی بعبدالله میال ..... ایکن ضروری نہیں کہتم اس کے برسوال کا جواب دیتا جا بو .... ، مجھے اُس نے بتایا کہ تمہاری روایق ججک شاید تمہیں میرے سامنے کھل کر بات کرنے ہے رو کے .....تم اطمینان سے بات کرو۔ میں ذرا اپنا حقہ تازہ کروا آؤں اور زیادہ تھرانے کی ضرورت نہیں ..... اس كتابرتو رسوالوں كى بوچھاڑ سے بچانے كے ليے اس كى مال تمبارى مدد كے ليے يہيں موجود ہے ..... و مسكراتے موئے سلے كئے۔ اور ميرے دل سے جيے ايك بہت برا بوج سا مث گیا۔ لاریب نے خان صاحب اور اپن مال کو اعماد میں لے کر مجھے ایک بہت بوے امتحان سے بچالیا تھا۔ میں جانتا تھا اس شیشے کی بنی ہوئی لڑکی کامن کا پچ سے بھی زیادہ صاف اورآئینے کی طرح شفاف تھالیکن داغ بمیشہ ایسے ہی کورے کانچ پر جلدی لگتا ہے۔ اور میں خان صاحب، یا بری مالکن کے کورے من برائی جانب سے ذرای بھی کھر ویچ برداشت تبیں كرسكات تقال يدبهت مختلف اوربهت اعلى انسانوں سے برستے كا معاملہ تقا اور ميں انہيں أن كے معيارجيهاى برتنا جابتاتها\_ لاریب جلدی جائے کے برتن رکھوا کر خادمہ کے ہاتھ خٹک میوے کی پراتیں اُٹھائے چلی آئی۔ تب تک بڑی مالکن مجھ سے میری تعلیم اور دیگر مشاغل کے بارے میں پوچھتی ر ہیں۔انہوں نے اپنے بارے میں بھی مجھے بتایا کہ اُنہیں انٹر تک شاعری سے کافی لگاؤ پیدا مو

آ کو فتح کرنے کے لیے اس دُوحانی راہ گزرکے راہی بن گئے ..... لیکن یہ سفر آخر ختم کہاں اے کیا آپ کو نہیں لگنا کہ اس طرح گھر بار چھوڈ کر اور زہرا کو اپنا منظر چھوڈ کر آپ ایک فرض ادا کیگل کے لیے نکل تو آئے لیکن آپ نے اپنے چھے بہت سے فرض اُوھور سے چھوڈ دیئے ادا کیگل کے لیے نکل تو آئے لیکن آپ نے اپنے چھے بہت سے فرض اُوھور سے چھوڈ دیئے اسے ؟"

اسک نے سرزش مجری نظر سے لاریب کی جانب دیکھا جیسے انہیں لاریب کے بوی مالکن نے سرزش مجری نظر سے لاریب کی جانب دیکھا جیسے انہیں لاریب کے

كوں لكايا جاتا ہے۔ صرف اس ليے كه شايد اس شعبے ميں روپيد بييه كمانے كا كوئى راسته

نہیں ..... کیا صرف جس شعبے سے انسان کو لکی بندھی تخواہ مل سکتی ہوصرف وہی انسان کی

کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ رہی بات طلیے کی تو ہر شعبے کا اپنا ایک یونیفارم بھی ہوتا ہے جس

طرح دُاكْرُ سفيدكوث يبنت بين الجينرُ سائك پر جاتے وقت سر پر آ منى سيلمث پهن ليت

ہیں، پاکلٹ کاندھے پر پھول سجاتا ہے، اس طرح اس شعبے کا بھی اپنا ہی ایک یونیفارم پہلے

ے طے ہے۔ آپ سوچیں کہ میں تھری پیں سوٹ میں مزار کا مجاور بنا کیے لگول گا ....؟ ....

بالكل اتناى مضكه خيز جتنا أكر ميس كسى برنس ايم يائر كالنيجنك دائر يكثر موت موئ سفيد كرت

باجام من صبح أته كرائ وفتر جابينيون .....؟ بيساده لباس بى مير عشعبه كالقاضاً اوراس

پر جیا ہے۔ لیکن اس کا پیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف سادہ لباس ہی انسان کی رُوحانیت کی

تعلل كا باعث ہے۔ يہ تو ابتدا ہے بھى پہلے كے چندلواز مات بي تبھى ميں نے آپ كوشروع

میں ہی ہتا دیا تھا کہ فی الحال میں صرف لباس کی تبدیلی تک ہی پہنچ پایا ہوں۔اب رہا آپ کا

آخری سوال که ژوحانیت کے اس سفر میں زہراکی ژوح کو فتح کرنے کا مرحلہ کب آئے گا تو ہی

فیصلہ تو میں نے اُسی پر چھوڑ دیا تھا۔ میری رُوح تو پہلے روز ہی اُس کی اسپر ہوگئ تھی۔ یہ فیصلہ

اب زہرا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زُوح کوکب میرے تصرف میں دینے پر خود کوآ مادہ کرتی

ہے۔ اور یہ زمین فاصلے مجھے بھی مجھی اُس سے وُوری کا احساس نہیں ولا پائے۔ وہ ہر بل

میرے ساتھ ہی تو ہوتی ہے۔ بیطویل تنہائیاں اور بہ جگ راتے میں نے اُس سے باتیں کر

ے بی تو گزارے ہیں۔ ہارا مسلم بھی جم کی قربت تو تھانہیں ..... مجھے یقین ہے کہ میری

دی۔ د منہیں .....آپ کا پیرایہ اور الفاظ کا چناؤ بالکل درست ہے۔ نمک کونمک اور تھوڑ کوتھوڑ ہی

كها جاسكا به الله ويغ ما كا ترمي طاوت شال تبين موجاتى - شايديدوه

سوالات ہیں جن کا سامنا مجھ عر محر کرنا ہے۔ لہد چاہے سی ہو، یا آپ جیسا شریں ....

سوالوں کا معا تو یمی رہے گا۔ اور میرے پاس بہرمال اسے ہرمل کا جواب موجود ہوتا عل

وہ دونوں دم بخو دی میٹھیں میری بات ممل ہونے کا انظار کر رہی تھیں۔

اور سے بوچھیں تو فی الحال میں صرف مجھیں بدلنے کی حد تک ہی کامیاب ہو بایا ہوں۔آپ کا مید

کہنا بھی درست ہے کہ خدا کو یانے کے لیے یوں بھیس بدل کر اپنا کھر بار چھوڑنے کی بھی قطعا

ضرورت نہیں ..... اُسے تو اپنی شہرگ سے بھی قریب کہیں آس پاس طاش کرنا جا ہے۔ کین

آپ کواپیانہیں لگنا کہ میں ماراضمیر بمیشداس شعبی، یااس راست کی طرف بوصف پر مجور کرتا

ہے جس مٹی سے أے أضايا كيا ہوتا ہے۔مصور كواكر آپ برھنى لگا ديں اور برھنى كومصور كاكام

سونب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی موسیقار کو اینك كارا دُھلائى كرنے والا مردور بنوا دیں اور كل

مزدور کو کسی نازک پیانو پر لا بیشائیں تو کیا ہوگا؟ ..... بات سی بھی راہ، یا جلیے کے اعلیٰ یا ادفیٰ

ہونے کی اور اُسے کی فرض کور ک کر کے اختیار کرنے کی نہیں ہے۔ بات زوح کے قرض کی

ہے۔ مجھے ایبالگا کہ میری رُوح کواس کام کے لیے جنم دیا گیا ہے اور مجھے ای میں اپناسکون،

ا بي كا مليت وكهائي دى اور مين اس طرف چل برا - محيك أى طرح جيس اگر جميد واكثر،

الجيئر، يا يائك وغيره بننه كا جنون موتا اور مين اين والدين كى مجھ برنس من بنانے كا

خواہش کورد کرے ایسا کوئی شعبہ اختیار کر لیتا تو شاید دنیا کو اتنا عجیب ندلگیا۔ ب شاید مجھے مجھ

طرف سے داد و تحسین بھی ملتی کہ میں نے اپناا تنا بڑا کار دبار چھوڑ کراینے دل کی مانتے ہوئے

وہ شعبہ اختیار کیا جس میں میری خوشی تھی اور میری مثالیں دی جاتیں کہ اپنے فن اور شعبے کے

ليے قربانی ہوتو ايسي ہو۔ تو کيا ندہب، يا رُوحانيت ده شعبه اور ده فننہيں ہوسکتا جس کی راه کا

وور آپ تھیک کہدری ہیں۔ میں نے اپنی ونیادی جاہت کے لیے بی میجیس بدلا تھا۔

وي الله والمال تا تا المالية ا

ہے۔اور کیا اگر میں ڈاکٹریٹ، یا برنس مینجسٹ کے لیے ملک سے باہر جاتا اور جار پانچ سال

طالب علم بنا میری خوشی ہے .... بس تو میں نے اپنی خوشی سے ایک شعبہ بی تو اختیار کیا

واپسی پرمیرے مکلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے اور میری سند کوجلی حروف میں میرے نام کی محتی برکندہ کیا جاتا۔ تو پھر صرف اس راہ پر چلنے والوں برفرائض سے بھامنے کا الزام

کے فرض کی خاطر میں نے خونی رشتوں سے دُوری کی قربانی دینے سے بھی اجتناب نہ کیا۔

لکین تب ثاید ریجی میرے تمغوں میں مزیدا کی تمنے کا اضافہ ثابت ہوتا کہاہے شعبے کی تحمیل

لكاكروالى آتا توكياتب مي اتناعرصدان رشتول اوران سے وابسة فرائض سے دُور ندر بتا؟

سوالات کھے چبھ رہے ہوں۔ لاریب نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ "اگر میں الفاظ کے چناؤ میں کھے بےاحتیاطی کر رہی ہوں تو پلیز آپ ..... میں نے اُس کی بات پوری ہونے ہیں

رُوح کی کی ہوئی باتیں اُس تک بھی ضرور پہنچی ہوں گی ......'

جاتی ہے ۔۔۔۔۔ میں شاید ای وجہ سے اپنے الفاظ کھو چکی ہوں ۔۔۔۔۔۔' ایسے میں بڑی مالکن نے لاریب کوسہارادیا۔ حالانکہ مجھے نہ جانے کیوں محسوں ہوا کہ وہ کچھ دریر مزید خاموش رہنا چاہتی تھیں۔''تم ایک مختلف نو جوان ہو عبداللہ ۔۔۔۔۔ تہماری راہ بھی مختلف ہے لیکن آج تم نے اپنی راہ کی ہرسچائی کو جس طرح کھول کر بیان کیا ہے اس نے تہماری قدر ہمارے دلوں میں فزوں ترکر دی ہے ۔۔۔۔۔تم ہمیشہ اپنے اندراتی چرتیں بیک وقت کیے چھپائے پھرتے ہو۔'' استے میں خان صاحب کی بروقت آمد نے مجھے اس مشکل سوال کے جواب سے بچالیا۔ وہ مصر تھے کہ رات بہت وصل چکی ہے لہذا آج رات میں سیس حو یلی کے مہمان خانے میں قیام کرلوں لیکن میں نے انہیں اصغرصاحب کی طبیعت کی مجبوری بتائی تو

بادل نخواستەانہیں مجھےا جازت دینی ہی پڑی۔ بشیرااپنے تائگے سمیت ڈیوڑھی میں ہی موجود تھا

کیوں کہ شایدائے پہلے ہی وہاں ملکے رہنے کا تھم دے دیا گیا تھا۔ میں اُن سب سے رُخصت

موكرتا كلَّم ميں ميٹاتولاريب تب بھي كچھ كھوئى كھوئى كتھى۔ مجھے الوداع كہتے وقت بھي اُس

کی نظریں میرے چہرے پر جانے کیا شول رہی تھیں۔ جیسے اُس کے اندر کی کوئی بات اُدھوری رہ گئی ہے۔ تانگا پہاڑی کے پاس آ کر رُکا تو بشیرے نے مجھے پیش کش کی کہ وہ میرے ساتھ درگاہ تک جانا چاہتا ہے کیونکہ سناٹا اور اندھیرا بہت گہرا تھا۔"عبداللہ باؤ..... سنا ہے اس پہاڑی

کے دوسری پار جنات رہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اُوپر تک آتا ہوں۔ آخرآپ ہمارے خاص مہمان ہو ..... ''

مجھاس کی بات پرہنی آگئ" کوئ آگ با جنات کے داماد لگتے ہوجو وہ تہمیں کھے نہیں ہے۔ اس اور پھر اُوپر پہنچنے کے بعد تمہیں بھی تو تنہا ہی نیچے آنا پڑے گا نا ..... تو پھر تمہیں ورنے کے لیے کون آئے گا؟ ..... اس طرح تو ہم ایک دوسرے کو ہی چھوڑنے کے لیے اور اِی بھاگ دوڑ میں شنج ہوجائے گی ..... "

بشرا بھی میری بات من کرہنس پڑا۔''واقعی ..... اکیلے اُٹر تے ہوئے تو مجھے بھی ڈر گئے \_ چلو پھر اللہ بیلی ..... ' بشیرے نے تا نگا موڑا اور میں اُس کی جلد بازی پرمسکرا تا ہوا پہاڑی ) أورِ جاتى كيك و ندى ير چره الكارات واقعي بهت سرداور تاريك تحى - ان بهارى علاقول ا ایک پہاڑ پر اگر موسلادھار بارش برس رہی ہوتو آگلی پہاڑی پر دھوپ چیک رہی ہوتی ہ۔ اِی طرح اِس رات کے وقت بھی وُورکی پہاڑ پر بار بار بکل چک کر اُسے کیمرے کی بش کی طرح نیلی روشن کے جھماکوں سے منور کر رہی تھی جواس بات کی غماری تھی کہ دوسرے اڑ کے جانب بارش برس رہی ہے۔ بھی بھی ہوا کے دوش پر بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی ن میں پر جاتی تھی۔ میں لاریب کے سوالوں پرغور کرتا ہوا اُوپر پڑھا جارہا تھا۔ پچھ ہی دیر ں مردی کی شدت اور میرے تیز ہائینے جیے سانس کی وجہ سے میرے منہ سے بھاپ نکلنے گل ے میں ہرسانس کے ساتھ سکریٹ کا بہت سا نگلا ہوا دھواں اُگل رہا ہوں۔ جیسے جیسے درگاہ یب آتی جار ہی تھی ویسے ویسے کہرا بردھتا جارہا تھا۔اجا تک عقب میں ایک آہٹ ی ہوئی۔ رے بوصتے قدم رُک گئے اور میں نے پلٹ کر ویکھالیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر م اُشاع اور پھر وہی آ جث ہوئی۔ میں پھر رُکا اور میں نے صاف محسوں کیا کہ کوئی میرے اتھ ہی رُک گیا ہے۔ لیکن کون .....؟ کیوں کہ وہاں تو دُور دُور تک صرف اندھیرے کا راج ا۔ میں نے پھر سر جھنگ کر چلنا شروع کیا اور اس بار مجھے اپنی دھونگی جیسی چلتی سانس کے

ااور دائیں جانب والی چٹان کے اُوپر جھے کمی اکر وں بیٹے ہوئے تحض کا ہولہ سا دکھائی دیا کی سرخ انگارہ آئکھیں دُورچکتی بجلی کی منعکس روشنی میں بل بھر کوچکیں اور پھر دوبارہ گھٹا پ اندھیرا چھا گیا۔میرے ماتھ سے پینہ پھوٹا اور بل بھر میں میری کن پٹی سے ہوتا ہوا کان کے پیچھے سے لوتک پہنچ گیا۔ میں نے اندھیرے میں آئکھیں پھاڑ کردیکھالیکن چٹان خالی پڑی

اتھ سی اور کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی ویئے گئی۔ دفعتہ بجلی کا وُور کہیں ایک اور جھما کا

تھی۔ وہ میرا داہمہ تھا، یاوہ وہی تھا؟ میں نے کچھ دریہ وہیں رُک کرسانس بحال کی اور پھر لیے لیے ڈگ مجرتا ہوا درگاہ کے احاطے تک پہنچ حمیا۔ اصغرصاحب کے ممرے کی لائٹین جل رہی تھی اور روشن ملکج شیشوں سے باہر محن میں جھلک رہی تھی۔ میں نے پہلے آگے بڑھ جانے کا ارادہ کا کیکن پھرییسوچ کر کہ نہ جانے اتن رات کووہ کیوں بیدار ہیں، اُن کے کمرے کی جانب بوچ میا۔ میں نے دروازے پر بلکی می دستک دی۔ اُن کی آواز اُمجری'' آ جاؤ عبد الله میاں .... درواز ہ کھلا ہے ..... 'میں اندر داخل ہو گیا۔

"آپ ابھی تک سوئنیں .....؟ ..... اورآپ کو کیے پتا چلا کہ باہر دروازے بریں بی ہوں ۔ " وہ ملکے ہے مسكرائے" بہال اوركون آئے كا بھلا اس آدھى رات كے وقت ؟ ..... وہ شیطان کا چیلا تو اس احاطے میں آنہیں سکتا کیونکہ بقول اُس کے یہاں مدفون نیک بزرگ کی وجہ سے اُس کی اس احاطے میں بندش ہے۔ لہذا میں نے سوچاتم ہی ہو سکتے ہو کیسی ربی تمہاری دعوت؟ بھئی یہ کریم خان صاحب کی حویلی والے تو تم پر بہت مہریان ککتے ہیں۔ ذرا

وهیان رکھنا، کہیں تمہارے لیے کوئی بیڑیاں نہ تیار کر رکھی ہول .....

میں اُن کا اشارہ سمجھ کرہنس دیا ' دنہیں ایسی کوئی بات نہیں ..... وہ جانتے ہیں میں پہلے ہی اینا آب بندهوا کریبال تک پہنیا مول۔ " پھر میں نے آئییں راستے میں موسے ماجرے اور اُن جلتی انگارہ آنکھوں کا سارا حال بھی سنا ڈالا۔اصغرصا حب میری بات س کر بے حد شفکر ہوگئے۔ '' بیضرور وہی ہوگا .....کین وہ تمہارے پیچھے کیوں بڑ کمیا ہے ....؟ عبدالله میال تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے .... وہ بہت خطرناک مخلوق ہے ..... عیں نے پچھ سوچ کر کہا

وولکین آپ نے اپنی پوری واستان مجھے سائی ہے ....اس سے میکمیس ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خوار مخواہ کسی کونقصان پہنچاتا ہو۔ آپ ہے بھی دوئ کے لیے اُس نے پہلے آپ سے اجازت لا۔ خود کوآپ پر طاری کرنے کی کوشش نہیں کی ..... اور پھراگر اُسے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو دا میرے جبل پور کے سفر کے دوران ٹرین میں میری بے خبری میں بھی مجھ پر دار کر کے مجھے پہنچ سكاتها عار ورأس كے ليےاس قدراتظار كول ....؟"

'' ہاں ..... یہی بات توسمچھ نہیں آ رہی۔ بہر حال مجھے نہ جانے کیوں ایک وم ہی بہت الم ہونے کی ہے تمباری' میں نے انہیں تسلی دی کہ میں محاط رہوں گائیکن نہ جانے کیوں میں

اندر سے بہت بے چین تھا۔ میرے لول پر دہ سوال آ بی میا جو میں اصغرصاحب سے جے ہوئے بھی نہیں پوچھ پارہاتھا۔''لیکن آپ نے کیا بیسوچا ہے کدوہ آپ کوکس آگ میں و كنے جارہا ہے۔ كسى انسان كاقل معمولى بات تونبيں ..... پورى انسانيت كاقتل ہے....كيا ب يه بھيا ك جرم كر يائيں مے ـ " اصغرصاحب نے ميرى بات من كرلمبا ساسال ليا-المک کہتے ہو .....کین جب انسان خود ہر بل مرر ہا ہو، اذیت سے اپنا آپ قل ہوتا ہوا وں كرتا موتو كرايے ميں اليا ايك قل أے بہت آسان كلنے لگتا ہے۔ ميں يہ آخرى جرم رنے کے بعد جس عذاب سے نجات پالوں گا اس کا اندازہ لگانا بھی محال ہے۔ مجھے اُس نائ عذاب كے سليلے كو بميشد كے ليختم كرنے كے ليے اس آخرى عذاب سے گزرنا بى ا کے کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہی میرے معاہدے کی آخری شق اور آخری

میں اصغرصا حب کو اُسی سوچ میں چھوڑ کراینے کمرے میں چلا آیا۔ رات ڈھلنے ہی والی ئی۔ لہذامیں نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور یونہی بستر پر لیٹ کر کروٹیس لینے لگا اور پھر بھی میرے ذہن میں ایک جھما کا سا ہوا۔'' کہیں ایسا تو نہیں کہ چھلاوے کے اختیارات اُس ل حد بھی مقرر ہواور أے بھی اپنی مجھ خواہشات سرانجام دینے کے لیے سی انسانی جسم کی رورت پڑتی ہو۔ تبھی وہ اصغرصا حب سے بیٹل کروانا حیا ہتا ہے؟ .....کین کس کا قتل .....

ار پھر مبھی میرے ذہن میں اس جان لیوا خیال کا دوسرا جھما کا ہوا۔ در كهين وه مستقبل كالمجوز ه مقتول مين خودي تو نهين .....؟ ..... اصغرصا حب كوكهين وه

الله عمرے ہی قتل کا حکم تو نہیں دینے والا .....؟ .....اور کیا پتا حکم دیا بھی جا چکا ہواور اب

مرف هيچ ونت رجمل پيرا موناي باقى ندره كيامو .....؟"

گھاٹی میں چھوڑ آئی ہے۔ میں نے اُس کی مشکل آسان کردی۔'' کیوں لاریب بی بی .....کوئی سوال رہ گیا تھا کیا.....''

وہ بھی مسکرادی۔ دہنیں ..... یہ تو میں نے اُسی دن بتادیا تھا کہ آپ نے میر سوالول
کی سرزمین کو پچھ ایبا سیراب کیا ہے کہ برتشگی مٹادی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اُس دات کے
بعد میں خود ایک سوال بنتی جا رہی ہوں۔ ایک عجیب می کسک، ایک اُن چاہی ہی بے چینی ہے۔
میری رُوح مجھے کسی طرف مک کر میٹھنے نہیں دی رہی۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے جہم کے پنجر
میں کو پڑ کھڑا رہی ہے۔ اس کی اُڑان جانے کس سمت کی ہے۔ آج بہت بے چین ہوئی تو
میہاں درگاہ پر تنہا ہی دعا کے لیے چلی آئی۔ امی کو میں نے خود اپنے ساتھ آنے ہے منع کر دیا۔
ویسے بھی رات سے اُن کی طبیعت پچھ بھاری ہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں تنہا ہی بہاں آنا جانا پند نہیں ہے۔ لیکن میں نے اُن سے
چاہتی تھی۔ حالانکہ خان جی کو میرا یوں کہیں تنہا آنا جانا پند نہیں ہے۔ لیکن میں ہوں کہ میں
بھی کسی طور اجازت لے ہی لی۔ پر اب بیہاں آ کر میں پھرائی شش و بنج میں ہوں کہ میں
بہاں کھڑی کیا کر رہی ہوں .....؟ آپ ہی بتا میں میں کیا کروں؟ میں نے اُن رہی کو جانب ویک کہ میں
جانب دیکھا وہ اپنی بات پوری کرتے کرتے ہا پنینے می لگ گئی تھی۔ جیسے اپنے اندرچاتی ش میش کیا کوجلد از جاد بچھ پرعیاں کرنا چاہتی ہو۔

"اییا ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے۔ آپ نے ابھی اپنی تعلیم کمل کر کے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی راہ چننی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بھی ہم بھی ہم بھی اس درمیانی دور میں یہ خالی بن محسوس کرتے ہیں۔ منزل کا نثان ملنے تک ایسے دور زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے اندر کی کھوج آپ کو بے چین رکھتی ہے اور بظاہر سامنے کوئی سنگ میل تک نظر نہ آنے کی وجہ ہے ہم اُکتانے گئے ہیں۔ مجھے اُمید ہے باتی سب کی طرح آپ کا بھی یہ دور عارضی اور چندروزہ ہوگا۔ "وہ کچھ دیر میری جانب دیکھتی رہی۔" خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آپ حویلی جلد چکر لگائے گا۔ خال جی اور ای آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔"

وہ مجھ سے و خصت ہوکر بلیٹ کرچل دی۔ اُس کے جانے کے بعد اصغرصاحب اُٹھ کر میری جانب آگئے۔ انہوں نے لاریب کو درگاہ کے احاطے سے نگلتے دیکھ کرکہا'' ہے کریم خان صاحب کی بیٹی تھی نا۔۔۔۔۔کیا کہدری تھی۔''

#### پهروېىمحبت

جانے وہ کیسا خیال تھا کہ اُس نے میرے ذہن میں کچھ یوں جڑ کیڑی کہ میں پھرون چڑھے تک اُسی سوچ کے تانے بانوں میں اُلجھا رہا۔ کئی بارجی میں آیا کہ اس قدر جی جلانے کی کیا ضرورت ہے۔سیدھے جا کر اصغرصاحب سے ہی پوچھ لینا جاہے کہ اگر میں ہی اُس چھلاوے کا مرکوزنظر ہوں تو چھروریکیی؟ .....لیکن نہ جانے کیوں میں ہر بار پوچھتے پوچھتے زک جاتا۔ دو دن اس اُدھٹر بن میں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن اصغرصاحب صبح کی کوس دھوپ سینکنے کے لیے انگور کی بیلوں کے سامنے در یوں پر دیوار سے فیک لگا کر بیٹھے نہ جانے کس سوچوں میں کم تھے، میں دُور کھڑا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے کن اکھیوں سے انہیں دکھ رہا تھا کہ انسان کوقست کیا کیا روپ بدلنے پرمجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں قاتل تو بہت د کیھے تھے لیکن ایسا مخص بھی نہیں دیکھا تھا جوا گلے چندروز میں قاتل بننے جارہا ہو۔اتنے میں نیچے گھائی میں بشیرے کے تانئے کامخصوص بھونیو بجا۔ میں چونکا کیوں کہ آج نہ تو جمعرات تھی اور نہ بی حویلی میں ہے کس مکین کے آنے کا کوئی امکان تھا۔ میں نے درگاہ کی دیوار سے فیج و یکھا تولاریب اینے وجود کو بڑی سی کالی جاور میں لیٹے تائے سے اُتر تی دکھائی دی۔ کرم دین حسب معمول اپنی بڑی می ڈاگ سنجالے اپنی چھوٹی بی بی کے آگے آگے بھاگا چلا آرہا تھا۔ لاريب .....؟ آج .....؟ يهال .....؟ اوراس طرح اجا نك .....؟ ..... مجهي كجه تجهيبين آيا - وه کچھ ہی درید میں درگاہ کے احاطے تک پہنچ می اور اُس نے صحن میں کھڑے کھڑے ہی دعا کرکے اپنے چیرے پر ہاتھ بھیرا اور میری جانب چلی آئی۔ دھوپ اور اُونچائی پر چڑھنے گ وجہ ہے اُس کا گلانی چیرہ سرخ ہور ہا تھا اور اُس کے ناک کا لونگ کسی سرخ یا قوت میں جڑا کوئی نگ لگ رہا تھا۔ یسینے کی چند تھی مسھی ہی بوندیں اُس کی روثن جبیں برموتیوں کی طرح َ چیک رہی تھیں اور اُس کی سیاہ آٹھوں میں بیک وقت کچھ اُمجھن، کچھ بے چینی اور کچھ حیا کا عضر دکھائی وے رہا تھا۔ مجھے یول لگا کہوہ یہال تک آتو گئی ہے لیکن اپنے سارے لفظ ینج

ي روح دهير ، دهير ي نكل راي بي ....اب ديكهوكب ......

میں نے چلا کران کی بات کاف دی۔ "بيآب كيا كهدر بي سي وہ بہت معصوم

ہے.... میں ہر گزئمیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے الی کوئی بھی اذیت بھی بھی اُسے پنچے....

آپ کوضر در کوئی غلط بہی ہوئی ہے ..... وہ جان بوجھ کر اس آگ میں نہیں کو دعتی .....

ليكن اصغرصا حب كاسفاك لهجه أس طرح ميرى ساعت ميس بر چھيال كھونتيا رہا۔

" میں نے کہا نا، اس میں تمہارا، یا اُس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں .....خطاوار تو صرف

مت ہے ..... ہاں .... وہی محبت کا اندھا تیر .... جس کو چلانے والے ہاتھ اور کمان سے شت إندھنے والی آ کھواس بے رحم تقذیر کی ہوتی ہے جس پر ہمارا اختیار بھی نہیں چلتا ......''

میں اب بھی اُلجھن میں تھا۔

"لكن ....لكن آب بيسب ات يقين سے كيے كهد سكتے بي ....."

" سچھ باتیں جانے کے لیے سی خاص تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ لیکن میں اس لیے بھی پُریقین ہوں کہ پچھلے ایک سال میں میں نے چہرے پڑھنا خوب اچھی طرح سکھا ہے۔اس اڑک کا چرہ تو ویسے بھی ایک تھلی کتاب کی طرح ہے۔تم شاید اپنی آتھوں پراس فاندان كاحرام كى بندهى ينى كى وجد ائس كا چره يره ميس سكے، يا پرتم نے شايد يہ مجھليا ے کہ چونکہ وہ تمہاری کہانی ہے آگاہ ہے لہذا اُس کا دل تمہاری جانب ماکل نہیں ہوگا۔عبدالله میاں ..... بیاؤ کیاں من کی بالکل کچی گریاں ہوتی ہیں۔ ذرا سے دباؤ سے چیخ جانے والی اور

پر بھی نہ جڑنے والی گریاں .....اس لڑکی کا کومل من بھی کہیں نہ کہیں سے جی مح میا ہے ....اب

اصغرصاحب میرے اُوپر بجلیاں گر کرواپس اندراینے کمرے کی جانب پلٹ گئے۔لیکن بھے نہ باہر کا جھوڑ گئے اور نہ ہی میں اپنے اندر چھنے کی کوئی جگہ یا رہا تھا۔ کاش انہوں نے جو پھے بھی کہا وہ صرف ادر صرف اُن کا ایک اندازہ ہوادر اپیا کوئی بھی طوفان لاریب کے اندر نہ پنپ رہا ہو۔اُس کی ہسی ہے تو اُس کی حویلی ہی کیا پورا جبل پور ہی سدا روش رہتا تھا۔ وہ اور

اُس کی معصوم شرار تیں تو اُس کے مال باپ کی سائسیں بڑھانے کا باعث تھیں۔ اپنی اس چیوٹی

" كي منبيل ..... بس وعا ما تكنے كے ليے آئى تھى " ا مغرصاحب نے میری جانب غور سے دیکھا ''کیاتم نے پچھے محسوں نہیں کیا، یا جان بوجھ کرانجان بنتا جاہ رہے ہو۔''

میں نے جرت سے اُن کی طرف دیکھا ''میں کچھ مجھ انہیں ..... میں نے کیا محسوس نہیں کیا.....؟''اصغرصاحب نے لاریب کی راہ گزر پر یوں نظر ڈالی جیسے وہ انھی تک درگاہ میں ہی موجود ہو، حالانکہ أے نکلے در ہو چکی تھی۔ "بدائری تم سے محبت کرنے لگی ہے عبدالله میال ..... حیرت ہے مہیں اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوا۔ حالانکہ کوئی اندھا بھی اس کی حالت دیکھ کر

یہ بچھ سکتا ہے کہ اُس کے دل میں تیرگڑھ چکا ہے.....تمہاری محبت کا اندھا تیر.....؟' میں اصغرصا حب کی بات س کر یول ڈرکرایک قدم چھے ہٹ گیا جیسے اُنہوں نے زبان ے بات نہیں، اپنی پٹاری ہے کوئی سنولیا نکال کرمیری جانب أچھال دیا ہو۔

" يرآپ كيا كهدر ب .... ايمانبين موسكا .... وه الجهي طرح جانتي ب كه ميس كى اور ہے محبت کرتا ہوں۔''

اصغرصاحب میری بات من کر یول مسکرائے جیسے کوئی کسی بیج کے منہ سے کوئی معصوبانہ ی بات س کرمکراتا ہے۔" تواس سے کیا فرق پرتا ہے ....؟ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو،

اس بات سے اُس کے دل میں جنم لینے والے سی جذبے کا کیا تعلق ہے؟ یادر کھو ..... مجت ہم ب بس انسانوں کا کچھ ای طرح پیچھا کرتی رہتی ہے جیسے کسی گفتے اندھیرے جنگل میں چلایا مواکس ظالم شکاری کا اندھا تیرانی زد میں آئے ہوئے کسی معصوم غزال کا پیچھا کرتا ہے۔

ال کے دل کی نازک اور کچی گری کوسو کھنے اور برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ..... وہ خود بدشتی ہے ہم بھولے بھالے انسان بھی اُس سیدھ میں بھاگنے کی کوشش کرتے جس طرح وہ بری بری جرت زده آمکھول والآغزال بنا دائیں بائیں مڑے بس سیدھا ہی بھاگ اُٹھتا ہے، کیکن تیرکی رفقار سے جیت نہیں یا تا اور آخر کاراپی شدرگ میں وہ تیز خخر جیسا تیر پوست کروا كروبين كسى كبرى كھائى بيں گركر دم توڑ ديتا ہے۔ مرنے سے پچھ لمحے پہلے خون كا آخرى تيز فوارہ اُس کی شہرگ سے چھوٹا ہے اور وہ غزال اپنی رُوح نکلنے کی تزپ میں اپنے پیر پھریلی چٹان پر بے تابی سے رگڑتا ہے۔ ٹھیک اس طرح آج بدلڑی بھی اپن ایر هیاں رگڑنے اس

پھر یلی درگاہ پرآئی تھی۔اُس کی شدرگ ہے گرم خون کا آخری فوراہ جاری ہو چکا ہے۔اوراُس

سوسو

خد خر

خدمت میں بھی سلام عرض کرنے آ جاؤں گا ..... بہرحال آپ میری جانب سے اُنہیں آ داب ضرور کہدد بیجیے گا۔''

ہر دھیے ہ۔ وہ کچھ بے چین ی تھی۔'' آپ پھر کب آئیں گے۔۔۔۔؟ میرامطلب ہے جھے آپ سے ں باقیں کرنی ہیں ۔۔۔۔لیکن نہ جانے جب بھی موقع ملتا ہے تو ذہن میں سب پچھ انتقل

بہت ی باتیں کرنی ہیں ..... کین نہ جانے جب بھی موقع ملتا ہے تو ذہن میں سب کھ اُکھل پہت کی باتھیں کو اُکھل سے پھوا کھی ما کیوں ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے جانے کے بعد خود کو کوئی رہتی ہوں کہ آپ سے

ٹھیک طرح بات کیوں نہیں کر پائی۔ اُس روز اتنی وُور چل کر درگاہ بھی آئی لیکن وہاں بھی بات اُرھیدی ویں ویں ''

اُدهوری ہی رہی.....'' ص

لاریب جب بے چین می، بار باراپ سر پر دو پٹہ ٹھیک کرتی اوراپی نازک می کلائی میں پڑا ہوا وہ سنہری کڑا بار بار گھما رہی تھی تو نہ جانے مجھے اس میں وہ پہلی ملاقات والی لاریب

کہیں بھی جھلکتی نظر نہیں آئی۔ یہ تو کوئی اور لاریب تھی جس کی ہنسی کی جڑوں میں محبت کا دیمک اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ اُس کے گلابی رنگت میں محبت کا نیلا زہر دھیرے دھیرے شامل ہوتا جا

اپاروطائے فاطادا کے طاب کا باروٹ یک جب فایوا رم رویرے ویرے مال اور ہوا ہے۔ رہا تھا اور اُس کی نسول میں بہتے سرخ خون میں عشق نامی زہر لیے مادے کی سورج کھی جیسی زرد رنگت کی ملاوٹ اب اُس لڑکی کے چبرے سے جھلکنے لگی تھی۔ میرا دل جاہا کہ میں اُس کا

ہاتھ بگڑ کراُسے اپنے ساتھ تانے کی بچھلی نشست پر بیٹھا لوں اور اُسے شہ توت کے درختوں والی اس جھرنا بہتی سڑک کے کسی پُرسکون کنارے لے جاکر اُس سے صرف اتنا کہوں کہ ''ویکھو ..... بیزتم ہو ..... اینے اندر کی اس پُرشور بہتے جھرنے جیسی زندگی کوکسی

بھی ایسے جذبے کے نام گروی مت رکھ دینا کہ تمہارے اندر بہتی جیتی جاگی زندگی کے سوتے ہی خلک ہو جائیں۔''لیکن میں اُسے بیسب کہدند سکا اور میری زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔'' آپ جب بھی چاہیں مجھے طلب کر سکتی ہیں۔ درگاہ اتن دُور تو نہیں .....اور پھر میں کم از

کم آپ سے ہمیشہ یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی کسی بھی ذہنی أبحصن کودل میں دبائے نہیں رکھیں گی ..... یا ابھی تک آپ رکھیں گی ..... یا ابھی تک آپ نے جھے صرف مہمانوں کی فہرست میں ہی سجار کھا ہے .....؟''

میری بات من کراس کے چرے پر چھائے فکر کے بادل کچھ حد تک حیث گئے اور وہ بلکے سے مسرا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ در کے لیے گھنی بدلیوں کی اوٹ سے سورج نے

مالکن کی مسکراہ نے اور کلکاریاں ہی تو حویلی کے بھی نوکروں کا خون بڑھاتی تھیں۔ ایسی زنر لڑکی کو محبت کا منحوں گہن لگ جائے ..... نہیں نہیں ..... اس سے پہلے خود مجھے اپنا وجود لے کر یہاں سے کہیں دُور چلا جانا چاہیے ..... لیکن ..... میں جادک بھی تو کہاں ..... بیسلطان بابا بھی مجھے یہاں بھی کر جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے اُسی شام ساحل والی درگاہ کے نئے عبداللہ لیعنی نعمان کوایک تفصیلی خط کھے ڈالا کہ جیسے بھی ہووہ سلطان بابا تک میرا بید پیغام پہنچا دے کہ لیعنی نعمان کوایک تفصیلی خط کھے ڈالا کہ جیسے بھی ہووہ سلطان بابا تک میرا بید پیغام پہنچا دے کہ میں اُن کا بے حد بے چینی سے یہاں جبل پور والی درگاہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ میں وہ خط شام میں اُن کا بے حد بے چینی سے یہاں جبل پور والی درگاہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ میں وہ خط شام بی کو پہنچے گا دک میں فرونکال میں اُن کا بے حد ہے گئی میں بستر کی شکنیں بڑھا تا رہا لیکن اس سے کہیں زیادہ شکنیں میری میں۔ رات بھر اِس بے کہیں زیادہ شکنیں میری میں۔ رات بھر اِس بے کہیں زیادہ شکنیں میری میں میرے ماشے پر ڈالتی رہی۔

کہتے ہیں خدشے اور وسوسے حدسے زیادہ بڑھ جائیں تو رفتہ رفتہ حقیقت کا روپ
دھارنے لگ جاتے ہیں۔اگلے دن خان صاحب نے بشیرے کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کہ درگاہ
کی سالا نہ زکو ہ بٹائی کا وقت ہو چلا ہے لہذا میں سہ پہر تک آگر اُن سے سارے پسے ،ستحقین
کی فہرست اور پتے اور تقییم کا طریقہ کار وغیرہ جمع کرتا جاؤں تا کہ اگلے دن سے یہ کام شروع
کیا جا سکے۔ میں سہ پہر کو وہاں پہنچا اور ہم شام پانچ بج تک سارا طریقہ کار طے کر چکے تھے۔
مان صاحب کے پچھ مہمان بھی آگئے شے لہذا میں اُن سے اجازت لے کر واپسی کے لیے باہر
نکل آیا۔ بشیرے کو میں نے تا نگا نکا لئے کا کہا۔ آج میں مردانے میں خان صاحب کے ساتھ
بیرونی ڈیوڑھی کے مہمان خانے میں ہی جیٹھا رہا تھا۔لہذا ایک بار جی میں آیا کہ کرم دین سے
بیرونی ڈیوڑھی کے مہمان خانے میں ہی جیٹھا رہا تھا۔لہذا ایک بار جی میں آیا کہ کرم دین سے
کہلوا کراندر بڑی مالکن کو سلام بھوا دوں ۔لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے خودکوروک لیا

رہے ہیں .....؟ امی سے نہیں ملیں گے .....؟ میرا مطلب ہے یوں اچانک .....؟ میں توسمجھ رہی تھی کہ آپ حویلی آئے ہیں تو سب سے مل کر جائیں گے .....؟' ''جی خان صاحب نے بچھ کام دیتے ہیں سوچا پہلے اُن کو نپٹا لوں تو پھر بودی مالکن ک

اور بلٹ کر تا نگے کی طرف چل دیا۔لیکن ابھی میرا ایک پاؤں تا نگے کی بچھل سیٹ کے

پائیدان پر ہی تھا کہ لاریب نہایت عجلت میں اندر سے نکل کر ہاری جانب آتی ہوئی نظر آئی۔

وہ اتن بدحواس ی تھی کہ ٹھیک طرح سے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے یا گی۔" آپ جا

جھک دکھلائی ہو۔ " دنہیں .....مہانوں کی فہرست سے تو میں کب کا آپ کو نکال چکی۔ آپ حالت کو ہی بدل کر رکھ دیں؟ ہماری شخصیت کے رُخ بلیٹ دیں؟ کیا ان جذبوں کی اپنی بھی 🖑 ے کچھ بوچھنا تھا۔ کیا میری بھی زہرا سے ملاقات ہو علی ہے؟ میں انہیں دیکھنا جا ہتی ہوں۔ کوئی کمیائی تا شیر ہوتی ہے جو بل مجر میں ہمیں بخار میں پہنکا دیتی ہے اور سخت کری میں میں ہم جانے وہ کیسی ہوں گی .....؟ جن کی ایک جھلک نے ہی آپ کی زندگی بدل دی ..... میں دیکھنا

> حاہتی ہوں کہ کیا کوئی اینے اندرالیا اثر بھی رکھتا ہے کہ مل مجر میں کایا پلیٹ دے ..... کیا آپ اُن ہے مجھے بھی ملوائیں مے .....'

مجھے اُس کے بھولے بن برہلی آئی۔ ''ضرور ملواؤں گا .....اور ایک بات یادر کھیے گا کہ ہم میں نے ہرایک کے مقدر میں ایسی ایک نظر ضرور ہوتی ہے جو ہماری کایا پلٹ کر رکھ دے۔ اب یہ ہاری اپنی کوتاہ نظری ہے اگر ہم اپنے نصیب کی اس ایک نظر کو بھی برت نہ کیس۔ اور بیہ بھی سچ ہے کہ خود ہاری اپنی نظر بھی کسی نہ کسی اور کے لیے ولیی ہی تا ثیرر کھتی ہے۔کون جانے

ہم خود کس کمھے کس کی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں۔ کیکن ہمیں خود بھی اس کی خبر نہیں ہو یاتی ..... شایدنظر کا بیسارا تھیل ہی آگھ مچولی کا ہے۔''

وہ غور سے میری بات سنتی رہی۔ جانے وہ میر لفظوں کے در پردہ معنی تک پہنچ سکی، یا نہیں کیکن اتنے میں اندر سے بڑی مالکن کا لاریب کے لیے بلاوہ آگیا۔خود مجھے بھی اُس کا یوں اتن دیر تک بیرونی ڈیوڑھی میں کھڑے رہنا مجھ بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واپسی کے لیے

پلنے مل چند محول کے لیے رُک" آپ ٹھیک کہتے ہیں .....کین کیا یہ بھی ماری بلصیبی نہیں

ہوتی کہ نظر کے اس بورے تھیل میں قدرت سارے کے سارے سے اپنے یاس بی راحتی ہے ..... اور خود ہم نظر کو سہنے ، یا نظر ڈالنے والوں کی حیثیت صرف ایک تماشائی کی سی ہوتی ہے ..... نہ تواینے مقدر کی نظر کو برتنا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے

نعیب میں لکھی ہماری اپنی نظر کو ہم روک سکتے ہیں .....ہمیں ہوش تب آتا ہے جب ہم اپنا سب کھ لٹا کے ہوتے ہیں، یا پھر خود کی کے مقدر کے قزاق بن کراسے لوث لیتے ہیں ..... آپ کے پاس پھر بھی وقت ہوا تو ہم اس موضوع پر دوبارہ بات ضرور کریں مے ...... وہ خدا

کیس۔ مجھے اِن جذبوں کی طاقت ہے ڈر گئنے لگا تھا۔ کیا یہ جذب اسنے منہ روز بھی ہو سکتے

حافظ کہد کر بلٹ کرچل دی۔ شیرے نے بھی تائے کو ایڑھ لگا دی اور وُور ہوتی حویلی کے اُونچے پُرج بھی رفتہ رفتہ وُھندلے پڑے گلے لیکن مجھے امغرصاحب کی کہی باتیں یاد آنے

ہیں کہ ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمارے اندر کو بھی تہس نہس کر دیں؟ ہمارے اندر کی طبعی <sup>\*</sup> سرد ہو کرلرزنے لکتے ہیں؟

ا م الح دو دن ای کش کمش میں گزر مے۔ تیسرے دن صبح سورے ڈاکیے کی سائکل کی مخصوص مهنتی نیج بجتی سائی دی۔ مجھے خوشگواری جرت ہوئی کیول کدابھی دو دن پہلے ہی میں نے عبداللدمیاں کو تعصیلی خط لکھا تھا لیکن اس کا جواب وو ہفتے سے پہلے ملنے کی اُمیر تہیں تھی کیوں کہ اس دُور دراز علاقے میں ڈاک کا نظام اس قدر تیز رفتارٹییں تھا کہ کوریئر سروس کی

طرح دوسرے ہی دن ڈاک ملک کے سمی بھی کونے میں مینجا دے۔ تو پھر یہ خط س کا آیا ہوگا۔ کچھ ہی دریمیں ڈاک بابو اُو پر آ پہنچا۔ خط میرا ہی تھا اور مجھ سے پہلے والے عبداللدكي جانب سے تھا۔ اُس نے اپنی اور سلطان باباکی خیریت سے آگاہ کیا تھا اور میرے لیے خوش

خری میتی کے سلطان بابا کا مچھ دنوں میں جبل بورا نے کا ارادہ تھا۔مطلب سے کہ میں نے نعمان کو خط لکھ کر جس خواہش کا اظہار کیا تھا قدرت نے ساحلی درگاہ پرمیرا خط پہنچنے سے پہلے ہی وہ دعا قبول کر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سلطان بابا کے آتے ہی اُن سے اجازت لے كرجل بورے كہيں آ مے نكل جاؤں گا۔اس سے پہلے كەلارىب كے اندرى بے چينى كوئى

واضح رُخ اختیار کرے۔ مجھے اُس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہی بہتر لگ رہا تھا۔ جانے کیوں اس کمجے جھے زہرا بہت ٹوٹ کریاد آئی اور مجھے لمبے سفر میں شدید تھنان کا احساس ہونے لگا۔ دراصل مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔سنٹرل جیل میں سکندر کی بھائی سے لے کر یا قوط کے ہتھیار ڈالنے تک میں نے اس محبت نامی جذبے کی تباہ کاریاں خود اپنی آتھوں سے دیکھی تھیں اور پھر میں تو خوداس منہ زور جذبے کی اندھی طاقت کا ایک چلتا پھرتا ثبوت تھا۔لیکن میں اب یہ ہر گرنہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور معصوم اس آتی جذبے کے تیزاب کی زدمیں آکرانیا آپ جھلسا ڈالے۔ لیکن بات اگر صرف ہمارے جا ہے اور نہ جا ہے گی ہی ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی۔

یہاں تو ہر فیصلہ پہلے ہی سے طے شدہ اور ایک لفافے میں مہر بندہمیں ملتا تھا۔ اصغرصاحب اس روزمنج سویرے ہی اُٹھ کر کہیں نکل چکے تھے۔ جب ڈاکیے نے مجھے

۔خط دیا تو اُس وقت میں درگاہ میں اکیلا ہی تھا۔لیکن آج میں نے طے کیا تھا کہ اصغرصا حب کی

والیسی بران سے اُن کی اس 'پراسرار' آوارہ گردی کا راز ضرور پوچھوں گا۔ انہوں نے مجھے

" آپ کومیرے ساتھ ذرا تھانے تک چلنا ہوگا، پنیج کوئی خون ہو گیا ہے۔"

کہیں چھلا وے کا آخری تھم حقیقت کا روپ تونہیں دھار چکا تھا۔

بتایا تھا کہ چھلاوہ اُن سے دن کی روشن میں کم ہی ملتا ہے اور زیادہ تر وہ شام کے بعد ہی اُن پر واضح ہوتا ہے۔ لبذا أن كى اس يار اكا مقصد كيمهاور بى ہوسكتا ہے۔

کیکن اس روز وہ نہ جانے کہاں نکل گئے تھے کہ پہلے دوپہراور پھرعصر کا وفت بھی گزر گیا کین اُن کی واپسی نہ ہوئی۔عصر کے بعد آسان پر اُڑتے بادلوں نے مکلے ملنا شروع کر دیا اور م کھے ہی بلوں میں سب ہی کے درمیان سازش ہونے کی کہ کس غریب کی چھت پر برس کر اُسے ستایا جائے۔ بادلوں کے درمیان ہوتی سرگوشیاں آہتہ آہتہ بلندآ واز بحث میں تبدیل ہونے لگیں اور اس گر گر اہٹ کی آواز نیجے ہم زمین والوں تک بھی پہنچنے گی۔موسم کے تیور کچھ

ا چھے نہیں لگ رہے تھے اور فی الحال اصغرصا حب کا دُور دُور تک میچھ پتائہیں تھا۔ ذرا می در میں ہلکی ہلکی بوندا با ندی اور تیز ہوا کے جھکڑوں نے درگاہ کے صحن میں پڑے پھول کی حیا در کو اس طرح لہرانا شروع کیا جیسے کوئی کابلی پٹھان اپنی مھڑی میں سے رنگین کپڑوں کے تھان کھول

کھول کرنمائش کے لیے ہوا میں اہرار ہا ہو۔ میں نے درگاہ کی منڈیرے نیچ گھائی میں جما نکا۔ گاؤں کی طرف ہے آتی سٹرک سنسان پڑی تھی ۔ لیکن چر دُور ہی ہے کسی تا تھے کے تھنگردُن کی جھنکارسنائی دیے تھی اور کچھ لحول میں ہی سواری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ بشرے کا

تا نگانبیں تھا۔ میں نے ساتھا کہ گاؤں سے ذرا پرے ایک اوربستی میں بھی چندتا کے سواریاں لاتے لے جاتے رہتے تھے بیشایدان ہی میں سے کوئی ایک تانگا ہوگا۔ میں نے بیسوچ کر اطمینان کی ایک شندی سانس مجری که ضرور اصغرصاً حب اِسی تا تنگے میں آ رہے ہوں ہے۔ چلو

اچھاہے۔شام ڈھلنے سے پہلے اور اندھرا ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹھکانے پرلوث آئے تھے۔ نہ جانے چند ہی دونوں میں اُن کے ساتھ کیسا عجیب سارشتہ بن گیا تھا۔ حالانکہ وہ خود مجھے بتا

چکے تھے کہ وہ کتنے خطرناک ارادے سے اس درگاہ پر قیام پذیر تھے کیکن پھر بھی پہائمیں کیول مجھے اُن ہے بھی بھی خوف محسول نہیں ہوا حالانکہ اُن کے اس جان لیوا ارادے کا شکار میں خور

کین میرا اطمینان عارضی ہی ثابت ہوا۔ تائے ہے کوئی اور مخص اُترا اور پھر تا سکے

الے سے راہ پوچھ کر اُوپر درگاہ کی پھر ملی ڈگر پر چڑھنے لگا۔ میں شش و پنج مین وہیں منڈریر پر کھڑے ہو کراُسے ویکھنے لگا۔ سرد ہوا کے تھیٹرے اینے ساتھ مھنڈی برچھیوں جیسی بوندول کی وغات لیے اُس کا استقبال کرنے کے لیے لیکے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ اُور پہنچ لیا۔اُس نے دُور بی سے مجھے سلام کیا اور قریب آ کر بولا۔ ''جناب میرانام حوالدارا کرم ہے۔جبل پور پولیس تھانہ کامحرربھی میں ہی ہوں۔'' "جى فرمائے ميں آپ كى كيا خدمت كرسكتا ہوں \_" مجھے أنجھن سى ہور بى تھى \_ بوليس كا ن درگاہ پر بھلا کیا کام؟ اُس نے اپنی بیلٹ کس۔ "آپ کا نام ہی عبداللہ ہے۔" "جي ..... ميس عبدالله مول "

خون ....؟ اجالك بى مجمع يول لكنه لكا جيس سارى درگاه بى گهوم ربى مو اجالك بى لھے امغرصا حب کی لمبی غیرحاضری اور اُن کے آخری جرم کے ارتکاب کے خیال نے آگھیرا۔

لاش پر كيرًا ڈال كرأس كابدن چھيا ديا كيا تھا۔ چېره بھى ڈھكا ہوا تھا۔ تھانے دارنے مجھ سے ہاتھ ملایا "تو تم ہوجبل پور کی درگاہ کے نئے مجاور ....الیکن تم تو کافی کم عمر ہو ....؟ .... خان صاحب سے ایک بارتہارا ذکر ساتھا۔ اس برسے موسم میں تہمیں اس لیے زحت دی ہے کہ آج صبح منداندهرے يہال ايك لاش لمي ہے۔ زخم كرا ہے اور ميرا تجرب كہتا ہے كه يه كوئى ڈیتی کی واردات ہے۔ ڈاکواسے لوٹنے کی نیت سے آیا ہوگا اور مزاحمت پر چھڑا کھونی کر مال اوث كر لے ميا ليكن اس مخص كى شاخت مشكل ہو كئى ہے۔ يہاں لوگ ايك دوسرے كوتين وارنسلوں سے جانتے ہیں البذایہ بات تو کی ہے کہ مقتول اس علاقے کانہیں ہے۔ ہم نے اللہ نامہ تو کرلیا ہے لیکن لاش اُٹھانے سے پہلے سوچا کہ ایک بارتم سے بھی شناخت کروالیس کیونکہ بہت سے لوگ درگاہ کی زیارت کے لیے دُور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں جوسید سے درگاہ جاتے ہیں منت مانگتے ہیں اور پھر دوسری گاڑی پکڑ کرواپس اپنے علاقے کو بلیث جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے تم نے اسے پہلے درگاہ پر دیکھا ہو .....اس کا باقی سامان تو لوٹ لیا گیا ہے صرف اس کے پاس یہ پھولوں کے چند ہار ملے ہیں۔ میں نے تھانے دار کے ہاتھ کے اشارے کی جانب نظر ڈالی تو چند کملائے باس چھولوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر پلیٹ فارم پر لگی لکڑی کے بی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ جانے کیوں میرے اندرایک لمح کے ہزارویں جھے میں پچھ چھن سے ٹوٹ سا میا۔ جانے وہ برقسمت پھول کس کی لحد پر بچھنے کی قسمت لے کر چلے تھے۔ کیا خریدنے والے کو بیا تھا کہ بیر پھولوں کی جاور آخر کارائی کا نصیب ہوگی؟ لیکن پانہیں کیوں میں لاش کے چرے پر سے جاور ہٹانے میں شدید بھلی ہٹ محسوں کر رہا تھا۔ تھانے دار نے میری مشکل ۔ آسان کر دی اور حوالدار کواشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر جاور تھینج لی۔ میں نے پلکیس موندھ لیں اور پھرا کیے مجری سانس لے کرآئکھیں کھول دیں۔مرنے والا واقعی درگاہ کا ایک پرانا زائر ہی تھا اور میں نے بھی ایک آ دھ جعرات کو اُسے وہاں آتے دیکھا تھا۔ میں نے سر ہلا کرتھانے

دار کوتصدیق کر دی اور ا پنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا۔ اس مخص نے درگاہ پر چندہ بھی دیا تھا اور

اس کا نام با درگاہ کے رجشر میں درج تھا۔ تھانے دار نے حوالدار کو دوبارہ میرے ساتھ درگاہ

تک جانے کا کہا اور ہاتھ ملا کرمیراشکریدادا کیا اور مجھ سے درخواست کی کہ اگر مجھے مقتول کے

بارے میں مزید کوئی بات پاچلے تو نام اور ہے کے ساتھ وہ تفصیل بھی ایک کاغذ پر درج کر

# پہلیرهائی

میں نے گھبرا کرحوالدار سے پوچھا''خون ....لیکن کس کا ....؟ اور آپ کومیرے پاس س نے بھیجا ہے۔" " نہانہیں جناب ..... تھانے دار صاحب نے بھیجا ہے۔ جبل پورے چھلے اشیشن پر ایک لاش ملی ہے کسی کی عمر کے خص کی۔ یہاں گاؤں میں تو کوئی شناخت نہیں کر یایا تو تھانے دار نے یہاں بھجوا دیا کہ آپ کو بھی بلا لاؤں .....شاید آپ کی شناخت کا ہووہ كى عمر ك تخف كى لاش ..... يا ميرے خدا ..... ميں نے جلدى سے اپنے كمرے ميں پڑی اپنی شال اپنے کا ندھوں پر ڈالی اور حوالدار کے ساتھ چل پڑا۔ سارے رائے میرے ز ہن ودل میں عجیب عجیب سے وسو سے جنم لیتے رہے اور میں خدا سے اپنے خدشات کو حقیقت میں نہ بدلنے کی التجا کرتا رہا۔ ہم جبل پورگاؤں کے باہر ہی سے آھے بڑھ گئے۔ جبل پورے يهلے قادر پوركا ريلوے الميشن آتا تھا جوجبل پور سے صرف جاركلوميٹر كے فاصلے پرتھا۔ آدھے راہتے میں ہی موسلادھار بارش نے ہمیں آگھیرا اور ہم نیم پختہ سٹرک پر دوڑتے اور کیچڑ کے چھنٹے اُڑاتے تا کئے کی مچھلی نشست پر بیٹے بارش کی بوچھاڑ سہتے ہوئے جب اُٹیشن مپنچانو مغرب کا اندھرا چھا چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر پٹیرومیکس کے بڑے بڑے لیپ روش کر دیے مے تھے جن کی بیلی روشیٰ میں برتی بارش کے قطرے یوں محسوس ہورہے تھے جیسے آتش باز کا والے کسی انار کواند هيرے ميں چلانے كے بعد أس ميں سے چنگارياں چھوٹی ہيں۔ ایک جانب کچھ پولیس والوں اور گاؤں کے چند بڑے بوڑھوں کا ججوم سالگا ہوا تھا۔ پولیس والے لیے لیے خاک گرم اوورکوٹوں میں ملبوس تھے اور ایک سیابی کسی افسر کے لیے چھتری تانے کھڑا تھا۔ شاید ریہ ہی قادر پور کا تھانے دار تھا۔ ہم دونوں بھی اُس کی جانب بڑھ مے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ کر بھیر یوں چھٹی جیسے چیونٹیوں کا کوئی جم گھٹا پانی کی تیزام

ا ہے درمیان سے گزرتے پا کر جاروں جانب حیث جاتا ہے۔ ینچے پلیٹ فارم کی زمین ب<sup>رکت</sup>ر

کے حوالدار کے حوالے کر دول۔ میں اور حوالدار جب دوبارہ درگاہ پنچے تو رات پوری طرح

شام کی گردن میں اپنے تاریک پنج گاڑھ چکی تھی۔ اندھیرے میں پہاڑی پک ڈنڈی پر چلتے

جانے اور لاش کی شاخت تک کے تمام مراحل سنا دیئے۔ وہ بھی جیران سے رہ گئے۔
''اوہ ..... بیتو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے ..... جانے وہ بے چارہ کون تھا.....' وہ
بولتے بولتے اچا کک چپ سے ہو گئے۔''کھہرو .....کہیں تم بیتو نہیں سمجھ رہے کہ بینون میں
نے کیا ہے ....۔ یقین مانو اس جرم میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ..... میں تو اسٹیشن کی طرف

عمیا بھی نہیں .....' مجھے اُن کے لیجے میں سپائی کی جھلک محسوں ہوئی۔ ویسے بھی آج تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ پتانہیں کیسے ٹھیک اُسی وقت میرے دل میں بہت دنوں کی چھپی بات میرے لیوں پرآگئ۔''کیا آپ کو چھلاوے نے اُس شخص کا نام نہیں بتایا جس کووہ آپ

ب سیر کیفر کردار تک پہنچانا جا ہتا ہے ۔۔۔۔ کہیں وہ میں تونہیں ۔۔۔۔۔؟'' اب اُچھلنے کی باری اصغرصاحب کی تھی'' کیا ۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ باخدا ایسا کچھ بند یہ بہت وہر یہ محمد میں هخصر سالہ منہیں تالا کیکیں وہ حکو کی بھی سراس کا خاتمہ

نہیں ..... ویے تو اُس نے مجھے اُس خض کا نام نہیں بتایا لیکن وہ جوکوئی بھی ہے اُس کا خاتمہ مجھے درگاہ ہیں ہوگی ..... اور یقین کرو کہ اگر مجھے درگاہ نہیں ہوگی ..... اور یقین کرو کہ اگر مجھے یہ پتا چلنا کہ مجھے اپنی آزادی کے لیے تمہاری جان لینی ہوگی تو میں اُس بل خودا پنی جان لینے ہوگی تو میں اُس بل خودا پنی جان لیتا۔ میں بہت براگناہ گار میجے .... کیکن کچھ گناہ ......'

لے لیتا۔ میں بہت بڑا گناہ گار سے سلین کچھ گناہ ......' میں نے انہیں تیلی دی۔'' آپ دل پر نہ لیں میرا مقصد آپ کا دل وُ کھانا نہیں تھا، اگر ، میری اس لاحاصل زندگی ہے آپ کی آزادی حاصل ہوتی نظر آئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت بھی چیش نہیں آئے گی۔''

ضرورت بھی پیش ہیں آئے گی۔'' انہوں نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔''میں جانتا ہوں ۔۔۔۔لین تم فکر نہ کرو۔۔۔۔میری آزادی میں اب کم وقت رہ گیا ہے۔۔۔۔ میں نے بہت عذاب ناک قید کاٹ لی۔۔۔۔اس بیڑیاں کھلنے کا وقت قریب ہے۔''

ریں جانے اُس لمح میں جاہ کر بھی اُن سے یہ کیوں نہیں کہہ سکا کہ کسی کے خون کے بدلے جانے اُس لمح میں جاہ کر بھی اُن سے یہ کیوں نہیں کہہ سکا کہ کسی آزاد کر پائے گی؟ مجھے یوں لگا جیسے وہ ایک قید سے نکل کر کسی دوسرے اور بڑے زندان میں داخلے کی تیاری کررہے ہوں۔

ے اور بڑھے زندان میں واسے کا جارت کر رہے۔ ساری رات ان ہی سوچوں میں گزرگئی۔ صبح میں نے اپنے کمرے سے نکل کر دیکھا تو ہوئے پھر ہے وہی کی نادیدہ ہتی کے اپنے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کا احساس ہوا۔
لیکن میں حوالدار کی وجہ سے سرجھٹک کر اُوپر چڑھتا گیا۔ درگاہ کے احاطے میں داخل ہوتے
ہی سب نے پہلے میری نظراصغرصاحب کے کمرے کی جانب اُٹھی۔ اُن کے کمرے کی الٹین
جل رہی تھی۔ میں نے حوالدار کو تمام تفصیلات ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں اور اُسے رُخصت
کر کے فور آاصغرصاحب کے کمرے کی جانب لیکا۔
اصغرصاحب کافی نڈھال سے لگ رہے تھے۔ جیسے دن بھرکافی مشقت کاٹی ہوانہوں

نے۔ میں نے اُن سے شکایت کی'' کہاں چلے گئے تھے آپ یوں بنا بتائے ....؟ ..... آپ جانتے ہیں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا.....'' اصغرصاحب مسکرائے''معاف کرنا عبدالله ..... بس اچا یک کام بی مجھالیا پڑ گیا تھا۔

اس کیے بنا بتائے صبح سورے مجھے لکنا پڑ گیا ..... میں نے اتنی صبح تنہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔''

"لکین آپ گئے کہاں تھے'' اصغرصا دیں زیر روہ انی میں ج

اصغرصا حب نے بے دھیانی میں جواب دیا۔ "کہیں نہیں ..... جبل پور ہے آگے ایک اور اُٹیشن ہے ..... قادر پور سے آگے ایک اور اُٹیشن ہے ..... قادر پور .... بس وہیں تک گیا تھا کمی شخص سے ملنا تھا پر وہ ملا نہیں ..... شمل قادر پور کا نام من کر زور سے چونکا۔ میرے چبرے کے بدلتے تاثرات اصغر صاحب نے بھی محسوں کر لیے۔ "کیوں کیا ہوا ..... آم است حیران اور ایک دم ہی پریشان کیوں ہو گئے ہو ..... میں خیر تو ہے نا ...... ا

میں نے مشکوک نظروں سے اُن کی جانب دیکھا۔ وہ صبح منہ اندھرے قادر پور کے لیے نکلے متنے اور صبح سورے ہی قادر پور کے ریلوے پلیٹ فارم پر ایک قتل ہو گیا ...... کہیں سے قتل .....؟ اس سے آگے میں کچھ سوچ نہیں سکا۔ اصغر صاحب نے مجھے جنجھوڑ دیا۔ ''کیا ہوا۔....؟ بولتے کیوں نہیں .....؟''

میں نے انہیں شام کی ساری داستان، حوالدار کے آنے سے لے کر میرے قادر پور

انج جانا .....دعا آپ نے ہی کرنی ہے۔ خان صاحب کی گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ میں

ب تک کٹڑیاں اور مٹی کا تیل وغیرہ حویلی پہنچا آؤں۔بس آپ تیار رہے گا۔''بشرا جیسے جیب نھی کرتا آیا تھا ویے ہی سر سر کرتا اور بھیکتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے أے بہت كہا كه

رگاہ کی چھتری لیتا جائے لیکن اُس نے بیا کہہ کر مجھے لاجواب کر دیا کہ ''اوباؤ ..... ان بارش ع قطرول سے بچنا نہیں جاہے .... بيتو رب جاري رُوح كو دهونے كے ليے آسان سے

امغرصاحب چپ چاپ کھڑے ماری ساری باتیں سنتے رہے۔ بثیرے کے جانے سے بعد انہوں نے مجھے کچھ ایس نظروں سے دیکھا جیسے کہدرہے ہوں کہ ' ویکھا .... میں نے

وہ نازک اور کی محبت نامی اس زہر لیے ناگ کا پہلا دار ہی برداشت نہیں کر یائی - زہراس نیزی ہے اُس کی کومل نسوں میں بھیل رہا تھا کہ وہ نڈھال ہو کر بستر سے لگ چکی تھی۔ اور کیسی تم ظریقی تھی کہ اُس کے مندل ہونے کی دعا کے لیے بھی اُس کوطلب کیا جارہا تھا جوخود اُن فرخوں کا باعث تھا۔ کو یا قاتل کو ہی مسجائی کے لیے بلایا جار ہا تھا۔ ایک بارجی میں آیا کہ کوئی بھی بہانہ کر کے حویلی نہ جاؤں لیکن اصغرصا حب شاید میری سوچیں ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ بول پڑے۔''جہمیں جانا چاہیے۔۔۔۔شہی اُس کا زخم اور شہی مرہم ہو۔۔۔۔ نہیں جاؤ گے تو زخم اور گہرا او جائے گا۔ ہاں البتہ چلے جاؤ کے تو زخم تو لگے گالیکن ساتھ ہی کچھ مرہم بھی دے آؤ کے .... مومیرا مشورہ یہی ہے کہ چلے جاؤ ..... اور کوشش کرنا کہ زخم کے مقابلے میں مرہم زیادہ بانٹ

"لین کیے....؟" میں چلا اُٹھا.... اس معصوم لڑکی کے ساتھ الیا کیوں ہو رہا ہے.....؟ نین کا کیا بگاڑا ہے؟ اُس کی ہنی کیوں چھین کی گئی ۔۔۔۔۔؟ سے زخم اُس كامقدر كيول بن محكة بين؟ .... مين في تو بهي اليانبين عام إلى تعا ......

"جبتم بر تقدير كا وار مواتها تب تمهارا كيا قصور تها؟ تم في كسى كا كيا بكارًا تها؟ تمہارے مقدر میں ہی عشق کا وہ کاری وار کیوں لکھ دیا گیا تھا جس نے ایک بل میں ہی تمہاری دنیا بدل دی؟ ان سب سوالوں کے جواب میں تمہارے پاس .....؟ ..... نہیں ..... کا کوئی رات بھر مینہ چھا جوں برساتھا اور اس وقت بھی موسلا دھار بارش جاری تھی۔ اُوپر والی پہاڑی کی چوٹی سے بارش کا پانی بہت سے پرنالوں کی صورت میں نشیب کی جانب بہدر ہاتھا اور فضا میں صرف اس بہتے پانی کا ہی شور نمایاں تھا۔ شاید دنیا کی بہترین موسیقی اس شفاف پانی کے بہنے کی آواز میں کہیں مضمر ہوتی ہے۔ میں پچھ در یو ہیں صحن میں کھڑا پانی کی باتیں سنتار ہا۔ جو

مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کررہی تھیں کہ دنیا میں سب پچھٹراب ہونے کے باوجوداب بھی کچھ الي چزيں بيں جوقدرت نے مارے ليے بچاكرركى بيں۔ بدآسان، يد بادل، بدراتے، بد ہوا .....اور یہ برتی بارش کی بوندیں ..... بہت کھھ باقی ہے ابھی یہ بے زار جیون بتانے کے

درگاہ کے کیے صحن میں بارش کا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ میں نے پاس رکھی ایک پرانی اخبار کی کشتی بنائی اور اس یانی میں چھوڑ دی۔ ایک بل میں ہی میں ایے بچپن کے بارش کے یانی اور کاغذی کشی کے تھیل کی یاد میں ایسا تھویا کہ تیز بارش کی بوندوں نے میرا وہ کاغذی سفینه کب بھگو کر ڈبودیا، مجھے اس کی بھی خبرنہ ہوسکی۔ باہر کسی آ ہٹ کی آ واز نے جب تک مجھے چونكايا تب تك ميرى كشتى بورى طرح بھيگ كركھل چكى تھى اوراب پانى ميں صرف اخبار كا بى وه مكر ابهر ما تفاجس سے ميں نے وہ مشتى بنائى تھى۔ كيچه بھى تونبيس بدلا تھا۔سب كيچھ ديا ہى تو تھا، حتی کہ میرے وہ آنسو بھی جو بچین میں یوں اپنی کشتی کو ڈو ہے دیکھ کر میری آٹھوں ہے بہہ

نکلتے تھے۔ کی کے قدموں کی جاپ من کر میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں۔ آنے والابشیراتھا، جواُو پرآتے آتے پوری طرح بھیگ کراب با قاعدہ کانپ رہاتھا۔ میں جلدی سے '' خير تو ہے بشيرے ....ا تن صبح ....ا يے ....؟'' اتنے میں اصغرصا حب بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ بثیرے نے جلدی سے میرے

برهائے ہوئے خنک تولیے سے اپنا سرخنگ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ "خرنہیں ہے جناب ....کل شام سے لاریب بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ساری رات شدید بخاریس ر بی میں اس خان صاحب نے آج صدقے اور نیاز کی دیکیں چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اورآپ کوبھی دعا کے لیے بلوایا ہے۔ظہر کی نماز کے بعد نیاز بانٹنی ہے۔آپ اس سے پہلے ہی

۲۲

قصور نہیں ہوتا، لیکن بعض سزائیں بنائمی جرم کے بھی تو بھگتنا پڑتی ہیں۔ ہم تو اس دنیا میں آئے

اں ..... بیمجت ایک سرطان کی صورت میں تو ہمارے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تو پھر جم کے باقی سرطان کی طرح ہم سپتال جاکراہے جسم کے اس کینسرکو کیوں نہیں باہر نگلوا

كتع؟ كون باقى ناسورون كى طرح كوا كرنبين بهينك سكة .....؟

، کچھ ہی وریمیں ساری دیکیں تیار ہو گئیں۔حویلی کے بیرونی احاطے میں ہی شامیانے لگا کر اور ان کی چھتوں پر بڑی بڑی پلاسٹک کی شیٹس ڈال کر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔اور دُور دراز کے علاقوں میں بھی نیاز بانٹے کا بندوبست کیا عمیا تھا۔گاؤں کی معجد کے امام نے دیکوں ے کھلنے پر ہردیک میں سے بچھ چاول اور زردہ وغیرہ لے کراس پر دعا پڑھ کر دم کیا۔ خان صاحب نے خصوصی طور پر مجھ سے بھی وعا کروائی اور پھرسب دیکیں گاؤں کے لوگوں اور دیگر

غربامیں بان دی کئیں عصر کے وقت تک ہم اس فریضے سے ممل طور پر فارغ ہو چکے تھے۔ اس اثناء میں اندر سے بڑی مالکن کا دو تین بار پیغام آچکا تھا کہ میں ذرا فارغ ہو چکول تو ان سے اندر آ کرمل لوں۔ تیسری بار جب کرم دین اندر سے پیغام لے کر آیا تو خان

صاحب نے میری جانب دیکھا اور ملکے سے مسکائے۔ "عبدالله ميال .....تم اندرال آؤ أن سے ..... ورنه يه پيغام آتے بى ريس مے ميل بھی بس ان سب کو نیٹا کرآتا ہوں ..... چائے ہم بوے کرے میں ہی پئیں گے۔جلدی تکلنے

میری کوشش یمی تھی کہ میں اور خان صاحب استھے ہی اندر جائیں لیکن آخر کار مجھے اسلیے ہی حویلی کی دوسری ڈیوڑھی پارکرنا پڑی۔ بڑی مالکن سامنے والے برآ مدے میں ہی مویتے کی باڑھ کے چیھے والے جھے میں بے چینی سے مہل رہی تھیں۔ مجھے و یکھا تو تیزی سے میری

جانب لپلیں۔ اُن سے پتا چلا کہ لاریب کا بخاراب بھی وییا ہی ہے۔ پھراُن کی آتھوں میں نمی "عبدالله.....تم لاریب سے ملو محنہیں..... دیکھو محنہیں کہ میرا وہ پھول کیسے کملا سا ميا ہے ..... ميرى وه بينا بني سارى باتيں، اپني تمام چېكاركىسے بھول منى ہے ..... مجھے يقين ہے كەتمبارے پاس أس كى تىلى كے ليے وہ لفظ ضرورموجود ہوں معے جو أس كے جلتے وجود كوجلا بخش سكتة بين \_أسيتم بي سمجها سكته بوكه .....كه .....

ای بھنگنے کے لیے ہیں۔ سوجب تک ایک بھی سائس باتی ہے، بھنکتے ہی رہیں گے۔" امغرصاحب ٹھیک ہی کہدرہ تھے۔مجبت کی تاکردہ کناہ کی سزا ہی تو تھی۔ بیسزاملی بھی دونوں کو تھی۔جس نے محبت کی وہ تو خطاوار مظہرتا ہی ہے، یہاں تو اُسے بھی سولی پر لٹکنا پڑتا ہے جس سے دوسرے کومبت ہو جاتی ہے .....مبت ہمیشہ دوایے لوگوں کے درمیان ہی

کیوں وارد ہوتی ہے جن کا ملن دنیا کے ناممکنات میں سے ایک ہوتا ہے؟ ..... کیا صرف ''لا حاصل'' کا نام ہی عشق ہے؟ اور جو حاصل ہو جائے وہ محبت نہیں .....کیا '' حاصل' کا درجہ عشق سے گر کرصرف ایک کامیابی کی طمانیت ہی رہ جاتا ہے ....؟

میں ظہرے پہلے ہی حویلی پہنچ گیا۔ بارش تھی کہ رُکنے کا نام ہی بھول چکی تھی۔ خان صاحب بیرونی ڈیوڑھی میں ہی جاور کی چھوں والے سائبان کے فیچائی تحرانی میں وس بارہ ویکیں پکوائی کے بعد انگاروں پر چڑھوا رہے تھے۔ مجھے گاڑی ہے اُترتے دیکھ کر جلدی ہے ميرى جانب لكيد" اچها مواتم جلدى آميع عبدالله ميان ..... ميرى تو پريشاني مين مت بى ماری گئی ہے۔شہرے ڈاکٹرنی بھی بلوالی گئی ہے لیکن أسے بھی بخار ندأترنے کی وجہ سمجھ نہیں آ

ربی ..... وہ میرے ہاتھ کا جھالا ہے .... میں اُسے اتنی اذبیت میں نہیں دیکھ سکتا ....ساری رات وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہذیان بولتی رہی ہے۔کہیں بیکوئی سائے وغیرہ کا چکر اب میں انہیں کیا بتاتا کہ محبت تو خودسب سے بردا آسیب ہے۔لیکن اس معصوم لڑکی کو تو

شايدابھى تك يەبھى نبيى باتھاكەأس برمجت نامى اس عفريت كاسايدائى بخج كارهدا ہے۔ اگر امغرصاحب مجھے پہلے می خبردار نہ کر چکے ہوتے شاید مجھے خود بھی اس حقیقت کا ادراک بہت دریمیں موتا۔ حمرت ہے ان بڑے بڑے سائنس دانوں، حکیموں اور ڈاکٹروں نے صدیاں لگا کر ہر بیاری کا علاج وریافت کرلیا تھا۔ انسان ترقی کرتے کرتے اب جاند بر ا بی کالونیاں بنانے کا سوچ رہا ہے، کیکن محبت نامی اس بیاری کا کوئی علاج کیوں نہیں دریافت

کر پائے تھے۔ کیول ہمارے خون میں موجود ان زہر لیے مادوں کا کوئی کھوج نہیں لگا پائے تھے جو ہماری اس پہلی نظر کے مرکب سے مل کر اس عشق نامی ناسور کا باعث بن جاتے تھے۔ زورنصیبوں کے لکھے پر چل نہیں پاتا .....، میں چپ رہااور اُن کے نقش قدم پر چاتا ہوا لاریب کے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک خادمہ پہلے ہی اُس کے سرہانے بیٹھی اُس کا سردہا رہی

تھی۔ باہر ہارش اور بادلوں کی وجہ سے کمرے میں ملکجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور مجھے چاروں این سے میں میں اور اور کی وجہ سے کمرے میں ملکجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور مجھے چاروں

طرف کتابوں کے ریک اور دیاف بھرے پڑے نظر آئے۔ غالب، تیر، ورد، اقبال، فراز ...... اوہ ..... تو گویا اُس نے اپنی رُوح کے قبل کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ بیشاعری ہی تواپنے

اثر سے ہمارے اندر کے بند دروازے کھولتی جاتی ہے۔ اور پھر ہم خود ہی اپنے ول کے اندر تھس آنے والے دَرانداز جذبوں کی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔

ں اے واب ورا مدار جدیوں ں رہی رہے ہوئے۔ لاریب آئیس موند ھے لیٹی ہوئی تھی۔ایک گرم لحاف نے اُسے ڈھک رکھا تھا اور اُس کر حدر ریر رسوں کی سلامہ میراور زردی نمایال تھی۔لیکن پھر بھی اُس کے چیرے کے نور

کے چہرے پر برسوں کی پیلا ہٹ اور زردی نمایاں تھی۔لیکن پھر بھی اُس کے چہرے کے نور سے جو ایک ہالد سابنتا تھا وہ غیر مرکی ہالہ آج بھی اپنا سفید نور بھیر رہا تھا۔ بڑی مالکن نے لاریب کے سر پر ہاتھ کھیرا۔خادمہ اُٹھ کر باہر نکل چکی تھی۔''لاریب ..... دیکھوتم سے ملئے

آ ہٹ من کر لاریب نے دھیرے دھیرے آئکھیں کھول دیں اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی اُسٹ می کوشش کی لیکن بڑی مالکن ہی اُسٹ کی کوشش کی لیکن بڑی مالکن

ن اسے یرت و مدیو بھی میں اردا کے لیے سیے کا فیک بنا دیا۔ وہ اب بھی ہڑ برا انی ہوئی نے جلدی ہے اُسے سہارا دے کر اُس کے لیے سیے کا فیک بنا دیا۔ وہ اب بھی ہڑ برا انی ہوئی کھی۔اُس نے جلدی ہے اپنے بھرے ہوئے بال باندھنے کی کوشش کی۔

"ارے آپ .....؟ بہاں؟ ..... کتی خوشگوار جرت ہورہی ہے جھے۔ میں بتانہیں کتی سے بھی ہے۔ میں بتانہیں کتی ۔....، وہ جو کچھ کہدرہی تھی وہ اُس کے چہرے کی پیلا ہٹ کے سرخی میں بدلنے سے بھی میاں ہورہا تھا۔ جھے پھر ان جذبوں کی طاقت پر رشک آیا۔ سب سے بڑے کیم اور سب بوتے ہیں، پھر نہ سے بڑے طبیب تو خود ہمارے اندران جذبوں کی صورت میں بل رہے ہوتے ہیں، پھر نہ جانے کیوں ہم ان بیرونی ویدوں کے بیچھے دوڑے پھرتے ہیں؟

میں نے پاس پڑی کری کھنچ کی اور بیٹھتے ہوئے اُس سے بوچھا۔

" یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے ..... اگر غالب کو پڑھتی ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہے کہ اُس نے بیار ہونے کے لیے کسی تیاردار کے نہ ہونے کی شرط بھی لگا رکھی ہے۔

بردی مالکن بولتے بولتے خاموش ہو کئیں۔ شاید وہ اپنے الفاظ کھو بیٹی تھیں۔ لیکن اُن کی اس خاموثی نے بھی سب کچھ کہہ ڈالا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا گویا انہیں بھی کہیں نہ کہیں اور کمی نہ کی طور پر اس فسانے کی خبر ہو چگی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود لاریب کے منہ سے بذیانی کیفیت میں کچھ نکل گیا ہو۔ میں کچھ دمیر تذبذب میں رہا۔ خود میرے لفظ بھی کہاں میرے اختیار میں تھے۔

''کیا آپ سمجھتیں ہیں کہ میرا اُس سے ملنا ٹھیک ہوگا۔ میرا مطلب ہے میں .....آپ سمجھ رہی ہیں نا.....''

" ہاں …… میں سمجھ رہی ہوں …… کین تہارے علاوہ کوئی اور سیحا بھی تو نہیں …… ابھی اُس کا گھاؤ بہت تازہ ہے اور اُسے شاید خود بھی اس جان لیوا جذبے کا پوری طرح اور اکن نہیں ہے جو اُس کے اندر بل رہا ہے۔ خدا کے لیے اُسے روک دو۔ اُس کے معصوم اور چھوٹے جذب کو بھرنے سے پہلے ہی کسی طرح بلٹ دو …… بیہم سب پر تمہارا کتنا بڑا احسان ہوگا بیتم جند بے کو بھر نے سے پہلے ہی کسی طرح بلٹ دو …… بیہم سب پر تمہارا کتنا بڑا احسان ہوگا بیتم نہیں جانے ۔ "میں گوشش کروں گا کہ آپ کے اعتبار کے سکیں۔ میں سر جھکائے اُن کے سامنے کھڑا تھا۔" میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اعتبار کے بھرم پر پورا اُنر سکوں۔ آپ کہیں تو میں آج ہی ہمیشہ کے لیے بنا کسی کو بچھ بتائے یہاں سے بھرم پر پورا اُنر سکوں۔ آپ کہیں تو میں آج ہی ہمیشہ کے لیے بنا کسی کو بچھ بتائے یہاں سے

اتی وُور چلا جاوَں گا جہاں کسی کو بھی میری کوئی خرنہیں مل پائے گی .....کاش میں بھی جبل پور ندآ تا .....میں آپ سے بے حد شرمندہ ہول ......'' انہوں نے آگے بڑھ کرمیرے سر پر ہاتھ پھیرا۔''ایسا کہہ کر ہمیں شرمندہ نہ کرو.....

میں جانتی ہوں کہتم اندر سے کتنے شفاف ہو ..... اور پھر تمہارے دُور جانے سے لاریب کے اندر جنم لیتا جذبہ بھی تو دُور نہیں چلا جائے گا۔ آج مجھے یہ کہنے میں بھی ذرای عار محسوں نہیں ہوتی کہ اگر تمہارامن پہلے ہی سے زہرا سے نہ بندھا ہوتا تو میں کسی بھی طرح تمہیں تم سے لاریب کے لیے مانگ لیتی۔ کیوں کہ وہ صرف میری بیٹی ہی نہیں میری سب سے عزیز از جان

سہبلی بھی ہے۔ اور میں اپنی سہبلی کو ذرای تکلیف میں دکھ کرنڑپ اُٹھتی ہوں۔ پل بل مرتی رہتی ہوں۔ اور مجھے اپنی دوست کی ہر پند پر ہمیشہ فخر رہا ہے ..... اور آج بھی مجھے اُس کے انتخاب پر رشک آ رہا ہے ..... کاش بیا متخاب ہی اُس کا مقدر بھی ہوتا..... کین کیا کریں کہ ہمارا

جب کہ آپ تو یہاں پورا ایک میلہ جائے بیٹی ہیں اپنے تمارداروں کا .....حتیٰ کہ مجھے بھی ہیں اپنے تمارداروں کا .....حتیٰ کہ مجھے بھی یہاں تک آنے پرمجور کرئی ڈالا۔''

میری بات من کر دہ اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ جھرنا پھر سے پُرشور آواز کے ساتھ بہہ کر نکلا اور پوری حویلی کے درو دیوار پر چھا گیا۔ بڑی مالکن غور سے اپنی سبیلی کو دیکھتی رہیں اوراُن کی آئکھیں غیرمحسوں طور پر ہمگئتی رہیں جنہیں دہ کسی نہ کسی بہانے سے اب تک پوچھتی

اوران کا میں میرسوں طور پر میں رہیں، ہیں وہ می نہ می بہائے سے اب تک پوپھی ہی آتیں تھیں۔ وہ ہنس کر بولی۔ ''بس بہیں میں عالب سے اتفاق نہیں کرتی۔ بھلا ایسے بیار پڑنے کا فائدہ ہی کیا کہ

کوئی آس پاس تیمارداری اورنخرے اُٹھانے کے لیے موجود ہی نہ ہو۔ جناب ہم تو اپنے ساتھ ہی سجی کو بیمار کرنے کے قائل ہیں یعنی پڑیئے گر بیمار.....توسب ہوں آس پاس بیمار..... کیوں پر سریں ''

کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بیاری بھول کر ہمارے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ بڑی مالکن نے درمیان میں چائے کا انتظام کروانے کے لیے پچھ دیر کی مہلت ما تکی اور میں اور لاریب کمرے میں تنہا رہ گئے۔ میں نے فورسے اُس پری کی جانب دیکھا۔

'' آپ کے مال باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کی ذرای تکلیف پر تڑپ اُٹھتے ہیں۔ آپ سے زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کے اردگرد کا پنج کے لوگ رہتے ہیں .....جن کی خاطر آپ کوخود اپنے اندر کا شیشہ ریست ال کی کہنا میں میں و لقد سے اور آپ سے سمال سے اور اور اور ان کے میں اور اور اور اور ان کے میں اور اور اور

بہت سنجال کر رکھنا ہوگا۔ ورنہ یقین جانیے آپ سے پہلے ان انمول رشتوں کو پکھ ہو جائے گا۔....آپ کو اِس خزانے کی حفاظت بھی کرنی ہوگی ......''

وہ میری بات من کر چونک ی گئی۔
''آپ ٹھیک کہتے ہیں ۔۔۔۔ میں اپنی ی پوری کوشش بھی کرتی ہوں لیکن نہ جانے کچھ دن سے جھے کیا ہوتا جا رہا ہے ۔۔۔۔۔ میں آپ سے جھے کیا ہوتا جا رہا ہے ۔۔۔۔۔ میں آپ سے چھپاؤں گئی نہیں ۔۔۔۔۔ شاید آپ کوئن کر گرا بھی گئے لیکن پتانہیں کیوں جس دن سے آپ کی ای سے جھے آپ کی کہانی کے بارے میں پتا چلا ہے میں تب سے نہ چا ہے ہوئے بھی ہر لمحہ آپ

ای کے بارے میں سوچی رہی ہوں۔ مجھے آپ کے جذبے کی طاقت اور سچائی پر رشک آتا ہے

اور میں خودا پنے آپ کو بھی ایے ہی کسی جذبے کے تحت بہتے ہوئے محسوں کرتی ہوں۔ میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں اور بیرعزت ہر بل جھے اپنے اندر بلتی اور بردھتی محسوں ہوتی ہے۔ ہے۔ بھی بھی تو میں خود اپنے اندر ہوتی ان تبدیلیوں کا سوج کر ہی خوف زدہ ہوجاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی رُوح کے آخری ریشے تک کسی اور کی محبت میں جہتا ہیں۔ اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ، یا باتی دنیا میرے اندر بلتے اس الوہی جذبے کو چھ غلط نہ سمجھ لیں۔ کسی عام رشتے کا نام نددے دیں۔'

وہ سر جھکائے بولتی رہی۔ میں نے چونک کرائس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بارائس نے اتنا کھل کر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کمرے میں کمل خاموثی طاری تھی اور باہر کھڑکی سے تیز بارش

ا تنا کھل کر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کمرے میں ممل خاموش طاری تھی اور باہر کھڑی سے ج کی گرتی بوندوں کا شور میری اور اُس کی رُوح کے درمیان را بطے کا کام کر رہا تھا۔

#### www.pdfbooksfree.pk

#### دوسری منت

پھرآ خرکار میں نے ہی خاموثی توڑی۔

" آپ نے یہ کیے سمجھ لیا کہ میں، یا آپ کے إروگرو اسے والا کوئی بھی ذی روح مجھی بھی آپ کے سی بھی جذب کو غلط ہونے کا الزام دینے کا سوج بھی سکتا ہے۔ہم سب آپ

کے اندر کے شفاف اور کوئل جذبوں کی اُتنی ہی فقد رکرتے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں۔اور آپ کی سچائی تو آپ کے اندرچلتی اُس جنگ سے اور بھی واضح ہوتی ہے جس کی شدت نے

آپ کو بول بستر پر لا پھینکا ہے۔ یقین جانیئے ہم سب کے دلوں میں آپ کی عزت مزید بڑھ میں ہے۔ بس میری آپ سے اتن درخواست ہے کہ ایسے ہر جذبے کو اپنی طانت بنالیں۔

اُ سے اپنے اندرخود پر حاوی ہوکرآپ کو کمزور نہ کرنے دیں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہت مشکل کام ہے لیکن آپ جیسی سی ، شفاف اور کومل من کی اور ک ہے میں ہر

معجزے کی اُمیدر کھتا ہوں .....'

وہ غور سے میری جانب دیکھتی رہی۔''میں نے کہا تھا نا۔۔۔۔۔ آپ کواپنے لفظوں پر خوب

ا فتیار حاصل ہے ..... خوب چن کر بیزخز انداستعال کرتے ہیں آپ۔ " پھر ند جانے کیا سوچ کر اُس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آگئے۔'' چلیں ....آج آپ سے بیدوعدہ بھی رہا کہ میں

اینے اندر کی اس جنگ پر قابو یانے کی کوشش ضرور کروں گی لیکن آپ خود بھی جانے ہیں کہ الی جنگیں جیتنے کے لیے ہم کزور انسانوں کے پاس کوئی ہتھیار، کوئی آلہ نہیں ہوتا تبھی عام

طور پر ہماری محکست ہوتی ہے اور ان جذبوں کی جیت ..... آپ خود بھی تو ابتدا میں ایک ایس ای جنگ ہار چکے ہیں .... وعا کیجے گا کہ خدا مجھے بھی آپ جیسا ظرف عطا کر ہے .... میں بھی

اتن ہی ثابت قدم اور چٹان جیسی مضبوط بن سکول کہ میرے اندر چلتے طوفان میری ظاہری میت کو بگاڑ نہ عیس اور آس یاس کے لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو سکے ..... بولیں ..... دعا کریں مے

اتنے میں دروازے کی جانب ہے آجٹ بلند ہوئی اور خان صاحب بڑی مالکن کے ساتھ کھنکارتے ہوئے کرے میں داخل ہوگئے۔ پکھ بی در میں خادمہ نے چائے بھی اُسی

كمرے ميں شرالى پرسجا دى۔ ميں نے حائے ختم كركے خان صاحب سے اجازت جاہى۔ بدى مالکن نے میرے سر پر ہاتھ کر دعا دی۔ میں نے لاریب کو خدا حافظ کہا اور خان صاحب کے

"میری ہر دعامیں آپ تاعمر شامل رہیں گی۔"

ساتھ کمرے سے باہرنگل آیا۔ مجھے رُخصت کرنے سے پہلے انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے زور سے جھینچ کر مجھے اپنے گلے سے لگالیا اور اُن کی آنگھیں بھیگ کیئیں۔" آج نہ جانے

كيول تم بيسے ايك بيٹے كى كى بہت شدت سے محسول ہورہى ہے ..... شي كھ بوكطا ساكيا۔ "آب اليے كيول كهدرے بين؟ ..... كيا مين آب كا بينانبين مول .....؟" انہول في اين نم للكيس يو تجيس " بال ..... واقعي آج تم في الك بين سي اياده بره كر بين كاحق اداكيا بـ

ایک بین کے باپ کواس سے زیادہ بھلا اور کیا جا ہے ہوگا ..... ' میں نے حرت سے اُن کی جانب دیکھا اور پھروہ چھپانہیں پائے کہ وہ میری اور لاریب کی ساری گفتگوس کیے ہیں۔ دراصل باہر کھانا کھلانے سے فارغ ہوکر وہ واپس آئے تب انہوں نے لاریب کے کرے کا

رُخ کیا۔ ٹھیک اُسی وقت بڑی مالکن جو جائے کے لیے کمرے سے نکل چکی تھیں انہیں لاریب کے کمرے کی جانب بڑھتے د کھے کرروک لیا۔انہیں حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں کیکن پھر دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے خود اُن کے کان بھی ہماری باتوں کی جانب لگ گئے

اور پھر ہر بات انہیں سجھ میں آتی گئے۔شاید بردی مالکن اُس وقت کمرے سے جان بوجھ کر باہر نکلی تھیں تا کہ اُن کی دوست اُن کی سہلی بنا کسی جھبک کے اپنے دل کی بات مجھ سے کر سکے۔ شاید بیان کا مجھ پر حد ہے گزرا ہوا مان بھی تھا اور اِسی مان کا بھرم خان صاحب نے بھی بری مالکن کی بات مان کر رکھ لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے بیرسب بتاتے ہوئے اُن کے اندر کے

شفیق باب کوس دفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ البذااب ای مان کے استینے کا بھرم رکھنا میراجھی

فرض ہوگیا تھا۔ میں نے اُن کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سکی دی۔ "آپ بِ فكررين لاريب بهت جلد محيك موجائے كى .....آپ بهت خوش قسمت بين خان صاحب كرآپ كو خدان لاريب جيسى بيني دى ہے .... اورايسے انمول تحفول كى حفاظت

تاميرے کيے....؟''

---

ویے والا خود کرتا ہے .... اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ رشتے صرف خون ہی نہیں

بناتا ..... بلکہ بھی بھی تو خون سے بے رشتے صرف ایک مجبوری بن کر ہمارے ساتھ چلتے

مجھی کرنا پڑے۔ چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔لیکن انہیں اس آخری جرم سے
روکنا میری آخری خواہش بنتی جارہی تھی۔
کاش اس وقت سلطان بابا وہاں ہوتے تو میں خود کو اس قدر تنہا محسوس نہ کرتا۔ اس رات
میں نے دو خط کھے ..... پہلا زہرا اور دوسرا عبداللہ کے نام اور شبح ہوتے ہی دونوں خط نیچے
میں نے دو خط کھے ..... پہلا زہرا اور دوسرا عبداللہ کے نام اور شبح ہوتے ہی دونوں خط نیچے
گاؤں کے پوسٹ ماسڑ کو مزید پیپوں اور اس درخواست اور تاکید کے ساتھ پکڑا آیا کہ اسے
کیوں کہ آگی شام سے پہلے کی بڑے اشیشن سے فوری ڈاک، یا کورئیر کے حوالے کروا دیں
کیوں کہ آگی شام سے ان خطوط کا اپنی منزل تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے جمھے
در میں دیا ہے۔ بوسٹ ماسٹر نے جمھے

اطمینان دلایا کہ وہ اِس وقت می نوبج والی گاڑی سے بیدونوں خطشہر بھیج دیں گے جہاں سے انہیں اُن کا کوئی ماتحت، یا دوست کورئیر کر دے گا۔ بیس نے پوسٹ آفس سے ہی زہرا کے گھر فون کا کوشش بھی کی لیکن دو دن سے برتی بارش نے ٹیلی فون کی سبجی لائنیں تہس نہس کر کھی تھیں۔ بیں اب صرف مید دعا ہی کرسکتا تھا کہ میرے دونوں خطوط وقت پر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اُس دن بھی بارش نے رُکنے کا نام نہیں لیا اور شام تک بادل اپنا رونا روتے

رہے۔عصر کے بعد کرم دین اور بشیرا آئے۔ بڑی مالکن نے اُن کے ہاتھ خاص اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ماش کی دال کی مٹھائی اور پینے کی دال کا حلوہ ناریل کی قاشوں میں بحر کر بھیجا تھا۔ اصغر صاحب اپنی مسکراتی اور معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھتے رہے۔ میں نے نظر بچا کر کرم دین کا ہاتھ بکڑا اور اُسے ذرا دُور لے جا کر اُس سے اُس کی چھوٹی مالکن کی طبیعت کے بارے

میں پوچھا۔ کرم دین فورا ہی اُداس ہوگیا۔ ''اُن کی حالت کچھٹھیک نہیں ہے جی ۔۔۔۔۔ ثام تک طبیعت کچھٹھیک نہیں ہے جی ۔۔۔۔ ثام تک طبیعت کچھٹھی تھی کہ وہ جلد بھلی چنگ ہو جائیں ۔۔۔۔ ہم سب تو اُن کی ہنی اوراُن کی ڈانٹ پر ہی زندہ ہیں۔۔۔۔ ' میں نے کرم دین کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کراُ ہے تسلی دی' فکر مت کرو۔۔۔۔ جولڑکی استے بہت سے لوگوں کی زندگ کا باعث ہوا ہے کچھ نہیں ہوسکتا۔'' بشرا اور کرم دین زیادہ دیر تھر ہے نہیں اور چل دیے۔ اُن

کے جانے کے بعد اصغرصاحب نے شرار تی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ ''کیا بات ہے میاں .....؟ بڑی آؤ بھگت ہور ہی ہے .....خوش نفیب ہو .....، میں بھی اُن کی اس شرارت پرمسکرا پڑا۔ ویسے بھی انہیں جب سے اپنی آزادی کی خبر ملی تقی تب سے وہ رہے ہیں۔اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم خودا پی مرضی سے بناتے اور چنتے ہیں۔۔۔۔ جیسا کہ میرا آپ سے، بڑی مالکن سے اور لاریب سے رشتہ ہے۔۔۔۔ جو ہم سب نے خود چنا ہے اور ہم سب ہی اس رشتے کی بے حد عزت کرتے ہیں۔۔۔۔اسے جان سے عزیز جانتے ہیں۔'' میں انہیں گلے لگا کر درگاہ کے لیے پلٹ گیا۔وہ دیر تک و ہیں ڈیوڑھی میں کھڑے گاڑی کو دُور جاتا دیکھتے رہے۔میرا دل اُس وقت شدت سے بس یہی ایک دعا کر رہا تھا کہ''اے

میرے خدا اس مجبور باپ کے سامنے میری لاج رہ جائے اور وہ خود اپنی ذات کے سامنے سرخرو ہوجا کیں۔ اُن کے اندر کا باپ بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔۔۔۔۔'' قدرت نے دنیا میں جتے بھی رشتے بنائے ہیں اُن میں سب سے مجبور رشتہ شاید باپ کا ہی بنایا گیا ہے، خاص طور پر اگریہ رشتہ ایک بٹی سے شدید محبت کرنے والے ایک وضع دار باپ کا ہو، تب اس مجبوری اور بے کسی کی حدیں لامحدود ہوتی ہیں۔

میں جب درگاہ پہنچا تو اصغرصاحب بے چینی سے میراا نظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی لیک کرمیری جانب بڑھے۔ ''کہاں رہ گئے تھے۔ بڑی دیر لگا دی۔'' میں نے حیرت سے اُن کی جانب دیکھا''خیریت۔۔۔۔۔''

" ہاں ..... جھے میرے مقول کی اطلاع مل گئی ہے۔ اگلی جعرات کو بچیلی پہاڑی کی طرف ہے آتی ہوئی گاؤں کی بچی سڑک پر جھے اُس کا ایک خاص مقام پر انظار کرنا ہوگا اور اُسے وہیں ختم کر کے اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہوگا۔" اصغرصا حب کی بات من کر میرا دل جیسے ایک لمحے میں ہی ڈوب سا گیا۔ لیکن وہ اپنی وہ اپنی وہ ما پی جوش ہے ساری تفصیلات بتاتے رہے کہ کیسے آج چھلاوے نے انہیں درگاہ

کے باہر بلوا کروہ ساری تفصیلات اُن کے حوالے کی تھیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ آخر کار اُن کی آزادی کا دن بھی آ ہی گیا تھا۔ بس چندون ہی تو رہ گئے تھے۔لیکن تبھی میں نے بھی فیصلہ کرلیا کہ میں اُن کے ہاتھوں سے بیرگناہ کبیرہ سرزد ہونے نہیں دوں گا، چاہے جمھے اس کے لیے پچھ

بہت خوش رہنے لگے تھے۔سارا دن کچھ نہ کچھ کنگناتے رہتے تھے۔ اُنہوں نے غور سے میری

جانب دیکھا۔

ووکیسی ہے وہ.....؟"

پھراچانک ہی جیسے مجھے ہوش سا آگیا۔"لین آپ یہاں تک اکیلے .....میرا مطلب ہے ....."ندنہیں میں اکیلی بھلا یہاں تک کیے پہنچتی، ای اور ڈرائیور نیچ گاڑی میں ہیں۔ ای کے گھٹے اتن چر ھائی کے متحل نہیں ہو کتے ....." میں جلدی سے اصغرصاحب سے اجازت کے گھٹے اتن چر ھائی کے متحل نہیں ہو کتے ....." میں جلدی سے اصغرصاحب سے اجازت

مے تھٹنے آئی چڑھائی کے حمل ہیں ہو سکتے ...... میں جلدی سے اصغرے لینے کے لیے اُن کی جانب بڑھا۔وہ پہلے ہی سے جیران کھڑے تھے۔

''بیر پری کون ہے عبداللہ میاں۔''

''یہی ہے میری منت ..... میری دعا .....اس کو مانگا تھا میں نے خدا سے لاریب کا درد
کم کرنے کے لیے۔ زہراکی امال نیچے میراانظار کررہی ہیں ..... میں انہیں حویلی چھوڑ کر جلد
دالی آ جاؤں گا۔'' وہ یوں ہی چیرت زدہ کھڑے دہ گئے۔ میں زہراکو لیے نیچا پہنچا تو اُس کی
ائی میرا انظار کررہی تھیں۔ جانے اس لمحے جھے اُن پراتنا پیار کیوں آ گیا کہ میں سلام کرتے
ہی اُن کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی بالکل میری اٹی جیسی ہی تو تھیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہر وقت
ہر مشکل میں ساتھ دینے کے لیے تیارہ ہر خوثی ہر غم میں اُس کے ساتھ اور شریک سفر .....آئ
ہمی وہ میری ایک پکار پر زہرا کے ساتھ یہاں اتنی دُور آ پہنچیں تھیں۔ میں نے اُن کا شکر بیادا
کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ملکے سے میرا سر شخیتیا کر جھے خاموش کروا دیا۔ انہوں نے

الہیں کار کے اتنے لیے سفر ہے منع کر رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے خصوصی محافظ اور ڈرائیور کے ساتھ زہرا اور امی کو بجوایا تھا۔
میں جب زہراکی گاڑی میں حویلی پہنچا تو خان صاحب اور بوی مالکن اتی دُور ہے آئے خاص مہمانوں کو اپنے درمیان پاکر نہال ہی تو ہو گئے۔ وہ سب غائبانہ طور پر زہراکو پہلے ہی سے جانتے تھے اور اُسے یوں اچا تک اپنے درمیان پاکر اُن کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ میں نے خط لکھ کر زہراکو لاریب کے بارے میں بھی کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی کہ اس معموم اڑکی کی میجھے اُس کی شدید ضرورت ہے۔ میری اپنی ایک غرض بھی اس درخواست میں میجائی کے لیے جھے اُس کی شدید ضرورت ہے۔ میری اپنی ایک غرض بھی اس درخواست میں میجائی کے لیے جھے اُس کی شدید ضرورت ہے۔ میری اپنی ایک غرض بھی اس درخواست میں

بہاں تھی۔ میں جعرات سے پہلے ایک بارز ہراہے مانا چاہتا تھا کیوں کہ جعرات کے دن میں

نے اصغرصاحب کواس بھیانک جرم سے رو کئے کے لیے خود اس شکارگاہ میں پہنچنے کا فیملہ کر

مجھے بتایا کہ اس بار با قاعدہ زہرا کے ابا ہے اجازت لے کراُسے یہاں تک لائی ہیں۔وہ خود

بھی مجھ سے ملنے کے لیے بہاں آنا جائے تھے۔لیکن ڈاکٹر نے اُن کی بیاری کی وجہ سے

گویا انہیں خبر ہو گئ تھی کہ میں کرم دین سے کیا بات کر رہا تھا۔''وہ ٹھیکے نہیں ہے۔۔۔۔۔ ایک منت ما گئی ہے میں نے بھی آپ کی طرح ۔۔۔۔۔ دعا کریں کہ اُس کے لیے ما گئی گئی میری وہ منت بھی قبول ہو جائے ۔۔۔۔''

اور پھر خط بھیجنے کے تیسرے دن لینی بدھ کی سہ پہر میری منت قبول ہوہی گئی۔ اُس روز
آسان میں سے صاف ہو چکا تھا اور چمکی و هوپ میں ہر وُ ھلا منظر جگمگا رہا تھا۔ اِسی خیرہ کرتی
دھوپ کی نرم کرنوں کے درمیان درگاہ کے احاطے میں میری قسمت کا سورج تب جگمگا یا جب
میں تھک کر مایوس ہونے کو تھا۔ اصغرصا حب بھی درگاہ کے صحن میں انگوروں کی بیل کی جانب
میں تھک کر مایوس ہونے کو تھا۔ اصغرصا حب بھی درگاہ کے دوازے کی جانب اُٹھی اور پھر
میٹے پرندوں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ پہلے اُنہی کی نظر درگاہ کے دوازے کی جانب اُٹھی اور پھر

میں نے اُن کی حمران نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو خود بھی سب کچھ بھول کروہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ہاں ..... وہ وہی تھی .....اپی اُسی آب و تاب کے ساتھ، اُسی شاہانہ جلال کے ساتھ، اُسی کا لیے نقاب میں، اُسی طرح پاپٹوں پر تیرتی راج ہنٹی کی طرح چل کر آت ہوئے ..... ہاں وہ زہرا ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اُس کی آئھوں میں چک اور ہونٹوں پر ہلکی می مسکراہٹ اُ بھرآئی ..... میں نے خط کھ کر اُسے بلا تو لیا تھا اور جھے یقین بھی تھا کہ وہ میری پکار پر وہاں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے پنچ گی بھی ضرور ..... لیکن اس کے باوجود بھی میں اُسے یوں اینے سامنے یا کر اس طرح گم صم کھڑا تھا جیسے اب بھی وہ کوئی خواب ہی ہو ..... میرا

آپ نے ہی تو بلایا تھا.....'' ''ہاں..... لیکن آپ یہاں تک پہنچ بھی گئی ہیں..... مجھے اس کا یقین تو ہو جانے ۔

سب سے حسین خواب ..... وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ 'ایسے کیوں د کھ رہے ہیں ....

میری بات من کراُس کی آنکھوں میں شرارت کی لہر تیرگئی۔ '' آپ کہیں اور ہم نہآ ئیں .....ایسے تو حالات نہیں .....''

لیاتھا جہاں انہیں اپنا آخری جرم سرانجام دینا تھا۔ میں نے اس متوقع مقول کی جگہ خود لینے کا

ارادہ کیا تھا۔ میری کوشش کیم تھی کہ میں کسی بھی طرح اُن کواس آخری گناہ سے روک سکوں\_

" آپ بِفكرر ہيں ..... ميں اپني پوري كوشش كروں كى كه آپ كے مجھ پر كئے ہوئے اعتماد کا بجرم رکھسکوں .....' میں مسرا کر جانے کے لیے پلٹا تو اُس نے مجھے پیچے سے آواز دی۔ میں نے زُک کر اُس کی جانب دیکھا۔ وہ بھیکی پلکیس لیے کھڑی تھی۔ " مجھے آپ پر فخر ہے .....آپ میرا مان ہیں ..... میں کچے بھی تو نہیں بول پایا۔ بس اعظے ہی لیجے خود میری آئکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مجھے پا بھی نہیں چلا کہ کب دوآ نسومیری آنکھوں سے نکلے اور پھسل کرمیرے گالوں تک آپنچ۔ بل جرمیں ہی اس دل برنے میرے سات جنوں کی ریاضت، میری ساری مشقت، ساری محنت کا معاوضہ اپنے چھڑی لبوں ہے دولفظ بول کرادا کر دیا تھا۔ کیا اس حقیر زندگی کو کسی دیوی کے چونوں کی جھینٹ چڑھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور بل ہوسکتا تھا۔ کیا اس کمھے کے

بعد بھی جینے کی کوئی اور وجہ باتی رہ جاتی تھی .....؟ ..... ہم دونوں بھی کتنے عجیب تھے، زمانے میں پھڑنے والے ایک دوسرے کو روکر وداع کرتے ہیں ..... جب کہ ہم دونوں کی آنکھوں میں اس لیے آنسو تھے کہ ہم ایک دوسرے کورفتہ رفتہ پارہے تھے۔میری آنکھوں میں آنسود کھ

كروه مزيدايك بل بهى وہاں رُك نہيں پائى اور جلدى سے اپنى بلكوں كى شبنم اپنى ہتھيليوں ميں سینتی ہوئی وہاں سے اندر کی جانب بڑھ تی-میں درگاہ پہنچا تو اصغرصاحب کو وہاں موجود نہ پاکر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں اُن كامنصوبه بدل تونبيس ميا \_ انهول في توجعرات كابتايا تها مجهد بركهيل انهول في ايك دن بہلے ہی اپنا جرم سرانجام وینے کا فیصلہ تو نہیں کرلیا۔ خدانے زہرا کو یہال تک پہنچا کرمیری

ا کی دعاتو پوری کر دی تھی لیکن میری دوسری دعا۔ میرا دوسرا خطیس نے عبداللہ کے نام لکھا تھا

كركس بھى طرح سلطان باباكو جعرات سے سلے جبل بوروالى درگاہ سنجنے كا پيغام دے، پائمين میں کچھ در وہیں درگاہ میں اصغرصاحب کا انظار کرتا رہالیکن پھر بے چین ہو کر درگاہ ے باہر نکل آیا۔ مجھ اصغرصاحب نے پچھلے بہاڑ کی اس کی ڈنڈی کا بتایا تھا جہال بنی ہوئی

کیکن میں جانتا تھا کہ بات صرف اصغرصاحب کی نہیں ہے۔میرا واسطہ وہاں اس انجانی مخلوق سے بھی پڑسکتا تھا اور ضروری نہیں تھا کہ میں زندہ وہاں سے واپس آیا تا۔لیکن یہ جواتو مجھے کھیانا بی تھا اور اس آخری بازی سے پہلے میں اپن زندگی کے سرمائے سے آخری بار ل لینا جا ہتا تھا۔

مما اور پیا کویس نے اس لیے خبر نہیں کی تھی کہ میں آخری کمخوں میں کمزور نہیں پڑنا جا ہتا تھا۔ البتہ زہرا کو میں نے امغرصاحب، یا چھلاوے کی اس داستان کے بارے میں فی الحال م مجھ میں بتایا تھا۔ اُسے بس لاریب کی بیاری کا ہی پتا تھا اور یہ کہ میں نے اُسے محبت کے گھاؤ کے آخری مرہم کے طور پر جبل بور بلوایا ہے۔ساری عورتیں ذراس دریش ہی آپس میں بول کھل مل چکی تھیں جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔اندر زنانے کی جانب سے اُن سب کے ہننے اور بولنے کی آوازیں یہاں مردانے میں مجھ اور خان صاحب تک بھی آرہی تھی۔خان صاحب کوبھی شاید پکھ بجھ آرہا تھا کہ میں نے زہراکو وہاں کیوں بلوایا ہے۔انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ووعبدالله ميال ..... اور كتن احسان كرو مع مجه ير .....؟ ..... أس دن تم في مجه سے كها تھا نا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ لاریب جیسا ہیرا میرے یاس ہے۔تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس روئے زمین پرتم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں، جس کے پاس بیک

وقت اتنے انمول رشتے موجود ہیں اور اُن میں زہرا جیسا محینہ محی شامل ہے۔ میں نے درگاہ واپسی سے پہلے زہرا کو مچھ دریے لیے اندرونی ڈیوڑھی میں بلوایا تھا تا کہ اُسے یہ بتا سکوں کہ شاید میں شام کو حویلی نہ آ سکول کیوں کہ مجھے درگاہ کے چند ضروری کام نیٹانے ہیں۔ وہ میچھ ہی دریش وہاں آگئی ..... وہ ابھی تک شرارت کے موڈ میں تھی۔ '' کیوں بھٹی ساحر صاحب .....اور کہاں کہاں اپناسحر بھیرا ہے آپ نے۔ میں توبیہ جی تھی کہ آپ سلطان بابا کا ہاتھ بٹاتے ہوں گے لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھاور ہے۔''

میں مسکرا دیا۔ '' یہ میرا سحر مہیں ..... بس آپ سے ہوئی ایک ملاقات کا اثر ہے۔'' میں نے جلدی جلدی اُسے ساری بات سمجھا دی۔ زہراغور سے میری بات سنتی رہی۔

### www.pdfbooksfree.pk

ray

خوابوركابيوپارى

ات میں اصغرصاحب کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی، وہ کچھ تھٹک کر زُک گئے۔ میں

بھا گتا ہواُن کے پاس پہنچ کیا۔ میرا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔'' کہاں چلے گئے تھے

آپ؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔'' وہ جیران سے تھے۔'' بتایا تو تھا تمہیں کل جعرات ہے نا۔ مين ذرا كهندُر تك كميا تها- پچهابندائي انظامات كرنا تنه ..... كيكن تم اس دُهلتي شام مين كهال

میں نے اطمینان کا محمرا سائس لیا۔ کویا میرا شک غلط تھا۔ میں نے انہیں ٹال دیا۔

وو كهين نهيس ..... بس آپ ورگاه مين نهيس مقي تو پريشان موكر با برنكل آيا- چليس واپس جلت ہیں ..... میں انہیں ساتھ لیے واپس درگاہ آگیا۔ انہیں اگلی شام سے پہلے کھنڈر پنچنا تھا اور

کھنڈر میں اُس مخص کا انتظار کرنا تھا۔ اس لحاظ ہے مجھے اُن ہے بھی پہلے درگاہ سے نکل کر اس کھنڈر والے رائے پرکسی الیم جگدمور چہ لگانا تھا جہاں سے اُس آنے والے محف پر بھی نگاہ ر کھ سکتا اور اُسے وہاں سے پلٹا کر مجھے خود کھنڈر بھی پہنچنا تھا۔ ساری رات اِس اُدھیز بن میں

مزرمی مبحرم دین خان صاحب کا پیغام لے کرآیا کدانہوں نے دوپہر کے کھانے پر مجھے حویلی بلوایا ہے۔اس کے ہاتھ میں زہرا کا لکھا ہوا ایک رُقعہ بھی تھا،جس پراُس کی جال فزاتحریر میں صرف دوسطریں تحریر تھیں کہ

"ول ير كك واركاني مجر اوركاري موت بين الكين مطمئن ري آپ كا جيجا موا ميحانجي كيهم مشاق نبين .....وه اپنازخم آزمائين جم اپنامرجم آزمائين مح ...... میرے ہونؤں پرمسکراہٹ آعمی اور میں نے اُسی رُقعے پر بیشعر لکھ دیا۔ أشتى رہتى ہے ايك گرد مجھ ميں

کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی وہ ہے موجود اس قدر مجھ میں

ایک ٹوٹی چھوٹی متروکدی ایک عمارت کے کھنڈر اب بھی موجود تھے۔ جوشاید کسی زمانے میں کوئی مسافرخانہ، یاستانے کے لیے کوئی قیام گاہ رہی ہوگی۔اصغرصاحب نے اِی کھنڈر میں وہ خون کرنا تھا۔ میں بے قراری میں اُس مسافر خانے کے کھنڈر کی جانب ہی چل پڑا۔ حالانکہ

میں جانتا تھا کہ وہ کھنڈر یہاں سے تقریبا تین تھنے کی مسافت پر ہے اور شام کا اندھیرا آئی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ رات ہونے سے پہلے میرا وہاں پہنچنا نامکن تھا۔لیکن میرے اندر کی

بے قراری میرے قدم بڑھائے جارہی تھی۔ پھراچانک دوکوس کے فاصلے پر پہنچتے ہی ایک موڑ ير مجھے اصغرصاحب كا دُورگھاٹى ميں ہيولدسا دكھائى ديا۔ وہ ليے ليے ذگ جرتے ہوئے درگاہ کی جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں نے شکر ادا کر سے سکون کی ایک لمبی می سانس لی لیکن

مل بحرمیں ہی میری وہی سانسے میرے حلق میں اٹک مٹی۔ اصغرصاحب کے ہاتھ میں ایک بڑوا

سا جاتو تھا جے وہ آس پاس کی چٹانوں پر تیز کرنے کے سے انداز میں رگڑتے چلے آ رہے

تصدية كياانهول نے خون كرديا تھا.....

میں نے رُقعہ کرم دین کے حوالے کیا اور اُس سے کہا کہ آج میری جانب سے خان صاحب اورمہمانوں سے معذرت کر لے کیونکہ مجھے ایک بہت ضروری کام سے درگاہ سے باہر جانا ہے لہذا آج در ہوجائے گی۔ زندگی رہی تو فارغ ہوتے ہی خود حویلی حاضر ہوجادُ س گا۔ یا نہیں سب کو فردا فردا سلام دیتے ہوئے میری آواز کیوں بھراس می ۔ کرم دین ملٹ کر چل دیا۔اصغرصاحب اینے کمرے میں جانے کن تیار یوں میں گئے ہوئے تھے۔اُس روز قدرت نے بھی میرے ساتھ کھیلنے کامنصوبہ بنار کھا تھا۔ شاید دو پہر سے پہلے ہی تھنے بادلوں نے آسان کو ڈھاپنا شروع کر دیا اور ظہر سے پہلے وہی موسلادھار جھڑی شروع ہوگئی جو پچھلے ایک ہفتے سے جبل بور کے پہاڑوں کو نہلا رہی تھی۔ میں نے اصغرصاحب سے بہانہ کیا کہ حویلی ہے میرے لیے بلاوآیا ہے لہذا میرا جانا ضروری ہے۔البتہ میں شام ہونے سے پہلے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خوش دلی سے مسکرائے" جاؤ میاں جاؤ .....حویلی میں ایک نہیں دو دو پریاں جس شنراوے کا انتظار کر رہی ہوں اُس کا دل بھلا ہم بوڑھوں کے ساتھ کہاں گگے گا۔ جاؤ مل آؤ .....آج جبتم لوثو مے تب تک میں بھی آزاد ہو چکا ہوں گا ..... "بس دعا کرنا کہ آخری کمی میرے قدم از کھڑا نہ جائیں ..... بردی ہمت کی ضروت ہے۔ میں کتا بردا گناہ گار ہی كيول نه مى .....كيك قتل كرمجى مجھ سے آج تك سرز دنبيس موا .....

میں نے انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے دل میں سوچا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آج بھی میں انہیں قاتل نہیں بننے دول گا۔ میں جب درگاہ سے باہر لکلا تو اس خیال سے کہ کہیں وہ مجھے جاتے ہوئے ویکھنے کے لیے باہر نہ نکل آئیں میں نے پہلے پہاڑی سے پنچ سیدھے سڑک کا کی رُخ کیا۔ جب کہ گھنڈر تک چہنچ کے لیے جھے اُوپر کی جانب جانا چاہیے تھا کیونکہ گھنڈر مسڑک سے بالکل خالف سمت میں درگاہ کی پچھلی چوٹی کے پیچھے والی پگ ڈنڈی کی راہ اختیار کرنے سے آتا تھا۔ میرا ارادہ میں تھا کہ میں کچھ دُورسٹرک پر جاکر پہاڑی پر چڑھنے کے لیے ایساراستہ اختیار کروں گا کہ اصغرصا حب کی نظر میں آئے بنا کھنڈر کی ڈگر تک پہنچ جاؤں لیکن کہ ایساراستہ اختیار کروں گا کہ اصغرصا حب کی نظر میں آئے بنا کھنڈر کی ڈگر تک پہنچ جاؤں لیکن کہ ایساراستہ اختیار کروں گا کہ اصغرصا حب کی نظر میں آئے بنا کھنڈر کی ڈگر تک پہنچ جاؤں لیکن کہ ایساراستہ اختیار کروں گا کہ اصغرصا حب کی نظر میں آئے بنا کھنڈر کی ڈگر تک پہنچ جاؤں لیکن کہ ایساراک تھو نے دون کے وقت بھی گہری شام می کررکھی جو گی ہوگئی اور جس وقت میں گرتے پڑتے دوبارہ پہاڑ کی چوٹی ہوگئی اور جس وقت میں گرتے پڑتے دوبارہ پہاڑ کی چوٹی تھے۔ سرد ہوا

نے میرا وجود برف کر دیا تھا اور بارش کی بوندیں میرےجسم میں ہزاروں سوئیوں کی طرح چبھ ری تھیں۔ وُور سے کھنڈر کے آٹارنظر آئے تو میرے قدم مزید تیز ہوگئے۔ جانے وہ مسافر کہیں بارش سے جھیتے ہوئے مجھ سے پہلے ہی کھنڈر میں پناہ نہ لے چکا ہو .....؟ ....ا ایے میں أے میں کس طرح سمجھا یاؤں گا کہ اُس کا وہاں کھنڈر میں بیٹھ کر بارش رُکنے کا انتظار اُس کے لیے س قدرخطرناک اور جان لیوا ثابت موسکتا ہے ..... یا خدا .... مجھے اُس سے پہلے کھنڈر پنجادے۔ میں جب کھنڈر میں داخل ہوا تب بھی یہی دعا میرے لبول پر جاری تھی۔ کیکن شاید وه دن میری دعاکی رد مونے کا دن تھا۔ میں جب کھنڈر میں داخل ہواتھی مجھے آیلی لکڑیوں کے جلنے سے پیدا ہونے والے وُھویں نے کسی ذی رُوح کی موجودگی کا پتا دے دیا تھا۔ وُھویں کی جاور کے یارکوئی شخص میلی کریاں جمع کیے انہیں جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لکڑیاں سلگ کرآگ پکڑ چکی تھیں لیکن آلیلی اور نم ہونے کی وجہ سے بے حددُ حوال چینک رہی تھیں۔ اس دُھوں کے نیلے مرغولوں کے جینڈ میں ہے اُس شخص نے سراُٹھایا۔میرے قدم وہیں جے کے جےرہ گئے۔آسان پر بجلی زور سے کڑکی اور مجھے بوں لگا کہ یہ بجلی قدرت نے براہ راست بھے یر بی گرائی ہے۔ میرے سامنے سلطان بابا بیٹے ہوئے تھے۔ اُن کو وہاں بیٹے دیکھ کرمیری اُویر کی سانس اُویر ہی رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کرخوشی سے نہال ہو گئے۔"والله ساحر میاں .... بیتم ہی ہونا .... میں ابھی تہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا .... جیسے ہی تہارا پیغام ملامیں چل بڑا تھا۔ کیکن راہے میں بس خراب ہوگئی۔ میں نے سوچا کہ رات بھرسے پہلے تواب یہ بسٹھک ہوگئ نہیں تو کیوں نہ پیدل ہی چلا جائے۔لیکن بھلا قدرت اپنا زور دکھانے ہے کب چوکتی ہے ..... ودیکھو ..... راہتے میں اس بوچھاڑنے آگھیرا اور یہاں اس کھنڈر میں پناه ليني يري ..... ، پهرجيسے انبيں کھ ياد آيا ' دلكين تم يبال كيے ساحر ميال ..... بھى مان كئے

تہارے الہام کو .....' سلطان بابا مسکرائے۔ مجھے بل جرکے لیے یوں لگا جیسے سلطان بابا سب پچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ بیقدرت میرے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی۔ اصغرصا حب کو اس کھنڈر میں کسی ایک شخص کا قبل کرنا تھا اور سم ظریفی دیکھئے کہ اس ممکنہ مقتول کو اپنا پیغام بھیج کر اس کھنڈر تک بلوانے والا کوئی اور نہیں، میں خود تھا ..... اور میں نے بلایا بھی کس کو

تھا.....؟ ..... اپنے محن، اپنے رہبر ..... اپنے پیر کال کو ..... بد مقدر کا میرے ساتھ ایک

بھیانک نداق نہیں تو اور کیا تھا.....؟ ..... مجھے مجھ نہیں آیا کہ میں سلطان بابا سے کیا کہوں پر

بابا ہیں۔ انہیں میں نے ہی درگاہ آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ وہ نہیں جس کا آپ کو انظار ہے۔ انہیں میں بخلی زور سے چکی اور ہے۔ اندھیرے میں بخلی زور سے چکی اور کھنٹر کی منڈر پر میں نے ملکجے اندھیرے میں وہی دو آئکھیں چکتی ہوئی دیکھیں۔ وہی مختص کھنڈرکی منڈر پر میں نے ملکجے اندھیرے میں وہی دو آئکھیں۔

ورے چلایا۔ دونہیں ..... یہ وہی ہے جس کا آج خاتمہ ہونا اٹل ہے۔ دریمت کروا صغر ..... تہارا شکار اللہ میں است سے اس لا کر کی ہرواون کر ویسہ یتمہارا کھٹیس نگا ڈسکٹا ..... آگے بڑھ کر

تمہارے سامنے ہے۔اس لڑکے کی پرواہ نہ کرو ..... بیتمہارا کچھنیں بگاڑ سکتا ......آھے بڑھ کر وار کرو ..... تمہاری آزادی تم سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے ..... 'میں جلدی سے آگے بڑھ کر سلطان بابا کے سامنے کھڑا ہوگیا۔

د خبر دار .....ان کی جانب بر هتی ہر چیز کو پہلے مجھے پار کرنا ہوگا۔'' وہ زور سے چلایا'' دریمت کرواصغر .....اس لڑ کے کوبھی راستے سے صاف کر دو .....خس

بولا۔'' زیادہ بھولے نہ بنو سستم خوب جانتے ہو کہ تمہاری اور میری دشنی تو ازل سے ہے۔۔۔۔۔ صدیوں سے تم میرا راستہ کا منے آئے ہو۔ بھی ندہب کی صورت میں، میں نیکی کی صورت میں، مجھی اچھائی کی صورت میں۔ آغاز سے ہی تم نے میرا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ لیکن آج میں تہاری سانسیں بند کر کے میکیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ آج میری وہ پہلی

جیت ہوگی جس کا مجھے صدیوں سے انظار تھا۔'' سلطان بابا کے لیج میں اب بھی تھہراؤ تھا۔''م صدیوں کی بات کر رہے ہو۔۔۔۔۔ جب کہ میں تو ایک عام انسان ہوں جس کی عمر فقط چند سال ہے، پھرتم کس سے اب تک اُوتے آ میرے منہ سے صرف اتنا لکلا۔" آپ یہال سے چلے جائیں …… یہال آپ کی جان کوشد یہ خطرہ ہے …… کوئی شخص آپ کی جان کے در پے ہے …… ''
د' کیا کہدر ہے ہومیاں …… بھلا ہم درویشوں کی جان لے کرکس کو کیا ملے گا …… ''
میں زچ سا ہو گیا۔" آپ میری بات سجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں آپ کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تو ریبھی پتانہیں تھا کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا بھی ہے کہ د

نہیں .... میں تو یہاں اس اجنبی محض کو بچانے کے لیے آیا تھا جے یہاں قبل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔'' میں نے جلدی جلدی انہیں اپنے جبل پور آنے سے لے کر آج تک کی ہر بات بتا دی کہ کس طرح چھلاوہ اصغرصا حب کی آزادی کے بدلے اُن سے یہاں کسی کے قبل کا وعدہ لے بیشا ہے اور اصغرصا حب اب یہاں وینچنے ہی والے ہوں گے۔ سلطان بابا نے اطمینان سے میری ساری بات سی اور سکون سے بولے۔'' ٹھیک ہے ساحر میاں .....اگر میری آخری سانس یہیں کھی ہے تو چھر اس سے بھا گئے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنے دوتم اپنے اس چھلاوے کو ..... میں جسی تو دیکھوں کہ .....''

ابھی سلطان بابا کی بات اُن کے منہ میں ہی تھی کہ اچا تک چیھیے سے کوئی زور سے چلایا بداللہ.....'' میں گھبرا کر پلٹا تو ڈھلتی شام کے سائے میں میں نے اصغرصا حب کو وحشت بھرے

یں ہر ریا ور ن ما اے سات ہر کے اللہ اللہ وست بر کے اندر صاحب و وست بر کے انداز میں ہاتھ میں وہی چاتو لیے کھڑے دیکھا۔ یہ اصغر صاحب اُس درگاہ والے نرم خواصغر صاحب سے قطعی مختلف تھے اور اُن کی آنکھوں سے میں نے غصے کی چنگاریاں نکلتے ہوئے دیکھیں۔وہ پھر سے گر جے۔
دیکھیں۔وہ پھر سے گر جے۔

دیکھیں وہ پھر سے گر جے۔

دیکھیں جا کے بیاں کیا کررہے ہو۔ کیا میں نے تہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ جگہ آج کسی کامقال بنے

م یہاں میا ررہے ہو۔ لیا تیل نے اہیں بتایا ہیں تھا کہ بیجلدان میں کا مسل بینے وال ہے۔ پھر بھی تم یہاں چلے وال ہے۔ پھر بھی تم تنہاں چلے آئے ..... بوی جمانت کی تم نے ..... اب بھی وقت ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں ہے .....' چلے جاؤ یہاں ہے ....' میں اُن کی جانب سے پلٹا۔' دنہیں نہیں .....آپ غلط مجھ رہے ہیں۔ بیر میرے سلطان

247

ہے ہو۔ ضرور تمہارا دشمن کوئی اور ہوگا...... چھلاوہ اب محن میں کھڑے ایک جلے ہوئے درخت کی شاخ پر انکا ہوا تھا، اُس نے نرت سے ہونٹ سکوڑے۔

« جہیں تم وہی ہو ..... بس تمہارے جسم بدلتے رہتے ہیں۔ کیکن مجھے تمہارے اس بوسیدہ سم سے کیا لینا دینا..... میں تو تمہاری اس زوح کوختم کرنا چاہتا..... بمیشہ کے لیے.....اصغرتم

ں باروہ امغرصاحب سے مخاطب ہوئے۔

ر ہا.....یہیں تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں۔''

ہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو، آ مے بردھو ورنہ ہمیشہ کے لیے میرے غلام ہوکر رہ جاؤ کے۔ کیا تہمیں آزادی نہیں چاہیے ..... جلدی کرو میرے پاس زیادہ وفت نہیں ہے..... یاد المرآج تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو جرمانے کے طور پر میں ساری زندگی تم

مسلط رہوں گا ..... اورتم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری دشمنی کتنی بُری چیز ہے ..... ساری ندگی تڑیتے اور سسکتے ہوئے گزر جائے گی۔تم موت مانگو مے کیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے

امغرصاحب شدید کش مش میں ہاتھ میں جاتو لیے کھڑے تھے۔وہ ایکچا کرآ مے برھنے

لگے، میں زور سے چلایا۔'' یہ آپ کیا کر رہے ہیں ..... رُک جائیں۔'' چھلا وے نے غصے اور رت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور اگلے ہی کہم مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اُن آٹھوں کے سحر

نے جکڑ لیا ہو۔ میں نے اصغرصاحب کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی لیکن میرے قدم

ہے زمین میں ہی جکڑے رہ گئے ۔سلطان بابا ویسے ہی استقامت سے اپنی جگہ کھڑے تھے۔<sup>،</sup>

"كيالمهمين بورايقين ہے كەمىرا خاتمه كرنے كے بعد بيعفريت تمهارا پيچيا چھوڑ دے

؟ اور پھراگر بيايى قدر طاقت ورہے كەسارى زندگى تتهيں اپنا غلام بنا كرركھ سكے تو پھريد وآمے بڑھ کر میرا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتا۔ اس قتل کے لیے اسے تمہارے کرور انسانی رودُل کی ضرورت کیول پیش آ رہی ہے .....کہیں ایبا تو نہیں کہ بی آ خری گناہ کروانے کے

انے ہی پوری عمر کے لیے تمہاری رُوح پر قبضہ کرنا جا ہتا ہے ..... دو گھڑی رُک کر ذراغور کر ..... تعور اسوچ لو..... مجھ قتل كرنے كے ليے تو پورى رات برى ہے.... ميں كہيں بھا گانہيں

ا مغرصا حب تعنی کراپی جگه کھڑے ہوگئے۔ چھلاوہ انہیں رُکتے دیکھ کرزورے چیا۔ " إكل مت بنو اصغر ..... ال محفل كى جكنى چرى باتول ميس مت آنا ..... بيه جادوكر ب....

تمہاری جابی کے دریے ہے .....تم جانتے ہواس پوری دنیا میں میں بی تمہارا واحد دوست ہوں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے کیانہیں کیا؟ ..... جب کر تمہارے سامنے کھڑا می جو

متہیں صیحیں کرنے کی کوشش کررہا ہے اس سے مطحمہیں ابھی پورا ایک محضر بھی نہیں ہوا۔ اس پرامتبارکر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ند الماؤ ..... جاؤال کے سینے میں یہ

عاتو محونب دو ..... اور ہمیشہ کے لیے نجات یا لو .... ورند تمہارے مگلے میں پڑا میسرخ دھا گا بمیشہ کے لیے تمہاری غلامی کا طوق بن جائے گا ..... چلوشاباش اب درینہ کرو۔''

مرخ دھامے کا ذکر آتے ہی اصغرصاحب کا دھیان اپنے گلے کی جانب چلا گیا اور انہوں نے شایدایے ماضی کے گزرے اذیت ناک دن یادکر کے ایک جمر جمری کی لی۔ مجھے لگا کہ چھلاوے کا بدوار کام کر گیا ہے۔ اصغرصاحب نے بد کہتے ہوئے سلطان بابا کی جانب قدم

بڑھا دیئے کہ''میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن جھے تہمیں ختم کرنا ہی ہوگا۔ اِس میں میری نجات ہے۔" چھلاوے کی آجھوں میں اطمینان کی ایک لہری اُتھی۔ اصغرصاحب سلطان بابا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری آواز تک سلب ہو چکی تھی اور میں دم سادھے بیسب پچھاپی آتھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا سلطان بابانے کلمہ پڑھ لیا اور آخری بار بولے۔

" کھیک ہے .... میرے خاتے ہے تم نجات یا سکتے ہوتو یہ نجات تمہیں مبارک ہو ..... ليكن اس عارضي ونياكي نجات كيامعني ركھتي ہے ..... كيا الكلے جہال ميں تمہارا بھي اس عفريت

کے ساتھ عمر بحرآ گ میں جلنے کا ارادہ ہے ..... یہی تو اس کا وہ ارادہ ہے جو اے تم جسے معصوم انمانوں سے ایسے کمیرہ گناہ کروانے پرا کساتا ہے۔" اصغرصاحب معصوم کا لفظ س کر کئی سے بنے "معصوم .....؟ اور میں ....؟ .... تم شاید میرے ماضی سے واقف نہیں ورنداس لفظ کی حرمت خراب ندكرتے ..... ونيا كاكون ساكناه ب جوآج تك مجھ سے سرزونبيل موا- الكے

جہاں کا تو میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔تمہاری جان لے کرشاید یہاں کی چندسالہ مزید زندگی ہی آرام ہے کٹ جائے .....

سلطان بابا كرج " كتناجى لو مح مزيدتم ..... اوركيا ضانت ب كدوه زندكى بهى سكون

ا مغرصا حب تعنیمک کراپنی جگه کھڑے ہوگئے۔ چھلاوہ انہیں رُکتے دیکھ کرزور سے چیخا۔

' یا گل مت بنو اصغر ..... اس مخص کی چکنی چیزی با توں میں مت آنا..... یه جادو گر ہے.....

نہاری تابی کے دریے ہے .....تم جانتے ہواس پوری دنیا میں میں بی تمہارا واحد دوست وں ۔ میں نے آج تک تہارے لیے کیانہیں کیا؟ ..... جب کہ تہارے سامنے کھڑا پی تحق جو

تہیں تھیجتیں کرنے کی کوشش کررہا ہے اس سے ملے تمہیں امھی پورا ایک محسنہ مجی تہیں ہوا۔

س پراعتبارکر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خاک میں نہ ملاؤ ..... جاؤ اس کے سینے میں بیہ

یا تو گھونپ دو ..... اور ہمیشہ کے لیے نجات یا لو ..... ورنہ تمہارے مجلے میں پڑا یہ مرخ دھا گا میشد کے لیے تمہاری غلامی کا طوق بن جائے گا ..... چلوشاباش اب دیر نہ کرو۔''

مرخ دھامے کا ذکرآتے ہی اصغرصاحب کا دھیان اپنے مجلے کی جانب چلا گیا اور نہوں نے شایدایے ماضی کے گزرے اؤیت ناک دن یادکر کے ایک جمر جمری کی لی۔ مجھے لگا کہ چھلا دے کا یہ وار کام کر گیا ہے۔ اصغرصاحب نے یہ کہتے ہوئے سلطان بابا کی جانب قدم ردھادیے کہ "میری تم سے کوئی وشنی نہیں ہے لیکن مجھے تہیں ختم کرنا ہی ہوگا۔ اِس میری

ا جات ہے۔ " چھلا وے کی آمھوں میں اطمینان کی ایک اہری اُمھی۔ اصغرصا حب سلطان بابا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری آ واز تک سلب ہو چگی تھی اور میں دم سادھے یہ سب چھھا پی أتھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہاتھا سلطان بابانے کلمہ پڑھ لیااور آخری بار بولے۔ " فیک ہے .....مرے فاتے سے تم نجات یا سکتے ہوتو یہ نجات تمہیں مبارک ہو .....

یکن اس عارضی و نیا کی نجات کیامعنی رکھتی ہے .....کیا اسکلے جہاں میں تمہارا بھی اس عفریت کے ساتھ عمر محرآ گ میں جلنے کا ارادہ ہے .... یہی تو اس کا وہ ارادہ ہے جو اے تم جیسے معصوم نمانوں سے ایسے کبیرہ گناہ کروانے پرا کساتا ہے۔''اصغرصا حب معصوم کالفظائ کرنتی سے بنے "معصوم .....؟ اور میں ....؟ .... شايد ميرے ماضى سے واقف عبين ورنداس لفظ كى حرمت خراب نه كرتے ..... ونيا كاكون سامكناه ب جوآج تك مجھ سے مرز دنبيل موا- الكي جہاں کا تو میں نے سوچنا ہی حچوڑ ویا ہے۔تمہاری جان لے کرشایدیہاں کی چند سالہ مزید

چھلاوہ اب صحن میں کھڑے ایک جلے ہوئے درخت کی شاخ پر اٹکا ہوا تھا، اُس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔

رہے ہو۔ ضرورتہ ہارا رحمن کوئی اور ہوگا ......

'' جہیں تم وہی ہو .....بس تبهارے جسم بدلتے رہتے ہیں۔ کیکن مجھے تبہارے اس بوسیدہ جم سے کیالینا دینا ..... میں تو تہاری اس رُوح کوختم کرنا جا ہتا ..... ہمیشہ کے لیے .....ا مغرتم وہال کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو، آگے بردھو ورنہ ہمیشہ کے لیے میرے غلام ہو کررہ جاؤ

گے۔ کیا جہیں آزادی نہیں جا ہے ..... جلدی کرومیرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ..... یاد رکھو ..... اگر آج تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو جرمانے کے طور پر میں ساری زندگی تم یر مسلط رہوں گا ..... اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری وشمی کتنی بُری چیز ہے ..... ساری

امغرصاحب شديد كش مش مين باته مين جا تو ليے كورے تھے۔ وہ الكي كرآ مے برھنے لگے، میں زور سے چلایا۔''میآپ کیا کررہے ہیں ..... رُک جائیں۔''چھلاوے نے غصے اور نفرت بمری نگاہ مجھ پر ڈالی اور اگلے ہی لیح مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے اُن آنکھوں کے سحر

زندگی تڑے اور سکتے ہوئے گزر جائے گی۔تم موت مانگو کے لیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے

نے جکڑ لیا ہو۔ میں نے اصغرصاحب کے راہتے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی لیکن میرے قدم جیے زمین میں ہی جکڑے رہ گئے۔سلطان بابا ویے ہی استقامت سے اپنی جگہ کھڑے تھے۔ اس باروہ اصغرصاحب سے مخاطب ہوئے۔

"كياتهبي بورايقين ہے كەميرا خاتمه كرنے كے بعد بيعفريت تهارا پيچيا جھوڑ دے گا؟ اور پھراگر بير إى قدر طافت ورہے كەسارى زندگى تمهيس اپنا غلام بنا كرركھ سكے تو پھر بير خود آگے بڑھ کر میرا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتا۔ اس قل کے لیے اے تمہارے کمزور انسانی بازوؤل کی ضرورت کیول پیش آرہی ہے ..... کہیں ایسا تو نہیں کہ بی آخری گناہ کروانے کے بہانے ہی پوری عمر کے لیے تمہاری رُوح پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ..... دو گھڑی رُک کر ذراغور کر لو ..... تھوڑا سوچ لو ..... مجھے قبل کرنے کے لیے تو پوری رات پڑی ہے ..... میں کہیں بھا گانہیں

زندگی ہی آرام سے کٹ جائے .....

سلطان بابا گرج " کتنا جی لو مے مزیدتم .....اور کیا ضانت ہے کہ وہ زندگی بھی سکون

جار ہا ..... یہیں تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں۔''

طرح کاٹا کہ خود اُن کی مردن سے بھی خون کا ایک تیز فوارہ سا ٹکلا جس نے سامنے کھڑے ہے ہی کئے گی؟ ..... اور ہاں .... ایک گناہ اب بھی ایسا ہے جوتم نے اب تک نہیں کیا ..... سلطان بابا کورنگ ڈالا۔ اصغرصاحب نے سلطان بابا کے سینے میں جاتو محویلنے کے بجائے قل ..... كياكسي معصوم انسان ك قل كا بوجه اسيخ سر پر ل كرتم واقعي سكون كى زندگى جى ياؤ ا ہے تی گلے میں بڑے سرخ دھا کے کو کاٹ ڈالا تھا۔ اُن کا دار چھچلتا ہوا پڑا اور چونکہ دھا گا مے؟ ..... کیا ضروری ہے کہ تم میآ خری گناہ بھی اپنے کھاتے میں لکھوا کر ہی اُوپر جاؤ ..... توب گلے میں مضوطی سے کسا ہوا تھا لہذا جاتو نے دھامے کی کسی ہوئی ڈور تک چینجنے سے پہلے اُن اور معافی کا در بھی بندنہیں ہوتا۔ تمہارے گناہوں کا کوئی شارکوئی حد ہوسکتی ہے لیکن اُس کی کے گلے کی جلد کو کاٹ ڈالا۔ دفعتہ بجلی زور ہے کڑکی اور پھرفضا میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔اور رحت بے اراور لامحدود ہے ....اب بھی وقت ہے ....تہاری سائسیں ابھی باتی ہیں ....ان میں نے اس گھپ اند جیرے میں برتی بوچھاڑ کے پس منظر میں اُن دوسرخ جلتی آئکھوں کورفتہ كخم ہونے سے پہلے أس كے دربار ميں ہاتھ جوڑ كرأس سے معافى ما تك لو ..... مجھے يقين رفتہ معدوم ہوتے ہوا دیکھا۔ ایسے جیسے کوئی دو جلتے ہوئے شدید تیز انگاروں پریانی کی ہلکی ہلکی ہے وہمہیں معاف کر دے گا ..... اور تہارے یاس تو کفارہ ادا کرنے کا بھی موقع ہے ..... بوندیں گرا کر انہیں دھرے دھرے بجھا دے۔ میں ابھی تک انہی آٹھوں کے سحر میں تھا کہ سے دل سے توب کر کے اس بدی کے ہرکارے کی بات مانے سے انکار کر دو .... شاید تمہیں سلطان باباكي زوردارآ واز في جيس محص مخصور والادساحرميان ..... جلدي كرو ..... امحى جان قدرت نے آج اِس مقام پر اِس لیے پیچا دیا ہے کہتم اپن گناموں بھری زندگی کا خود خاتمہ باقی ہے ....اے کس میتال تک پہنچانا ہوگا ..... میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آگیا۔اصغر ماحب زمین پراوندھے بڑے ہوئے تھے اور اُن کے گلے سے بھل بھل خون نکل کر یانی کے بارش کی بوچھاڑ تیز ہو چکی تھی اور بکل اب یول کڑک کڑک کر اردگر دگر ری تھی جیسے آج

رُک گیا۔ چھادہ زج ہوکر غصے میں پاگل ہو چکا تھا اور سلطان بابا کی گفتگو کے دوران وہ درجنوں بارا پی جگہ بدل چکا تھا۔ اب اُس کے صبر کا پیانہ بالکل ہی لبریز ہوگیا تھا وہ چلا کر بولا۔
''بس بہت ہو چکا یہ کھیل ..... اصغرتم اس کا خاتمہ کرتے ہو، یا میں اپنے اِسی سرخ دھا کے کو تمہارے گلے کا پھندا بنا ڈالوں ہمیشہ کے لیے ..... میں اب بل مجرمجی انظار نہیں

أع بهي اين كسى شكار كى تلاش مو - اصغرصا حب كا أفعتا موا باته أشعة أعمة بحرورميان من

بجل کی روشن سے بل پھر کے لیے جگرگایا اور پھر فضا میں سلطان باباک آواز کوئمی "لَا اِلْمَهَ اللَّهِ

الله الله الله المعرصاحب كالماته تيزى سے نيج آيا ميرے مندس "بنين" كى چيخ نكل مى اصغر

صاحب کے تیزی سے نیچ آتے جاتو کے تیز کھل نے اُن کی گردن میں پڑے دھامے کوال

کروں گا واپس پلننے میں ۔۔۔۔ مار ڈالو اسے ۔۔۔۔۔ گھونپ ڈالو اس کے سینے میں یہ چا تو۔۔۔۔۔ ابھی ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں ابھی ۔۔۔۔ 'اصغرصا حب جوشایداس قبل کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکھے تھے۔ اُن کی آنکھوں میں تاسف تھا۔ اُنہوں نے چھلاوے کی دھاڑ سے ڈر کر چا تو والا ہاتھ یوں فضا میں بلند کیا جیسے وہ اس بحث کے دوران ہزار بارٹوٹ کر بھر پکے ہوں۔ سلطان بابانے اپنی آنکھیں بند کرلیں اور اصغرصا حب کے ہاتھ میں پکڑے جاتو کا کھل دُور کہیں گرتی جاتو کا کھل دُور کہیں گرتی

ہم خوابوں کے بیوپاری شے
پر اس میں ہوا نقصان بڑا
کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی
کچھ اب کے غضب کا کال پڑا
راکھ لیے جمولی میں
ادر سر پہ ساہوکار کھڑا

قطروں کے ساتھ مل کرینچے تیچڑ میں مل رہا تھا۔ سلطان بابا نے جلدی سے اپنے کا ندھے یر یری جادر کو بھاڑا اور ایک پٹی ہی بنا کر اصغرصا حب کے زخم پر خوب کس کرمضبوطی ہے باندھ ای قریب ہی میچر میں ات بت را سے اس سرخ دھا کے کو انہوں نے اس جھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جوانہوں نے میرے پینچنے سے پہلے کھنڈر میں روش کر رکھی تھی۔ دھاگا جل کر یں تر خا جیے کوئی جڑی بوئی آگ میں جلی ہو۔ میں نے اصغرصا حب کو کا ندھے پر ڈالا اور ہم دونوں تیزی سے کھنڈر سے نکل کر گاؤں کی طرف جاتی کچی سٹرک کی جانب دوڑ پڑے۔ مجھے دِل لگا جیسے اصغرصا حب کے گلے سے ممکتے ہوئے خون کے قطرے مجھ سے کہدرہے ہول کہ ہم خوابوں کے بیویاری تھے بر اس میں ہوا نقصان برا

## خواب مرتے نہیں

آخر کار تیسرے دن اصغرصاحب کو ہوش آئی مگیا۔ ہم اُس طوفانی رات میں انہیں کس طرح کے کر پہلے گاؤں کے میتال اور پھر خان صاحب کی گاڑی میں قریبی ضلع کے بوے مپتال تک پنچے بدایک الگ اور لمی داستان تھی۔ پہلے تو ڈاکٹروں نے بالکل ہی جواب دے دیا، کیکن پھر نہ جانے بیان کے اندر کے جینے کی آئن تھی، یا پھر واقعی اُن کا کفارہ ساتویں آسان ر تبولیت کا شرف یا ممیا تھا۔ ہماری دعائیں رنگ لے آئیں اور اصغرصا حب نے آئیس کھول دیں۔ پہلے چند کھنے تو ہوش وحواس سے بالکل ہی عاری تھے۔ انہیں کچھ یاد بی نہیں آرہا تھا کہ وہ کون میں اور اس سپتال تک کیے ہنچے۔ پھر دھرے دھرے انہیں اپنی پچپلی زندگی یاد آنے کی۔سلطان بابانے اُن کی اس کیفیت کی ایک بہت حیرت انگیزسی وجہ بھی بیان کی کہ اگر ہوش میں آنے کے بعد اصغرصاحب کو چھلاوے کے ساتھ گزرا ایک سال صرف چندلمحوں کا خواب لگا، یا انہیں کچھ بھی یاد نہ آیا تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ وہ ہمارے زمینی وقت کے محور ے باہرنکل میکے تھے۔ یس نے حمرت سے اُن کی طرف دیکھا" زینی وقت سے کیا مراد ہے آب کی .....؟ کیا مختلف زمانوں کے لیے وقت کے پیانے بھی مختلف موتے ہیں؟" سلطان بابا نے مری سانس لی۔ "فی الحال تو مرف ایک میلی ہی ہے ..... اور سائنس بھی کہیں نہ کہیں اس پہیل کی کھوج میں ہے۔لیکن نوری سال (Light Year) اور وقت میں سفر کا تصور اس نظریے کو تقویت دیتا ہے کہ ہم زمین پرجس وقت کے پیانے میں زندہ بیں اس کے علاوہ وقت کے مزید پیانے بھی ضرور موجود ہیں۔ اور بیضروری نہیں کہ ہماری گھڑی، بل، منك، مستخفظ اورسيكنڈز بھى ان زمانول كے وقت كے پيانول سے مطابقت ركھتے ہول\_مثلاً ايبا بھى موسکتا ہے کہ اصغرصا حب نے اُس مخلوق کے زیر ااثر جو پورا ایک سال گزارا وہ ہاری دنیا کا مرف ایک منف، یا چندسکنڈ ہی ہول۔مثلاً ہم خواب میں این بھین سے لے کر برهایے تك كى زندگى كے تمام مناظر دكھ كر بھى جب أشحة بيں، تو ہمارى پورى نينديس اس ديكھے مك

جب لبتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور ئرسگیت میں کھوئے تھے تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انو کھے بوئے تھے بب نصل کئی تو کیا دیکھا کچھ زخمی خواب تھے آنکھوں میں کچھ درد کے ٹوٹے مجرے تھے کھوں میں کچھ درد کے ٹوٹے مجرے تھے ہم خوابوں کے بیوپاری تھے ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا

خواب کا اصل دورانیہ چندمنف سے زیادہ کائمیں ہوتا۔مطلب خواب میں وقت بہت تیزی

ہے گزرتا ہے اور سالوں کا سفر لمحول میں طے کر لیتا ہے۔ گویا خواب کے وقت کا پیانہ جا گئ

حالت کے پیانے سے یک سرمخلف ہے .... ای طرح کمی زمانے کے وقت کا پیانہ جارے

أى طرح كى خواب ك زيراثر رب مول ليكن ببرحال بدبات طے ب كدامغرصاحب کا واسطہ واقعی ایک شیطانی مخلوق سے قائم تھا ..... اس مخلوق کے اثرات اور اس کے وقت اور

دیگر پیانوں کا تواب تب ہی پتا چلے گا جب اصغرصا حب کومکسل ہوش آئے گا .....''

اور پھر دھیرے دھیرے اصغرصا حب کو تمل ہوش آئی گیا اور ساتھ ہی انہیں بچھیلی ساری باتیں بھی یاد آ تمئیں۔ انہیں واقعی اپنا چھلا گزرا پورا سال ایک خواب ہی لگ رہا تھا لیکن وہ سب خواب نہیں تھا۔ انہوں نے جب میتال کے نمبرے اپنے نئے گھر کا نمبر ملایا تو وہاں سے واقعی اُن کے نوکر نے ہی فون اُٹھایا لیکن اُس نے میہ بتا کر حیران کر دیا کدا صغرصا حب جانے

ے سلے اس قدر داوالیہ ہو چکے تھے کہ اُن کے تمام کاروبار، گھر اور روبیہ بیبہ گروی ہو چکا تھا

اور تین دن مہلے اس ربن کی میعاد حتم ہونے کے بعد بینک اور باقی سودخود جن سے قرضہ لیا گیا تھا، وہ ساری چزیں اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ حمرت کی بات سیقی کہ بیٹھیک وہی وقت تھا جب اصغرصاحب نے اپنے ملے میں بڑا دھاگا کاٹ ڈالا تھا۔ گویا عین اُس کمے جب اصغر

صاحب اپنا گروی رکھا ہوا ایمان واپس یا رہے تھے،ٹھیک اُس وقت اُس رہن رکھے ایمان کے بدلے پائی ہوئی سلطنت کو وہ کھورہے تھے۔ چھلاوہ اپنی دی ہوئی دنیاوی آسائشوں کو تخت و تاراج كرر با تقااور آج فهيك ايك سال بعد مالى طور پراصغرصاحب و بين كفرے تھے جہال سے انہوں نے بیسفرشروع کیا تھا۔البتہ رشتوں کے معاطع میں انہوں نے صرف ادر صرف

کھویا ہی تھا۔ اُن کا سارا خاندان برباد ہو چکا تھا اور اُس ایمان فروشی کی قیمت اپنے کھوتے ہوئے رشتوں کے بدلے انہیں ساری عمر چکا ناتھی۔اور کمال کی بات بیتھی کہ بظاہراُن کے اس عروج وزوال کی کہانی کا اسکریٹ بوری طرح مکمل کررکھا تھا اُس چھلاوے نے۔ عام لوگوں کے لیے بید معاملہ بہت سیدھا سادھا تھا۔ ایک عام جونیر کلرک جواینے دو کمرول کے چھوٹے فلید میں عرت زوہ زندگی گزار رہاتھا، ایک دن اُس کا پانچ کروڑ کا پرائز بانڈنکل آتا ہے اور وہ راتوں رات کروڑیتی بن جاتا ہے۔ پھروہ اس پیسے کو اسٹیٹ اور پراپرٹی کے کاروبار میں

لگاتا ہے۔قسمت یہاں بھی اُس کا ساتھ دیتی ہے اور اُس کا زمین کے لین دین کا کاروباردن

وونی اور رات چوکی ترتی کرتا ہے اور وہ ایک بہت بوی برنس ایمیا ترکا مالک بن جاتا ہے۔

لیکن پھرایک دن اُس کا بیٹا اور داماد قل کے جرم میں گرفتار ہو کر پھائی تک جا چنچے ہیں اور

زمانے کے بالکل اُلٹ بھی ہوسکتا ہے ..... یعنی ہم یہاں زمین پرجس وقت کوسالوں میں بورا کریاتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ کسی زمانے کا ایک بل ہی ہو ..... بیسب کہیں نہ کہیں میثا فزکس ہے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہی سارے وہ اسرار ہیں جن کی کھوج کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔'' میری اُلجحن ابھی تک قائم تھی۔''لکین اصغرصاحب کے معالمے میں صرف وہی تو اس وقت کے پیانے میں شامل نہیں تھے، اُن کے ساتھ اُن کی بیوی، بیج، دوست، دہمن، باہر کی ونیا اور دفتر والے سیکڑوں لوگ شامل تھے، جن سے پورا سال اصغرصا حب کا تعلق اور واسطہ رہا ہے۔ہم اگر بیفرض کرمھی لیں کہ اصغرصاحب ایک خواب کی حالت میں اس چھلاوے کی ونیا کے وقت کے پیانے کے زیراثر اپنا پوراسال گزار کر یبال تک پینے بین تو پھر باتی لوگول کی کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں مے۔اور پھراُن کے آخری تمیں دن تو خودمیرے ساتھ درگاہ پر ہی گزرے ہیں اور آخری دن کے چند گھنے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت کے پیانے میں شامل سے .... اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟" سلطان بابا ابھی تک اُس مرک سوچ میں تھے۔''ای لیے میں نے کہا نا کدائھی تک بدایک بہیلی ہی ہے اور پھرتم بھول رہے ہو کہ انسان جب نیند میں چاتا ہے تو اُس کے اِردگرد کا زمانہ جاگ ہی رہا ہوتا ہے اور پوری طرح این حواس میں ہوتا ہے۔اگر اصغرصاحب نیند میں تصوتو ہم بھی اُن کےخواب کے چند کردار بن کر اُن کے ساتھ چلتے رہے۔ اِس سے اُن کی خوابیدہ حالت کا کیا تعلق .....؟ " " چلیں مان لیا که اصغر صاحب خواب کی کیفیت میں ہی تھے، لیکن پھراس چھلاوے کی وہ شبیہ .....؟ اُس کی وہ دوجلتی ہوئی آئکھیں .....؟ ..... جو میں نے اور پھرآپ

ن بھی خود دیکھیں ہیں .....اس کی آپ کیا توجیہہ پیش کریں گے .....؟" سلطان بابا میری تکرارین کرمشکرا دیئے۔انہوں نے توصفی نظر سے میری جانب ویکھا '' ہاں ..... ہدالبتہ کھمل سوال ہے۔جس کی توجیہہ کی ضرورت ہے.....مہمیں یاد ہے کہ یا قوط نے زباب کو مہیں زہرا کے روب میں دکھایا تھا؟ ..... بیجی ہوسکتا ہے کہاس بارہم دونوں ہی

أى زمين برئخ ديا تھا جہال سے وہ ترتی اور دولت كی خواہش لے كر أسفے تھے۔ يورى طرح مالت سنجلنے کے بعد انہوں نے مجھے اور سلطان بابا کو بتایا کہ جس وقت انہوں نے جاتو والا م تھ بلند کیا تھا اُس وقت تک اُن کا صرف اور واحد ارادہ وہ جاتو سلطان بابا کے عین سینے میں اُن کے دل کے اندر گاڑھ دینے کا ہی تھا، لیکن جیسے ہی اُن کا ہاتھ بلند ہوا اور سلطان بابا کے ہونٹوں سے غیرارادی طور پر آلااللہ کا کرشاتی کلمدادا ہوا تو بل بحریس ہی جانے اُن کے اندرسب کچھ ملیٹ کیے ہو گیا اور انہوں نے خودا پی شدرگ برئی وار کر دیا۔ بقول اُن کے اگر مخبراً مل نے سے پہلے ہی اُن کا ارادہ دھاگا کاٹ دینے کا ہوتا تو وہ ہاتھ کوسرے بلند ہی نہ كرتے اورسيد هے اني كردن كى جانب لے جاكر دھاگا كاث ۋالتے۔اوراس صورت ميں شایدان کی گردن بھی اس قدر نہ گئی جتنی اس طرح اُوپر سے دار کرنے کی صورت میں گئا۔ اپی جانب ہے تو وہ اپنا خاتمہ کر ہی چکے تھے، لیکن قدرت کو ابھی اُن کی زندگی، یا یوں کہہ لیں كدأن كا امتحان مزيد مقصود تها لبذا تين دن زندگي اورموت كى بازى كھيلنے كے بعد وہ چر سے زندگی کی جانب ملیت آئے۔سلطان بابانے اُن کی پوری بات س کرسراُ تھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور دهیرے ہے بولے'' بے شک! اللہ کے کلے میں برمی طاقت ہے۔ کاش ہم سب اس کلے کی اصل طاقت اور اثر سے بوری طرح واقف ہوتے تو سمی اور اسم اعظم 'کی تلاش میں بول دربدرنه بطلت جو پچه بھی ہاں کلے میں پنہاں ہے..... میں اصغرصاحب کی بے ہوتی کے وقفے میں تین دن تک سلطان بابا کے ساتھ ہی بنا

لیک جھپکائے ہپتال میں اصغرصاحب کے سر ہانے بیٹھا رہا تھا۔ اُن کی طبیعت کچھ سبھلی تو سلطان بابائے اصرار کر کے مجھے حویلی کی خبر لینے کے لیے گاؤں بھیجا کہ زہرا اور اُس کی مال صرف میرے بلاوے پراتی دُورآئے ہوئے تھے لہذا مجھے اُن کی دل جوئی کے لیے ہی سہی، پر حویلی کاایک چکرضرور لگا آنا چاہیے۔حالانکہ جب ہم اصغرصا حب کوکریم خان صاحب کی موٹر میں ضلع کے بوے ہپتال کے لیے لے کرنگل رہے تھے تب میں نے بوی مالکن کے ذریعے ز ہرا کو یہ پیغام مجوا دیا تھا کہ" پریشانی کچھ ایس ہے کہ مجھے دیر ہوسکتی ہے۔" اور مجھے یہ مجل یقین تھا کہ میں جن اعلیٰ ظرف لوگوں کے درمیان زہرا اور اُس کی ماں کو چھوڑ ہے جا رہا تھا وہ ا پنا سب کچھ لٹا دیں مے لیکن بھی اپنے مہمانوں کے شیشہ دل پر کوئی بھی خراش نہیں آنے دیں

یہاں ہے اُس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی، بیٹے کی موت کی خبرس کر ہوش و ہواس کھو بیتھی ہے۔ بیٹی بوہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بیٹی سی غندے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور وہ کروڑ یتی بیٹے اور داماد کو کھالی سے بچانے کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد اپنی ساری جائدادگروی رکھ کرسود پر بازار سے قرضہ اُٹھا تا ہے۔ لیکن یہاں بھی مقدر اُس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بیٹا پھانی چڑھ جاتا ہے اور وہ مخص دیوالیہ ہو کر ایک دن دنیا کی نظروں میں گھر سے بھاگ كركہيں جھپ جاتا ہے اور إى اثناء ميں بيك اورسود پر بيب دي والے مدت ختم ہونے کے بعد اُس کے گھر، جائداد اور کاروبار پر قبضہ کر کیتے ہیں اور یول وہ محص پھر سے غربت کے اُس گر سے میں جا کرتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ بس اتن ہی اورسید می سادھی ی کہانی تھی۔آس یاس کے لوگ اصغرصا حب کی بدسمتی پر مچھ دریے کیے بحث کر کے پھرسے اسے روزمرہ کے کامول میں مشغول ہو جائیں مے اور رفتہ رفتہ چند مفتول کے بعد بد کہانی بھی ان کے زہنوں سے مث جائے گی ۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ اصغرصا حب کے اس عروج اور زوال کی داستان کے پیھیے''چھلاوے'' نامی کسی مخلوق کا ہاتھ بھی ہوسکتا ہے۔اس مارون سائنسی دور میں کس کے پاس فرصت ہے ایس طلسماتی داستانوں پر یفین کرنے کی؟.....میرے ذہن میں احاک ہی ایک اور عجیب سا خیال آیا، ہمارے آس پاس جانے كتفريك يتى كفك اور جانے كتف كنظ راتوں رات لكھ بن جاتے ہيں .....كون جانے ان کامیابیوں اور برباد یوں کے لیکھیے بھی کسی اُن دیکھے''چھلاوے'' کا ہاتھ ہی نہ ہوتا ہو؟؟ ہم اپی کامیایوں کی راہ پراپی بایمانی اور ایمان فروش کے ایسے ہی گھوڑے برسر بث دوڑتے جاتے ہیں اور آئی ہر فتح کو اپنی حکت اور اپنی منصوبہ بندی کا مرہون منت مان کر جیت کے نشے میں ہرسمراا ہے سر باندھتے ہوئے یہ بالکل ہی جمول جاتے ہیں کہ کہیں یہ" بے ایمان" کامیایان، قدرت کی کسی ذهیل کا متیجه تو نہیں .....؟ کہیں کوئی ' وچھلاوہ ' ہمارے إردگرواپنا جال تو نہیں بن رہا؟ ایک آییا جال جس کی ڈوریاں خود ہاری ایمان فروشی کے دھا گوں سے نی ہوئی ہیں اور جب بھی ذرا ہمارے اندرایمان جاگا وہ چھلاوہ ہمارے قدموں تلے سے زمین معینج کر پھر سے ہمیں بے دست و پا کردے گا ..... ٹھیک اُس طرح جیے اُس نے آج بل جرمیں اصغرصا حب کوآسان سے اُٹھا کر پھرے

گے۔ کیکن خود اُن کے اپنے گھر میں اُن کے اپنے دل کا ایک گلزا بھی تومصحل تھا، زخمی تھا، بے

میں ملبوس اور سریر دھانی رنگ کی اوڑھنی لیے ہوئے۔ وہ نور کا ایک ایبا ہالدلگ رہی تھی جس کے اندر ذرای ہلدی کی آمیزش کر دی گئی ہو۔ شاید بیاس شدید بخار اور بیاری کا اثر تھا جواُس کے پیچ چبرے پر پچھلے چند دنوں کے دوران اپنا رنگ چھوڑ گیا تھا۔ جھے دیکھ کر اُس کی ستارہ آتھوں میں ایک چک ی اہرائی۔ میں نے سلام کے بعداُس سے باتی محروالوں کے بارے میں پوچینے سے پہلے اُس کی طبیعت کا پوچھا، وہ دھیرے سے مسکائی'' آپ نے طبیب ہی الیا بھیجا تھا کہ بیاری کو نہ کہتے ہی بنی ....انے اچھے لوگ بیک وقت اپنے آس پاس کیے جمع کیے ر کھتے ہیں آپ ..... میں تو ہر بار کھودیتی ہوں ۔ " میں نے چوکک کراس کی جانب دیکھا، جانے یہ بات اُس نے کسی رومیں کہی تھی، یا واقعی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ کیکن بدار کیاں اپنے چرے کے تاثرات چھیانا بھی خوب جانتی ہیں۔ جھیلی پر نام لکھ لکھ کر پلکول سے مثاتی رہتی ہیں۔لیکن آنکھ کے بردے تک وہ تحریر آنے نہیں دیتی۔ میں نے باتی محمر والوں کے بارے میں پوچھا تو لاریب نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں سی معنّی کی تقریب میں بری مالکن کو بطورازی کی سرپرست وعوت تھی۔ لہذا وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ زہرا اور اُس کی مال کو بھی تبدیلی کی غرض سے لے گئی تھیں۔ کچھ در کے لیے میں اور لاریب بالکل ہی خاموش کھڑے رہے۔ جیسے ہمارے پاس کرنے کوکوئی بات ہی ندرہی ہو، یا ہم دونوں ہی جیسے اُس مقام پر پہنچ چے ہوں جہاں خاموثی خود ہر بات کہدری ہے۔اور زبان، لفظ اور باتیں سب بمعنی سے ہو جاتے ہیں۔ میں نے والسی کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ کچھ مضطرب سی ہوگئ۔'' مجھے آپ سے معذرت كرنا تقى .....، ميس چونك كر بلنا "معذرت .....كن كس بات كى .....، أس ني اين پکوں کی جھالر گرا لی۔''میں انجانے میں آپ کو اپنے زخموں میں اُلجھا بیٹھی.....آپ تو خود شدید کھائل ہیں .....آپ کے تو اپنے زخموں سے ابھی خون رسنا بندنہیں ہوا .....آپ کی ای نے آپ کی اور زہراکی کہانی اتن تفصیل ہے نہیں سنائی تھی۔ اگر میری زہرا سے ملاقات نہ ہوتی تو شاید آپ کے داغوں پر پڑایہ بردہ میرے سامنے بھی اُٹھ نہ پاتا۔ آپ تو ہر صدے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں نے آج تک محبت کو جیتنے اور لوگوں کو محبت میں ہارتے ہوئے ہی دیکھا تھا....لین آپ نے محبت کو جیت کر دکھا دیا..... زمانے کی ہررسم، محبت کی ہر شرط، مجبوری کا ہر دعویٰ آپ کے سامنے فقط ریت کی ایک دیوار ہی تو ثابت ہوا۔ آپ نے دنیا کو بتا

کل تھا ..... جانے وہ اُس موم کے برول والی بری کی اس آنج سے حفاظت کیے کر پائے ہوں مے؟ وہ تو اتن نازك تھى كم بادلول سے چھنى ايك بلكى سى كرن بھى اُس كا اندر بچھلا عتى تھى \_ پھر جانے یہ تین دن کا سورج اُس پر کیسے برسا ہوگا؟ ہاں البتہ اتنا اطمینان مجھے ضرور تھا کہ میں ز ہرا نام کا جو اَبراُس نازنین کے پہرے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا وہ خود اپنے وجود پر لاریب کے حصے کی ہر پیش برداشت کر لے گالیکن اُس کا کومل من بھی تیصلے نہیں دے گا۔ انہی سوچوں میں کم جب میں ضلع سے منبح کی مہلی ٹرین لے کردو مھنٹے کی مسافت طے کر کے جبل پورائیشن پر اُترا اور حویلی پہنچا تو سارے گھرپر ایک عجیب می خاموثی طاری تھی۔ بیرونی ڈیوڑھی میں کرم دین نے مجھے آتے دیکھا تو اندراطلاع کرنے کے لیے دوڑ گیا۔ اور پچھ ہی میل میں اُلٹے قدموں لوٹا کہ مجھے اندر بلایا گیا ہے۔ حالانکہ میں درجنوں بار یہ ڈیوڑھی یارکرے حویلی کے اندر جا چکا تھا کیکن آج بھی میرے قدموں میں وہی جھجک اور وہی بھکچاہے تھی جو پہلی باریہ وہلیز یارکرتے ہوئے موجودتھی۔ اندرزنانے والے صے کے برآ مدے کو بری بری چکوں سے و حاک دیا گیا تھا۔ شاید

یہ اہتمام سخت گرمیوں کے موسم کے لیے کیا گیا ہو تاکہ دوپہر کی پنتی دھوپ کی تپش کوروکا جا سکے لیکن اس سرماکی نرم دھوپ والی سہ پہر میں بھی ان لکڑی کی کھلے تنکوں والی چکول کا یول ڈھلکا رہنا ضرور کس خاص وجہ سے ہی ہوسکتا تھا۔ پھرا جانگ مجھے خیال آیا کہ ضرور بیا ہمام ز ہرا اور اُس کی امی کی وجہ سے کیا گیا ہوگا۔ کیوں کہ بہرحال وہ دونوں حویلی کے آبائی نوکروں کے سامنے بھی یوں آزادانہ پھرنے میں کچھ جھجک ضرور محسوس کرتی ہوں گی۔

باہرے چھن کرآنے والی دھوپ جیک کے نکوں کے درمیان سے پچھالیے زاویے سے برآ مدے کے جیکیلے سنگ مرمر کے فرش پر پڑ رہی تھی کہ نیچے فرش پر بھی وحوب کے تکول کی ا یک'' چک''سی بچھ ٹی تھی۔ ایک عجیب سا ٹمیالا اُ جالا پھیلا ہوا تھا اس طویل برآ مدے میں۔لہٰذا میری آتھوں کو پچھ بل گئے اس ملبی روشی سے نظریں ملانے میں۔ برآمدے کے آخر میں مویتے کی کمبی کمبی بیلوں کے سامنے کوئی پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ آہٹ من کر وہ وجود بلٹا۔میری آئکھیں تب تک اس مدہم روشیٰ سے مانوس ہو چکی تھی۔ وہ لاریب تھی، سفید کرتے پاجامے

دیا کہ جوعشق میں جی نہیں سکتے وہ پہلے ہی سے مرے ہوتے ہیں۔ 'وہ بولتے بولتے اجانک

چپ ہوگئ، جیے اُس کے پاس کہنے کے لیے اتن زیادہ باتیں موں کہ وہ زمن میں اُن کی

ترتیب جوڑتے جوڑتے اپنے لفظ ہی بھلابیٹی ہو۔ لاریب نے اپنے دھوکتی جیسے چلتے سائس

پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جانے بیر جذبوں کی بھول بھلیاں ہم کمزور انسانوں کے ساتھ ایسے

گھناؤنے کھیل کیوں کھیلتی ہیں کہ ہم کچھ کہتے ہیں تو رُسوا ہوتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو

لفظول کے بدؤ تک ہمیں اندر ہی اندر ؤستے رہتے ہیں۔اور آخر کار چپ کا بیناسور ہماری جان

لے کر ہی رہتا ہے۔ پچھالی ہی صورت حال ہے اس وقت وہ کانچ کا پیکر بھی دوچارتھی۔ میں

سکھ لیا ہے جھے لوگ محبت کہتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر علیٰ کہ میں نے ہر درد پر عبور حاصل کر لیا ہے لیکن اتنا وعدہ آپ سے ضرور کرتی ہوں کہ میرے اندر اس جذبے سے جو بھی تبدیلی آئے گی، وہ اس اعزاز کی حرمت کی تحقیر کا باعث بھی نہیں ہے گی۔ میں ہمیشہ سراُٹھا کر جیوں گی تا کہ میری وجہ سے بھی محبت کا سر جھکنے نہ یائے .....بس مجھے ہر قدم پر آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی کہ میں ابھی بہت کمزور ہوں اور میرے ظرف کا پیالہ بھی ابھی اتنا عمبر انہیں ہے۔ ابھی تو مجھے ٹھیک طرح ہے ٹوٹنا بھی نہیں آتا جب کہ مجھ سے خود ہی اپنے ریزے سمیٹنے کی اُمیر بھی باندھی جا چکی ہے۔ دعا کریں کہ میں ثابت قدم رہ سکوں ..... وہ چپ ہوئی تو مجھے یوں لگا جینے میرے سارے لفظ بھی اُس کے پاس رہ گئے ہیں۔ گویا قدرت نے ایک بار پھرکوہ کن کے ہاتھ ایک چھوٹا سا تیشہ تھا کر اُسے زندگی کے پھر یلے پہاڑ سے دودھ کی نہر تکالنے کی ذمہ داری سونب دی تھی۔ میں اُس ٹازک سی لڑکی کے الفاظ اور اُن سے پیدا شدہ مدوجزر برغور کرتا رہا۔ میرمجت بھی گئی بری اُستاد ہوتی ہے۔ نہ جانے چند دنوں میں ہی بیہم معصوم انسانوں کواتے سبق کیے دے جاتی ہے؟ ہم خود بخود اتی مشکل بولی کیے بولنے لگ جاتے ہیں؟ کل تک ہر بات ہمی نماق میں اُڑا دینے والی اور ہریل زندگی کا رس نچوڑنے والی لاریب کو بھی تو یہ بولی اُسی' عشق' نامی ا تالیق کی ہی سکھائی ہوئی تھی۔ سے کہ محبت صدیوں کا سفر لحول میں طے کرانے کی طافت رکھتی ہے۔ بیالی میں جوال، رعنا اور حسین داول کی

رگول سے زندگی اورنسول سے خوان نچوڑ کرائیس ضعیف تر کردیتی ہے۔ . میرے منہ ہے بس اتنا ہی نکل سکا کہ''میری دعائیں سدا آپ کے ساتھ ہیں۔'' پھر مجھ ے وہاں رُکانہیں گیا۔ باہر جاتے وقت کرم دین سے یہ بھی پتا چلا کہ بڑی مالکن لوگ تو اب رات دیر سے ہی اولمیں گے۔ میں درگاہ پہنچا تو ہماری چارروزہ غیرحاضری کے دوران درگاہ کا صحن خزاں رسیدہ پیلے اور زدر ہتوں کی جارد ہے ڈھک چکا تھا۔ انگور کی خٹک بیلیں اُداس ہو کر میری راہ دیکھتے دیکھتے منڈ ریتک بڑھ آئی تھیں اور چیٹمے کے بخ اور تازہ یانی کا جمرنا یونہی ہتے۔ بہتے انہیں اپن جھنکار سے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں کچھ دریے لیے اس خاموثی اور سکوت سے

نے کھنکار کرائے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔''اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے ..... میری ہمیشہ یمی وعارہے گی کہ قدرت آپ کی راہ میں کا نٹول کی بچھی ہر راہ کو گلوں سے بھر د ہے.....'' اُس نے اپنی میلکیں اُٹھائیں'' پھولوں کی خواہش تو میں نے بھی بھی نہیں کی .....اور پھر ان راہوں کے چناؤ کا انتخاب خود ہارے بس میں ہوتا ہی کب ہے کہ ہم کلیوں، یا کانٹوں کے فرق کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی راستے کوچن کراپنا پہلا قدم وہاں رکھیں ..... ہمیں تو پتا ہی تب چلتا ہے جب ہمارے باؤ*ل چھل چکے ہوتے* ہیں.....' میں نے چونک کرائے دیکھا۔ وہ بھی یاؤں کے جھالوں کی دُہائی دے رہی تھی۔ میں اب اُس کل اندام کو یہ کیسے سمجھا تا کہ یہ تو وہ راہ ہے جہاں پیر کے چھالے گننے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔میرےمقدر میں تو یہ خارازل ہے لکھ دیئے گئے تھے مگر وہ اپنی گلابوں جیسی کومل جلد لیے اس خارزار کی طرف کیوں برھی چلی آ رہی تھی؟ اُس کے جگر ناتواں کے لیے تو یہاں کا صرف ایک زہریلا کا نٹا ہی کافی تھا۔ میں سر جھکائے جانے ایس کتنی سوچوں سے اثرتا رہا۔ بر شایدوہ بھی سوچ پڑھنے کا ہنر جانتی تھی۔جس کا ثبوت اُس کے اگلے جملے نے دے دیا۔ "لكن آب اين دل يركوني بوجه ندر كھيئے گا۔ ميں نے آپ ہي سے سيكھا ہے كه يه وه

ازی ہے جو ہار کر بی جیتی جا سکتی ہے۔ بیدوہ ملن ہے جو جُد الی کے بنا تکمل نہیں۔ بیدوہ رشتہ ہے جو کھوکر ہی پایا جاسکتا ہے۔ یہ وہ بتی ہے جو اُجڑ کر ہی بستی ہے۔ یہ وہ جیون ہے جوخود کو ار کر ہی جیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سردسکون ہے جس کی شنڈک انگاروں پرچل کر ہی حاصل کی جا عتى بىسستومى نى بىل دانول مى أس عائب خانى كوبرت كا كچون كورت داكوردك

مبهوت سا ہوگیا۔ کیا جنت کا سکول اس ماحول سے بچھسوا ہوگا؟

شام ڈھلے ایک اور خوش گوار جیرت سلطان بابا اور اصغرصا حب کے روپ میں درگاہ کی

خوب میجانی کی ہے .....جس کا اندازہ جھے کل ہی اُس سے ملاقات میں ہو گیا تھا۔'' ورانی کم کرنے کا سبب بن مئی۔ سلطان بابانے بتایا کہ ڈاکٹر نے اصغرصاحب کے بے صد زہرانے غور سے میری جانب دیکھا۔ "میں نے تو پھے بھی نہیں کیا۔ صرف اُسے اتنا ہی اصرار پر کدوہ دوائیں اور آرام کا سلسلہ درگاہ پر بھی جاری رکھ سکتے ہیں انہیں جانے کی اجازت دے وی ہے لیکن صرف اس شرط اور وعدے پر کہ وہ اگلا ایک ہفتہ مسلسل آرام کریں مے اور ہتایا تھا کہ ہم تو خود ابھی تک ایک دوسرے کی کھوج میں ہی تھے۔اور یہی سیج بھی ہے ساحر..... زخم بھر جانے کے بعد ہی روز مرہ کے کامول میں حصہ لے سیس معے۔اصغرصاحب کی نیت یہی میں نے آپ کوریزہ ریزہ چن کراور بل بل میں پایا ہے .....اوراجھی تو میں صرف آپ کے تھی کہ اب وہ باتی ماندہ زندگی بہیں اس ورگاہ میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے کاف دیں وجود کی پرچھائی تک ہی پہنچی ہوں ..... اور ابھی تک ہر نیادن مجھے آپ کی رُوح کے ایک نے کیکن سلطان بابا نے انہیں پھر سے اپنے گھر لوٹ جانے کی تلقین کرر تھی تھی۔ وہ اصغرصا حب کو و زُخ، ایک نے زاویے سے متعارف کروا رہا ہے۔ ہر روز میری رُوح ایک نے ساحر سے ملی یہلے ہی چھ کلے اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھوا کر اُن کے ایمان کی تجدید کروا چکے تھے۔ ہے۔ اتنا عرصہ دُورر بنے کے باوجود بھی مید طاقات مرلحد، مربل جاری رہتی تھی ..... میں نے تو لاریب سے صرف اتنا ہی کہا کہ اگر وہ بھی میری اس کھوج میں میرے ساتھ شامل ہونا جا ہے تو سلطان بابا کے بقول اصغرصاحب کا اصل امتحان اور کفارہ جبل پور سے نکلنے کے بعد ہی شروع ہوگا۔ انہوں نے اصغرصا حب کو یہ بھی بتایا کہ شروع کے چند مہینے اُن پر بے حد سخت گزریں اے اپی خوش تعیبی سمجھوں گی ..... کہ بیتاش ہی چھالی ہے کہ شاید تنہا میرااس پر نہ توحق کے کیوں کہ منفی تو تیں اب انہیں چین سے جینے نہیں دیں گی۔ لیکن انہیں ہر حال میں ثابت قدم ہے اور نہ ہی اختیار ......''

میں نے چوک کر اُس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ صرف زہرا ہی اعلیٰ ظرفی کا بیہ جواکھیلنے کی جرائت کرسکتی ہے۔

میں نے زہرا سے پوچھا''تو پھرلاریب نے کیا جواب دیا.....؟''

''وبی جوایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو دے سکتا ہے۔ اُس نے کہا کہ وہ جذبوں پر اختیار کی ماہر تو نہیں، لیکن وہ اس کھوج پر صرف اور صرف میراحق اور اختیار مانتی ہے۔ اُس کا اس بات پر بھی بے صد شرمندگی تھی کہ اُس کے منہ زور جذبے کی بے پناہ طاقت نے اُس کی ظاہری حالت پر اس قدر اثر ڈالا کہ آپ تک اُس کی خبر پہنچ گئی اور آپ کو پریشانی میں مجھے یہاں بلوانا پڑا۔۔۔۔۔لیکن بقول لاریب کہ بیاس کی در پر دہ شدید خواہش کی تکیل بھی تھی کہ میری اور اُس کی بھی ملاقات ہو سکے۔۔۔ 'میں چپ چاپ اور دم سادھ اُس شنراوی کی کہانی سنتا رہا۔ ہاں زہرااک شنرادی ہی تو تھی جس کا راج پاٹ میرے دل کی سلطنت پر چلتا تھا۔ بیدل بھی تو ایک بادشاہ کی طرح ہی اپنی سلطنت کا قبضہ کسی ایک کو ہی دیتا ہے۔ خود ہی اپنا سو بیمر رچا تا ہے اور پھر جس کسی کے گئے میں بیار کی مالا ڈال دیتا ہے اُس کے ساتھ جنوں رچا تا ہے اور پھر جس کسی کے گئے میں بیار کی مالا ڈال دیتا ہے اُس کے ساتھ جنوں کے بندھن با ندھ لیتا ہے۔ میری مالا بھی اُسی دن زہرا کے گئے میں ڈل گئی تھی جس دن میں نے کہنی بارا سے درگاہ پر دیکھا تھا۔ لیکن اُس پہلے دن والی زہرا اور آج میرے سامنے کھڑی

رہ کرختی اور ہر مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اِی میں اُن کی نجات ہے کہ وہ اب آخری سانس تک فدہ ہے کہ وہ اب آخری سانس تک فدہ ہے کہ دا کی سے تھا ہے رہیں۔ اصغرصاحب نے انہیں یقین دلایا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔
اگل صبح چکیلی اور خوشگوار تھی۔ ہفتے بھر کی جھڑی کے بعد سورج لکلا تو جیسے ہر چیز پر گئے گہن کو پھر سے چکا گیا۔ روثن اور چکیلی صبحی بھی تو زندگی بڑھانے کا سبب ہوتی ہیں۔ میں بھی اس صبح کی چکیلی کرنوں کو انگور کی بیلوں کے جھت سے چھن کر آتے اور نیچ بہتے نالے بھی اس صبح کی چکیلی کرنوں کو انگور کی بیلوں کے جھت سے چھن کر آتے اور نیچ بہتے نالے کے پانی سے آئکھ چولی کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ نیچ گھائی میں بشیرے کے تائے کو بھونچو بجا۔ اصغرصا حب اور سلطان بابا ابھی اندراپنے کمرے میں ہی تھے۔ پھر چند کھوں بعد ہی وہ نیم بجا۔ اصغرصا حب اور سلطان بابا ابھی اندراپنے کمرے میں ہی تھے۔ پھر چند کھوں بعد ہی وہ نیم سحر کی طرح بہتی اور جیسے پانیوں پر چاتی ہوئی درگاہ کے اصافے میں داخل ہوئی۔ زہرا آج اسلے ہی آئی تھی۔ ضرور اُسے لاریب نے میری درگاہ پر واپسی کی اطلاع دے دی دی ہوگے۔ وہ جھے دیکھ کر ملکے سے مسروراً سے لاریب نے میری درگاہ پر واپسی کی اطلاع دے دی ہوگی۔ وہ جھے دیکھ کر ملکے سے مسرائی۔

'' آپ کے گھائل کے زخم بحرنے تلک میں خود ہی نڈھال ہو کر نہ گر پڑوں ..... بہت بڑے امتحان میں ڈال گئے تھے آپ مجھے'' میں بھی مسکرا دیا۔'' وار کاری تھا ..... تو مسجا بھی اُ تنا ہی اعلیٰ ظرف چاہے تھا جتنی زخم کی عمرائی تھی .....کداس بیاری کا مرہم بھی تو صرف ظرف کا پیانہ ہی ہوتا ہے ..... اور آپ نے ز ہرانے مجھے خاموش یا کراپی نظریں اُٹھائیں اور میری آنکھوں میں آنسو د کیھتے ہی وہ تؤپ کرآ گے برھی۔ "بیکیا .....؟ آپ رورہ ہیں ساح .....اب تو مزل سامنے ہے .....

بہت قریب ..... خدا کے لیے خود کو یوں آزردہ نہ کریں ..... میری رُوح کا آخری ریشہ تک آپ

كامقروض بي ..... بهى مين في آپ كوروح كا قبضه طف تك كانظار كاكما تقا ..... آج مين

آپ ہے کہتی ہوں کہ میری رُوح خود آپ کی منتظر ہے.....آ کر اپنی ملکیت کا قبضہ لے لیں .... جب آپ کا جی جا ہے .... میری روح پلیس بچھائے آپ کو آپ کا انظار کرتی ملے

اب میں أے کیا بتاتا کہ بیآ نسوخود میری مزل کوسامنے دیکھ کراس کے استقبال کے کیے ہی تو بہہ نکلے تھے۔

ات میں سلطان بابا بھی اندر سے نکل آئے۔ انہوں نے زہرا کے سریر ہاتھ رکھ کر أے بہت ی دعائیں دیں۔ پھرمسکراتے ہوئے زہرا کو دکھ کر کہنے گگے" تہارا بدقیدی اب

جلد تمہارے حوالے کر دیا جائے گا کہ اس کا جنوں تو دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے۔لیکن دھیان سے بیڑیاں ڈالنااس کے اندر کی کھوج کسی کروٹ چین نہیں یاتی ......،

ز ہرا جومسکراتے ہوئے سر جھکائے سلطان باباکی بات سن رہی تھی، اُس کے چبرے پر حیا کے گا الی سائے بل مجریں ہی گزر گئے۔ پھروہ زیادہ در وہاں رُک نہیں پائی اور ہم سے رُخصت ہوکر پلیٹ کرچل دی۔ درگاہ کی منڈ ہر کے پاس زُک کر اُس نے پیچھے مڑ کر مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ کیا مجھنہیں تھا صرف اُس ایک نظر میں، جانے کتنی صدیوں کا تھہراؤ، جانے کتنے جنم کی ایک طمانیت.....

زہرا کے جانے کے بعد وقت کا کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ ایسا میرے ساتھ ہمیشہ ہوا تھا۔ وہ جب جب میرے سامنے آئی تھی، میرے لیے جیسے ونت تھم سامیا تھا اور جیسے ہی وہ منظر سے ادجمل ہوئی، وقت جیسے پھراین رفتار چل پڑتا تھا۔ تیسرے دن سلطان بابا نے جبل پور سے کوج كا اعلان كر ديا كيوں كه يهال هارا كام ختم هو چكا تھا \_كل شام جواس سال كى آخرى شام بھى

تھی، ہمیں جبل بور سے رُخصت ہو جانا تھا۔ لیکن کہاں؟ ہمیشہ کی طرح نہ میں نے سلطان بابا

ہے کچھ بوجھا نہ انہوں نے کوئی وضاحت کی۔البتہ یہ احساس مجھے ضرور ہو چلا تھا کہ شاید اس

ں راج کماری کے ول میں کتنا فرق تھا۔ تب وہ سرایا سنگ تھی اور آج موم کی ایک گڑیا..... ج پہلی بار اُس نے یوں کھل کرخود اپنی زوح پر میری سپردگی قبول کی تھی۔ کتنا لمبا سفر طے رکے میں یہاں تک پہنچا تھا۔ کتنی بار میری رُوح نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کتنی بار میرے قدموں نے لہولہان ہو کررائے میں ہی سپر ڈالنے کی دہائی دے ڈالی۔ کتنے ہی خارمیری کومل زوح ب بول چیچه که پھراندر ہی ٹوٹ کر عمر بحر کا ناسور بن مجئے ..... کتنی باراس شدید بتیے صحرامیں ، بول جال بلب ہو کر گھٹول کے بل گرا کہ سورج کی تیش اور چھن سے میری جان میری تی آنکھوں کے رائے بہتے بہتے خشک ہوکر بے جان ہوگئے۔لیکن میں چاتا ہی رہا.....ایک ب کو اپنا نشان منزل بنائے ..... اور آخر کار آج میں نے بیصحرایار کر ہی لیا تھا۔ میرے منے اب ایک وسیع سمندر تھا اور میری جان میرے کئے بھٹے بوسیدہ جسم کے ساتھ میرے ا کھائل ہونوں برآن انکی تھی۔لیکن کیا اپن جان اس جان آفریں کے سرد کرنے کے لیے ا سے بہتر کوئی گھڑی ہوسکتی تھی .....؟ ..... میں نے آخر کار محبت کا وہ قلعہ فتح کر ہی لیا تھا

بعد کوئی ایک آدھ بھولا بھٹکا اگر اس قلع کے آس پاس پہنچ بھی جائے تو عشق کا وہ یت، وہ دیو جواس قلعے کی حفاظت پرمعمور ہے، جس کی ہزار آئکھیں اور ہزاروں ہاتھ ں ہیں، وہ بل بھر میں ہی اُس زخموں سے چور عاشق کو آگے بڑھ کر اپنے ایک ہی ڈیک دوحصول میں تقیم کرے اُس کی روح قبض کر لیتا ہے۔لیکن ساحرنے آج عبداللہ کے ب میں اُس محبت کے قلع پراپنا جھنڈالہرائی دیا تھااوراس قلع میں قید بری آج میرے

ی کی فصیل تک پہنچنے کی آرز و میں ہی لاکھوں دم توڑ دیتے ہیں ..... اور صدیوں کی ریاضت

نے خود کو سپر دکرنے کے لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔اس شنرادی کے لبوں پر ایک دھیی ن تھی اوراس کی ستارہ پلکیں کرز رہی تھیں۔ میری آنھوں میں بے اختیار آنسوآ گئے۔ایک سپدسالارخوداپی فتح پر آج رو پڑا تھا۔ یہ

اُسے ان اُن گنت کاٹ کے داغوں اور کئی پھٹی جلد کا کوئی غم تھا جو اب تا عمر اس معرکے لطے تمغول کی صورت میں اُس کے چبرے اورجسم کی نشانی ہے رہیں گے۔ یہ آنسو تو پچھ

برارول زخمول سے چوراُس کے بدن سے اُٹھتی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے نہیں نکلے تھے،

) کہانی بیان کررہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہنتے ہنتے بھی تو رو پڑتے ہیں۔

ہی بیٹھے۔ زہراکی ای نے بڑی مشکل سے بڑی مالکن اور لاریب کو باہر تک آنے سے روکے ركها كه خواه مخواه مب كامن الوداعي سے مزيد أداس اور بوجمل موكا - البته بيه وعده وه برى مالكن ے لینانہیں بھولیں کہ وہ جلد ہی لاریب کو لے کرشمراُن کے ہاں چند دن تفہرنے آئیں گی۔ آخر کار حویلی سے وداع ہونے کا وہ جال سل لحد بھی آئی گیا۔سلطان بابانے فردا فردا مسجی کو دعا دی۔ زہرا اور اُس کی ای نم پلکول کے ساتھ خان صاحب کے خاندان سے ال کرا پٹی گاڑی میں جا میتھیں۔ میں نے بشرے کو گلے لگاتے ہوئے دھرے سے اُس کے کان میں کہا۔ ''عبداللہ کی آمد کی خبر مجھے ضرور دینا۔'' بثیرے نے جھیلی کی پشت سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں۔ کرم دین اور جمالے وغیرہ سے ملتا ہوا میں بردی مالکن تک پہنچا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اُن کی آواز لرز رہی تھی۔' جمیں بھول تو نہیں جاؤ مے؟'' میں نے اُن کا اپنے سر پررکھا ہاتھا پی آ تھوں سے لگا لیا" میں اپنی آ تھیں بہیں آپ کے پاس چھوڑے جارہا ہوں۔ جب دل چاہے إن ميں جماكك كر مجھ بلا ليجي كا-" ميں مزيدان كى لرزتى بكول سے نظرتين ملا پایا اورسب سے آخر میں مم می کھڑی لاریب کی طرف بڑھ گیا۔" مجھے رُخصت نہیں کریں كى؟ "و ، جيسے بل بحريس بى كى اور دنيا سے واپس آگئے۔ " بہلے ميں آپ كے مونے كا كائل يقين تو خودكو موجاني دول ..... رُخصت تو بهت بعد كا مرحله بي .... آپ كلفظول كا مرمم سدا میرے ساتھ رہے گا ..... اللہ آپ کا جمہان ہو۔ " میں بلٹ کرخان صاحب کی گاڑی کی طرف چل دیا جہاں سلطان بابا پہلے سے میرا انظار کررہے تھے۔گاڑیاں حویلی سے باہر کلیں تو میں نے بڑی ماللن اور لاریب کی جانب ہاتھ ہلاتے ہوئے جبل پورکوایک مجیب ی اُدای میں مرتے ہوئے محسوس کیا۔ ہم اعیشن بہنچ تو گاڑی پہلے ہی لگ چکی تھی۔ خان صاحب نے لیکتے جھیکتے نوکروں کی مدد سے جارا برائے نام سامان بوگی میں منتقل کروا دیا۔ زہرا اور اُس کی امی بھی ہمیں وداع کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر آ کئیں۔ یہاں سے ایک بار چرمیرے اور زہرا کے رائے عارضی طور پر جُدا ہو رہے تھے۔ پھر وہی الوداع ..... پھر وہی کمک اور تڑپ ..... مجھے ہر باریالوداع أس زنگ زدہ گلولين كى طرح لگنا تھا جس كے ينج كننے ك

لیے سجائے ملئے عاشق کا سرکٹ تو جائے، پر دھڑ سے بوری طرح علیحدہ نہ ہونے پائے ادر

اس بے س اور مجبور عاشق کی جان تڑپ تڑپ کر اور نکلتے نکلتے ہوں نکلے کہ اُس کے پیٹھ پیچھے

مرتبه بيميرا اورسلطان باباكا آخرى مشتركه سفر موگا- أدهر جارى روائلي كاس كرز براكى اى نے بھی رخت سفر باندھنے کا ارادہ کرلیا کیوں کہ انہیں بھی ہفتہ بھرسے زائد ہو چکا تھا اور وہاں شہر میں زہرا کے ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ آخر کار ہماری روا تکی کا دن بھی آن پہنچا۔ جاتی خزال کی شامیں ویسے بھی بہت اُداس ہوتی ہیں لیکن دسمبر کی وہ آخری شام اُدای کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا در داور کسک بھی این اندر بنبال لے کر اُڑی تھی۔ ہمیں پہلے درگاہ سے خان صاحب کی حویلی اور پھر وہال سے ربلوے اٹیشن جانا تھا کیونکہ طے بینہوا تھا کہ زہرا کی گاڑی بھی خان صاحب کی گاڑی سمیت ممیں امنیشن چھوڑنے جائے گی کیوں کہ وہاں تک جبل پورسے نکلنے کا راستہ سانجھا تھا۔ درگاہ سے نکلنے سے پہلے میں اصغرصا حب کو وداع کہنے لگا تو وہ مجھے گلے لگا کر بھرا سے گئے۔ اور پھر ا جاک بی مجوث مجوث کر رو پڑے۔ انہیں تھکتے مھکتے خود میری آ تکھیں بھی نم ہو کئیں۔ سلطان بابانے ہم دونوں کو دلاسا ویا اور اصغرصاحب سے بولے "بیآ نسو بہتے رہنے جاہمیں، من باكا اورزر خيزر بها بيسس بيخك موجائين توول كى زمين بهى بنجر موجاتى ب، بيآنسوى ہماری آنکھ کا وضو ہوتے ہیں ..... سوآ تھوں کو یاک کرتے رہنا ہوگا، کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔" اصغرصاحب نے آخری بار مجھے مکلے لگایا" عبدالله میان .... میں منہیں اپنا دوست کہوں، بیٹا کہوں،محن کہوں، یا رہبر.....ایک ساتھ کتنے رشتوں کا خزانہ دیئے جا رہے ہوتم مجے .... كيے اوٹا ياؤل كا ميں بيرب " ميں نے أن كى كاندھے ير باتھ ركھا" اپنائھى كتے میں اور واپس لوٹانے کی بات بھی کرتے ہیں .....اپنوں میں سودے بازی نہیں ہوتی .....آپ ہم نیچ گاؤں میں بہنچ تو حویلی کے سبحی ملازمین اُداس سے کیٹ کے باہر ہی سفر ک

جب اپنی منزل بر پینی جائیں تو مجھے اطلاع ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیئے گا .....فیب میں ہواتو میں بہت جلدآپ سے آکر ملول گا۔ تیاریوں میں مصروف نظرآئے۔ بشیرے، کرم دین اور جمالے نے خاص طور پر مجھے گلے لگایا اورسلطان باباسے دعالی۔ وہاں حویلی کے اندر بیرونی ڈیوڑھی کے پاس بوی مالکن اور لاریب افسردہ سی زہرا کی گاڑی کے پاس کھڑی تھیں۔لاریب تو زہرا کو گلے لگا کو دواع کرتے وقت اپنی آ تکھیں چھلکا

اب اس سے پہلے کہ سانس نکلے وہی لکیریں ، وہی ستارے میری مخفیلی میں تید کر دو ية خرى شب كة خرى بل

په زندگی بھی تمام کر دو

أسے ملا دو .....

بندھے ہاتھوں اور پیروں کی سخت مشکیس جان کنی کے عالم میں اُس کے جسم کے ریشوں میں تھستی جائیں لیکن ہاتھوں کی بندش کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے تڑپ بھی نہ سکے اور بندھے پیرائے ٹھیک طرح سے ایریاں رگڑنے کا موقع بھی نددیں۔ پچھالیا ہی حال اُس وقت میرا

بھی تھا۔ خان صاحب نے وخصت کرنے سے پہلے زور سے بھینچ کر مجھے مکلے لگایا اور دوبارہ

جبل پورآنے کا وعدہ لیا۔ زہراکی ای نے میرے سریر ہاتھ رکھ کر جھے دعا دی" ہم سب تمہارے منتظر رہیں مے .....اس بار دیر نہ کرنا بیٹا ..... ' آخر میں وہ یری زاد ایک بوی سی کالی

یا در میں اسے گلاب رُخ چرے اور جھی پکول کے ساتھ میرے وداع کے انتظار میں کھڑی تھی۔اُس کی جھی نظراُٹھی''میں آپ کا انتظار کروں گی۔'' میں نے خود کومجتع کیا۔''میں آپ کو

آپ کے ہرانظاری مدے پہلے آ کر ملوں گا .....اب مجصے وداع کر دیں .....، اُس نے پھر

ائی نظر جما لی ..... سب مدہم پڑ گیا۔ "بھھ الوداع رُخصت کرنے کے لیے نہیں ..... اگلی ملاقات کی پیشکی خوش آمدید کہنے کے لیے ہوتے ہیں، سویس صرف اتنا ہی کہوں گی کہخوش

آمدید..... "میرے منہ ہے بھی بے اختیار لکلا'' خوش آمدید۔'' ٹرین کی آخری سیٹی بھی نج چک

تقی \_سلطان بابانے زہرا کے سریر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ٹرین نے

ایک بچکولا لیا اور دهیرے دهیرے بلیث فارم سے نگنے گی۔ بلیث فارم پر کھڑے جمی لوگول نے ہاتھ بلا کر الوداع کہالیکن زہرا کا ہاتھ یونمی ہوا میں جیسے معلق ہی رہ گیا۔ ٹرین کے سامنے

ے بٹتے ہی دُور پہاڑوں کے چیچے غروب ہوتے سورج کی ایک آخری کرن تیزی سے زہرا کی جانب لیکی اور میں نے بہت دُور سے بھی اُس کی آگھ میں نمی کی چیک لہراتے دیکھی۔شاید سے

جبلی بور کے سورج کا مجھے اور زہرا کو آخری سلام تھا۔ پلیٹ فارم سے دھوپ اور اسٹیشن سے گاڑی دُور ہوتی جارہی تھی۔ سورج میرے دل سے بولا

> سنودسمبر أئے یکارو

> > أہے بلا دو

اُہے ملا دو

اب اِس سے پہلے کہ مال گزرے

كوئى بزااختنام كردو

سنو دسمبر..... اً ہے پکارو۔۔۔۔۔۔